



4540513-4519240 www.besturdubooks.net

## سله خطبات حكيم الأمت جلد- ٢

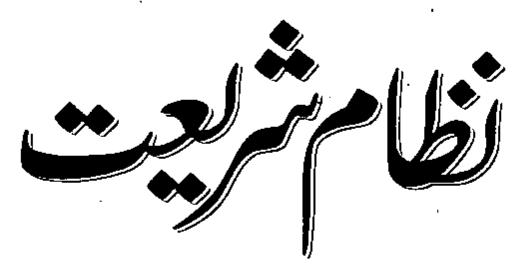

(جديدايُديش)

تضرئيك المحارث وسنك لي تعانوي تدالنية



زنبرد مولان منشى عبدالرحمان خال

إدارة تاليفات آشرفتك چوک فواره نمت ان کایت آن (061-4540513-4519240

# نظام شريعيت

تاریخ اشاعت .....دمضان المبارک ۱۳۲۹ هد ناشر .....اداره تالیفات اشر فید ملان طباعت .....سلامت اقبال پریس ملتان

#### انتباه

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقق ق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ ہے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے قانونی مضیو قانونی مضیو قانونی مضیو قبصر احمد خال (ایدودیت ہاں)

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی الا مکان کوشش ہوتی ہے کہ پر دف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد ملتداس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہریائی مطلع فریا کرممنون فریا تمیں تا کہ آئے تعدد اشاعت میں درست ہوسکے۔جزا کم اللہ

اداره تالیغات اشرنید. چیک فواره ... ملکان کتیدافندن به مریل معرفی بر بر بال مادنیندی اداره اسلام بات ...... آدرد بازار ....... کابی اداره اسلام بات ...... ادرو بازار ..... لا بود مکتبه القرآن ..... نوعازن ...... کابی مکتب مادره بازار ...... لا بود مکتبه القرآن ..... نوعازن ..... برای کتب درمانید ..... آدرد بازار ...... لا بود مکتبه دادالاخلاص ... قصرفوانی بازار ..... بیناور مکتب درمانید ..... آدرد بازار ..... لا بود مکتبه دادالاخلاص ... قصرفوانی بازار ..... بیناور مکتب دادالاخلاص ... قصرفوانی بازار ...... بیناور مکتب دادالاخلاص ... قصرفوانی بازار ..... بیناور مکتب دادالاخلاص ... دادالاخلاص ... بیناور .... بیناور ... بیناور .... بیناور ... بیناور .... بیناور ... بیناور ... بیناور .... بیناور ... بیناور ...

# اجمالى فهرست

١- الشريعة: - تُحرِّجَعُلُنكَ عَلَى شَرِيْعَتَةِ مِنَ الْأَصْرِ الْحُ م- نفي الحرج: - هُوَاجْتَبْ مَنْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجِهُ الْخُ ٣-حق الطاعت: - وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَكُمُ تُرْحَمُونَ م- اتباع المعيب: - وَإِنَّ جَاهَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ الْحُ ٥-شرطالايمان: - فَلَاوَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْلَدَ الْحُ ٧- شعب الايمان: - إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَةِ وَالْمُوْمِينَ وَ الْمُوْمِينَةِ وَالْمُؤْمِينَةِ الْح ے-الثالبلطالب:- عَنُ اَبِيُ هُوَيُوَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ (متفق عليه) ٨-الاعضام حمل الله: - وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيْعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا الْح ٩-اليسرمع العسر : - قَانَ مَعُ الْعُشرِ يُسْرًا ١٠- يَحْيِل الاسلام: - يَا يَهُمَا الَّذِيْنَ اصْنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ ثُقْتِهُ وَلَا تَمُوثُنَّ الْخ ١١- يجارت وترت: - إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يُن الْمُؤْمِنِينَ ٱلْفُلْكُ فِي وَالْمُوالَهُ مِن الْمُؤْمِنِينَ ١٢- تقويم الزيغ: - وَأَنَّ هٰ ذَاصِرَاطِي مُسْتَقِينِهُا فَالْيَعُونُ وَلَا تَشْعُوا النُّبُلَ الْحَ ١١٠-العيدوالوعيد: - يُرِيدُ اللهُ يَكُو النَّيْسَرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُو الْعُسْرَ الْح

## عرض ناشر

خطبات علیم الامت جلد نمبرا "نظام شریعت"
جدیداشاعت سے مزین آپ کے ہاتھوں میں ہے۔
اللہ کے فضل و کرم اور اپ اکابرین کی دعاؤں کے فقیل کافی عرصہ
سے خطبات کی اشاعت کا ادارہ کوشرف حاصل ہور ہاہے۔
بہت سے بزرگوں کی تمناقعی کہ ان کی احادیث مبارکہ کی تخ تج ہو
جائے۔ادارہ نے زرکشرخ کی کرکے بیکام محترم جناب مولانا زاہر محمود
صاحب (فاضل جامعہ قاسم العلوم ملتان) سے بیکام کرایا اور فاری
صاحب (فاضل جامعہ قاسم العلوم ملتان) سے بیکام کرایا اور فاری
اشعار اور عربی عبارات کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ تھیجے کا کام
حضرت صوفی محمدا قبال قریش صاحب مدظلہ نے سرانجام دیا۔
دھنرت صوفی محمدا قبال قریش صاحب مدظلہ نے سرانجام دیا۔
اللہ تعالی اس خدمت کو قبول فرما ہے آھید

احقر جمد اسحق عنى عنه رمضان المبارك ١٣٢٩هـ... بمطابق اكتوبر 2008ء

# فہرست عنوانات

| 149        | ضرورت تقليد          | الشريعت    |                     |
|------------|----------------------|------------|---------------------|
| نفى الحرج  |                      | 11         | نعمت شریعت          |
| ۵۳         | عقلاء کے اشکالات     | IP"        | دائمی اور کچی دو تی |
| ۵۵         | جہلا کے اشکالات      | fΛ         | حقیقت نور           |
| PΩ         | باطنی دولت           | IA         | ثمرات طاعت          |
| ۵۹         | طريق علاج مصائب      | <b>r</b> • | روح اعمال           |
| 4.         | د بندارون كالشكال    | 11         | اہمیت راحت          |
| AI.        | جواب اشكال           | ۲۳         | مناسبت قلب          |
| 71         | خاصيت اعمال          | ra         | صورت راحت           |
| 414        | د من اورد شواری      | 74         | علامت راحت          |
| ar         | امرارشريعت           | ra.        | قبض وبسط            |
| <b>Y</b> ∠ | بركت صحبت            | .  "       | صراطمتنقيم          |
| ۷٠         | وشواری کی حقیقت      | ٣٣         | فقروغنا             |
| ۷۳         | آئينه شريعت          | Pro        | نعت شریعت           |
| ۷۳         | در تی اعمال کی ضرورت | ۳۲         | رعايت معما کح       |
| ۷۵         | معاش اور شریعت       | V*•        | محبت وشريعت         |
| 49         | صورت اصلاح           | ۲۲         | راحت اورشر بعت      |
| ΑI         | ہمت اور محبت         | <b>د</b> م | ا تباع شریعت        |
| ۸۳         | مصاحبت كي صورت       | ľ۲         | فيفل صحبت           |

| ٦. | _  |   |  |
|----|----|---|--|
| •  |    | г |  |
|    | ٠. |   |  |
|    | н  |   |  |

| 17%         | حقوق والدين           | حق الاطاعت   |                       |
|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| IPA I       | انتاع کے معنی         | ۸۸           | شريعت وطريقت          |
| 1179        | علاء يرانهام          | 9+           | طا هروباطن            |
| וייוו       | قانون کے مخیم مفسر    | 91           | گناہوں کی جڑ          |
| الدلد       | انتباع علماء کی ضرورت | 90           | قرآ ن کااڑ            |
| ורץ         | جديدمرض               | 94           | علم اور جہل           |
| 1179        | اتباع میں غلو         | 99           | مقام علماء            |
| 10+         | یزرگی کے معیار        | 1+1          | تبليغ دين             |
| 101         | علماء کی کوتا ہی      | ا+ا          | حب مال                |
| ۳۵۱         | حق تعالی کا اتباع     | 1+4          | حب رسول               |
| 104         | لباس کی اہمیت         | 1+4          | حكماء وفلاسفه         |
| 109         | و ین کااختصار         | 11+          | حقیقت طاعت            |
| IFI         | معياراتباع            | - 11+        | اطاعت بيه ہے کہ جنت   |
| 14P         | كشف وكرامات كي حقيقت  | 111          | اسباب محبت            |
| 172         | منيب كاطريقه          | tir          | طریق اصلاح            |
| IYA.        | متبوع کی شناخت        | 1171         | تقاضائے عظمت          |
| 179         | سلف اور خلف كا فرق    | 119          | طريق لعليم            |
| 121         | تقليد شخص كي ضرورت    | اتباع المنيب |                       |
| شرط الايمان |                       | 124          | ناصحين كونفيحت        |
| 124         | وجوه اطاعت            | 110          | علماء كونصيحت         |
| 144         | مظهر صفات حق تعالى    | 172          | مقام انہام ہے کہ بچنا |
| 141         | سلامت فطرت كأمقتضي    | 114          | د نیا دارول کونصیحت   |
| 149         | بیعت کے معنی          | IPT          | سفارش اوراس کی حقیقت  |
| 149         | وسعت رحمت             | الماليا      | علماءاورد نيا         |

| - |  |
|---|--|
| _ |  |
|   |  |

|             | <del>,</del>           | ·——         |                        |
|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
| 444         | وسعت رحمت              | 14+         | حسن تربيت              |
| 220         | مقام اوب               | IAT         | حقا نبيت اسلام         |
| PPA         | معرفت حق               | IAM         | ظا ہری و باطنی دولت    |
| 175-        | بچوم خطرات<br>         | YAI         | شرطائيان               |
| rmr         | مقام دوست              | IAA         | آج کل کی حالت          |
| 444         | ابتمام صحبت            | 19+         | صورت وحقيقت كافرق      |
| 172         | ورجات اتباع            | 191         | فقدان عظمت شريعت       |
| 444         | انباع سنت              | 191         | ایمان کے درجات         |
| rm          | عمل اور مقصوديت        |             | شعب الايمان            |
| ۳۲۲         | ضرورت طلب              | 190         | مسئلهمساوات نساء       |
| rr4         | شان محقق               | 191         | عورت کی حکومت کے نتائج |
| <b>10</b> + | تقاضائے اتباع سنت      | 199         | عورتول كاعذركنك        |
| له          | الاعتصام بحبل الا      | 141         | مغفرت كي ضرورت وصورت   |
| 10 <u>/</u> | تعدد يتبدوتر دوكي صورت | r-r         | نذ هب اور تمرن         |
| 144         | بقائے وین کی صورت      | 4+14        | شرائط مغفرت            |
| 444         | دین کی مقصوریت         | 7+4         | انضباط اوقلت           |
| 740         | اتفاق کی صورت وحقیقت   | <b>*</b> •∠ | منكهاتيذان             |
| MYA         | مقام ازاله واماليه     | r•A         | ایک اہم کوتا ہی        |
| 12+         | شرک بالله              | ri•         | اشاعت اسلام كاسبب      |
| 121         | كفاركا توكل            | 717         | اسلام سےنفرت کاسبب     |
| 124         | قيام على الحق          | ייווי       | اصلاح تنس کی تدابیر    |
| 121         | اصلاح کی صورت          | <b>119</b>  | ذ کرالله کی اہمیت      |
| 129         | اسلام اورتكوار         | •           | الغالب للطالب          |
| MAY         | "AU. Z                 |             |                        |
| 1/11        | روحی طاقت              | 777         | الهميت حديث            |

| rro         | ہمارادعویٰ اسلام            | MM             | چراغ خداوندی                |
|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| TTA         | مقصوداسلام                  | PAY            | حقیقی مقام                  |
| rai         | اسلام کی حقیقت              | MA             | ضرورت تؤكل                  |
| ror         | عوام کی غلطی                | 19+            | حبل الله                    |
| roo.        | اعمال کی تلخیص -            |                | اليسر مع العسر              |
| roy         | خواص کی کوتا ہیاں           | 194            | بشريت وملكيت                |
| ron         | اسلام اورامن                | ۳++            | شفقت نوح                    |
| PYA         | اسلام میں معاملات ومعاشرت   | <b>M+M</b>     | لطافت مزاح عارفين           |
| P4+         | جارے امراض اور ان کاعلاج    | ۳-۵            | شان کیفیات انبیاء           |
|             | تجارت آخرت                  | P+9            | انتضاءات بشربيكا كمال       |
| 710         | ترتی کی حقیقت               | MIL            | حقوق العباد كي الهميت       |
| MYZ         | حدیث و تاریخ میں تفاوت      | ۳۱۵            | عالم ارواح كي نسبت          |
| MAY         | بمدردان قوم کی حالت         | 11/2           | شفقت رسول                   |
| 121         | ایم راور فرعون              | 1719           | مع العسريسرا كي تفيير       |
| PZ (Y       | سامان تدبير                 | 222            | قبض وبسط                    |
| <b>r</b> ∠∠ | قابل اصلاح رسوم             | 770            | نا فع توجه                  |
| ۳۸۰         | فریب آمیز صورتیں            | r <sub>M</sub> | مغراج يونس                  |
| PAI         | مساجد کی حالت               | ١٣٣١           | حقیقت معراج                 |
| ۳۸۳         | سرمایهکاری                  | mmh            | احكام كي عظمت               |
| MAIN        | چنده اور مدیدی بے احتیاطیاں | 447            | قرب الى الله وقرب الى النار |
| PAY         | ہدید کے آداب                | ٣٣٩            | فضيلت شب براءت              |
| P4.         | آ داب چنده                  | تكميل الاسلام  |                             |
| mam         | دعوت الى الدين              | سابياسا        | سامعین کی اغراض             |
| 190         | واسطة قرب                   | ماباسا         | وعظ کی غرض                  |

| العيد والوعيد |                                 | 6 1  | تقويم الزيغ                    |  |
|---------------|---------------------------------|------|--------------------------------|--|
| MT2           | احكام كي حكمتيں                 | ١٠٠٠ | ضرورت تدبير                    |  |
| L.L.*         | غلبه حال كااثر                  | ۳۰۳  | وعظ سننے کا مقصد               |  |
| 444           | قرآن بين التمرين                | 100  | ایک مشترک مرض                  |  |
| ~             | فرعون اورايمان                  | r.a  | احکام خداوندی کی عظمت کا فقدان |  |
|               | طبعى اورعقلى محبت كافرق         | -    |                                |  |
|               | طبعي وعقلي خوف كافرق            | P-7  | تلاش جحت کے اسباب<br>م         |  |
| 14,           | غلبيحال                         | M+V  | صراطمتنقيم                     |  |
|               | انسان اور عشق<br>انسان اور عشق  | r+9  | آ سان اور سائنس                |  |
| <br> -        | علاج النفس                      | MII  | وحی اور صدیث                   |  |
| +             |                                 | MIT  | ابميت حديث                     |  |
| +             | ایک جدیدفرقه<br>حکمتوں کی تفصیل | MIT  | موضوع قرآن                     |  |
|               | لطف وقهر                        | MIY  | اساس احکام شرعیه               |  |
| 100           | مشروعيت احكام صيام              | m19  | ابتلاءالحادوبدعات              |  |
|               | وین کی حقیقت                    | 14.  | مقام علاء                      |  |
| Г             | انعام البي                      | rrr  | اسباب تنزل                     |  |
|               | تفسيررهمة للعالمين              | rra  | رفع اختلاف كي صورت             |  |
|               | اہمیت ذکررسول                   | MYA  | ایصال ثواب کی صورت             |  |
|               | خدمت والدين كي اہميت            | 749  | اكرامسلم                       |  |
|               | اہتمام مغفرت کی ضرورت           | 4    | نجات کی صورت                   |  |
| 63            | چنداشکالات کے جواب              | rra  | کامل کی پہیان                  |  |



# الشريعت

وجوب اتباع شریعت کے متعلق میروعظ ۱۰ زیقعدہ ۱۳۳۹ھ بروزیک شنبہ مطبع نظامی کا نپور ٹرکا پور میں کھڑے ہو کر ارشاد فر مایا جو ۳ کھنٹے ۳۵ منٹ میں ختم موا۔حاضری قریباً ۲۰۰۰ تھی احمد عبدالعلیم لکھنؤی نے اسے قلمبند کیا۔

## خطبه مانوره

الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتو کل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد آن لا اله الا الله و حده لاشریک له و نشهد آن محمدا عبده و رسوله صلی الله تعالیٰ علیه وعلیٰ الله و اصحابه و بارک وسلم. امابعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمٰن الرحیم. ثم جعلناک علیٰ شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهو آء الذین لا یعلمون انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا و آن الظلمین بعضهم اولیآء بعض والله ولی المتقین هذا بصآئر للناس و هدی ورحمة لقوم یؤمنون. (الهاشين ۱۲۸۲)

ترجمہ: پھرہم نے آپ کودین کے ایک خاص طریقہ پر کردیا سوآپ سلی اللہ علیہ وسلم
اس طریقے پر چلے جاتے اور ان جہلاء کی خواہشوں پرمت چلئے بیلوگ خدا کے مقابلہ میں
آپ کے ذرا کام نہیں آسکتے اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ تعالی
اہل تقویٰ کا دوست ہے بیقر آن عام لوگوں کیلئے دانشمند یوں کا سبب ہے اور ہدایت کا ذریعہ
ہواوریقین لانے دالوں کیلئے بڑی رحمت ہے۔

## نعمت شريعت

یہ چندآ یتیں ہیں سورہ جائیہ کی۔ان میں حق تعالیٰ نے ایک نعت کا ذکر فر مایا ہے جو عطا کی گئی ہے۔اولا بالذات جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اور ثانیا و بالتبع حضور صلی الله علیہ وسلم کی امت کو اور چونکہ اس نعت کو نعمت نہیں سمجھا جاتا بلکہ بجائے نعمت کے مصیبت و کلفت سمجھا جاتا بلکہ بجائے نعمت کے مصیبت و کلفت سمجھا جاتا ہے اس لئے اس وقت اس کو اختیار کرنا ضرور کی ہوا۔اب یہاں تک نما آق مجڑا ہوا ہے کہ اتنی بری نعمت کی قد زہیں بلکہ اس کو مصیبت اور کلفت سمجھ کراس سے نہیے کی فکر ہے۔ جیسے کوئی مریض دوا کو مصیبت سمجھے اور اس سے بردھ کرنا شکر وہ ہے جو غذا ہے لطیف کو مصیبت سمجھے۔اس کو بہت اچھی اور لطیف غذا وی جاتی ہا ور وہ اس سے منہ بند کرتا طیف کو مصیبت سمجھے۔اس کو بہت اچھی اور لطیف غذا وی جاتی ہا ور وہ اس سے منہ بند کرتا ہا ہے تو ایسے ضروری ہے۔

وہ نعت کیا ہے جے کلفت سمجھا جاتا ہے وہ شریعت ہے جواسی عنوان سے اس آیت
میں مذکور ہے اور باعتبار اختلاف احوال مکلفین کے اس کے دو درج ہیں۔ دوا اور غذا
دونوں میں کوئی تعارض نہیں بلکہ وہ ایک ہی چیز ہے جو بعض کے اعتبار سے دوا ہے اور
دوسر سے بعض کے اعتبار سے غذا۔ اور غذا تو نعت ہوتی ہے گر دوا بھی واقع میں نعمت ہے۔
کیونکہ مریض کے حق میں دوا ہی ذریعہ ہے غذا کا۔ کیونکہ دوا کا مقصود مریض کے لئے بہی
ہے کہ نعمتوں کا نعمت ہونا اس کو محسوس ہو۔ موثی بات ہے کہ ایک کو دود ہضم نہ ہوتا ہویا
گوشت ہضم نہ ہوتا ہوان میں لذت قوت اور فرحت سب ہے گر ایک شخص کو فساد معدہ کی
وجہ سے ہضم نہ ہوتا تو اس کی کیا تد ہیر کی جائے گی۔ اس کی مذہبر مینہیں ہے کہ خوب کھائے
اور دست آئیں۔ یہ مذاق ہے وہ جو بہتد ہیر کی۔
اور دست آئیں۔ یہ مذاق ہے وہ جو بہتد ہیر کرے۔

ہمارے وطن میں ایک بوڑھے تھے کھاتے جاتے اور نے کرتے جاتے اور منہ صاف کرکے پھر کھاتے۔ حالا تکہ اس کی بید بیرنہ تھی بلکہ ان کو دواسے اصلاح کرنی چاہیے تھی۔ توابیع خص کے حق میں دوابھی نعمت ہے۔ ای طرح شریعت بعض کے اعتبار سے دوا ہے مگر چونکہ ذریعہ غذا کا ہے اس لئے اس کے حق میں بھی نعمت ہے اور جن کے حق میں غذا ہے۔ اس کے حق میں بھی نعمت ہے اور جن کے حق میں غذا ہے۔ کا س کے اس کے حق میں بھی نعمت ہونا تو ظاہر ہی ہے۔

اب بمحسنا چاہئے کہ شریعت دواکس کے تق میں ہے اور غذاکس کے تق میں ہے جو مجاہدہ کے اس کے حق میں ہے جو مجاہدہ کے اس کے حق میں ہے جو ابھی کلفت مجاہدہ میں ہے اور غذا اس کے حق میں ہے جو مجاہدہ کے بعض لذت مشاہدہ میں ہے اور لوگ اس مجاہدہ سے ہی گھبراتے ہیں اور جو اس کا قصد بھی رکھتے ہیں وہ ختظر بڑھا ہے کے ہیں حالانکہ اس وقت آدمی قریب قریب معطل ہوجا تا ہے۔ پھراخلاق ذمیمہ جو شاب میں راسخ ہو بچکے ہیں وہ جدا مزاحت کرتے ہیں کیونکہ جو تصلتیں جو انی میں جم بچکتی ہیں وہ بڑھا ہے ہیں جا تیں ۔ گر پھر بھی لوگ کہا کرتے ہیں کہ جوانی میں جم بچکتی ہیں وہ بڑھا ہے ہیں جا تیں ۔ گر پھر بھی لوگ کہا کرتے ہیں کہ جوانی میں کھانے بینے کے دن ہیں ۔ جب بڑھا یا آئے گا تو اللہ اللہ کریں گے۔

یے خطی ہے دو وجہ ہے۔اول تو جس چیز کی عادت جوانی میں نہ ہو وہ بڑھا پے میں یوں بھی نہیں ہوسکتی۔ دوسرے بڑھا ہے میں قوت و ہمت نہیں رہتی کسل بڑھ جاتا ہے۔ مشکل سے تقیل تھیل کے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نماز فرض کے لئے مشکل سے اٹھا جاتا ہے۔ایک

بزرگ کہتے تھے کہ پیقول کہ

دریغا کہ عمر جوانی گئی جوانی گئی زندگانی گوں کرگئی۔ کیونکہ برحایا آنے سے اور آرام سے
ہماری بچھ میں نہیں آتا کہ زندگانی کیوں کرگئی۔ کیونکہ برحایا آنے سے اور آرام سے
ہمیٹھ رہتے ہیں۔ لڑکے بالے یا نوکر چاکر پڑھا جمل رہے ہیں یاؤں دبارہ ہیں گر جب بردھایا
آیا تو واقعی بچھ میں آگیا کہ جوانی گئی زندگانی گئی کیونکہ نہ کھانے کی حلاوت نہ پینے کا مزہ نہ سونے
کا چین نہ جا گئے کا لطف اگر دماغ میں بیوست عالب ہے تو سب لوگ سورہ ہیں۔ بیدات بھر
اختر شاری میں مشغول ہیں نیز نہیں آتی۔ اور اگر رطوبت عالب ہے تو ہم وقت آ تکھیں بند ہیں
افتر شاری میں مشغول ہیں نیز نہیں آتی۔ اور اگر رطوبت عالب ہے تو ہم وقت آ تکھیں بند ہیں
اوگھ رہے ہیں۔ اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھا نہیں جاتا پھر اس کے علاوہ کہیں تاک میں درد ہے کہیں
کان میں درد ہے بھی ٹا تک میں درد ہے کہیں

جیے مولا ناروی نے ایک بوڑھے کی حکایت کھی ہے کہ وہ ایک طبیب کے پاس گیا اوراس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ طبیب نے کہا کہ بڑھا ہے ہے اس نے کہا کہ فراس نے کہا کہ بڑھا ہے۔ اس نے کہا بڑھی ہی سینہ پر جما ہوا ہے۔ اس نے کہا ہی وہی مرح ہضم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ہی وجی طرح ہضم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ہی وہی طرح ہضم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ہی ہی بڑھا ہے ہے۔ وہما اس نے کہا ہا کہ یہ بھی بڑھا ہے ہے۔ وہما اس بوڑھا ہے نے جو کہا اس کے جواب میں طبیب نے یہی کہا کہ یہ بھی بڑھا ہے ہے۔ تیری طب بڑھا ہے ہے ہوا اور ایک دھول ماری طبیب کے۔ تیری طب میں یہی رہ گیا ہے کہ بڑھا ہے ہے۔ اس نے کہا میاں صاحب میں تمہاری وہول مارے کا برانہیں مانیا ہے معذور ہو ہے بھی بڑھا ہے ہے۔

واقعی طبیب کامل تھا کہ بجھ گیا کہ یہ ناحق کا غصہ بھی بڑھا ہے ہے ہم حال بہتو زندگانی کالطف گیا اور وہ جو جو انی میں لوگوں کے دلوں میں وقعت باستثناء الل اللہ کے وہ بھی چکی گئی کیونکہ ان کے دوئت ہے گئی کیونکہ ان کے دوئتی ہے گئی کیونکہ وہ محض وین کی وجہ ہے ہوتی ہے دوسروں کی دوئتی محض اغراض کی وجہ ہے جب بڑھا پا آیا تو بڑے میاں اپنی ہی اغراض پوری نہیں کر سکتے تو اور کی کیا پوری کریں گے۔تو جب واسط نہیں رہاتو دوئتی بھی ختم ہوگئی۔

دائمی اور سچی دوستی

اہل اللّٰہ کو جومشنیٰ کیا ہے مراداس ہے وہ ہیں جو واقع میں اہل اللّٰہ ہیں اور جو واقع

میں اہل اللہ نہیں اور اپنے کوصورت میں اہل اللہ کی پیش کرتے ہیں۔ ان کی ووتی تو ونیا داروں سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ بید بحوی کرتے ہیں تقدیں کا۔ پھران میں بھی دوشم کے لوگ ہیں۔ تو بعض خودا پنے کظلمی سے اہل اللہ بچھر ہے ہیں مگر واقع میں وہ اہل اللہ نہیں ہیں اور ان کی غلطی کی بناء بیہ ہے کہ چار جاہل عوام معتقد ہو گئے اور انہوں نے حضور حضور مولانا مولانا ناماہ صاحب شاہ صاحب کہنا شروع کر دیا تو ہیں جھے کہ میں بھی پچھ ہوں گا جب ہی تو یہ معتقد ہوئے میں بھی بھی بھی ہی کھ بھوں گا جب ہی تو یہ معتقد ہوئے ہیں۔ کونکہ جومعتقد ہوئے ہیں وہ پاگل تو ہیں نہیں بھی بھی بھی ہی کے معتقد ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ! اچھا استدلال ہے۔ اگر مخلوق کی عقیدت پر دارومدار ہے بزرگی کا تو کیوں نہیں۔ سب بھی تو معتقد نہیں غیر معتقد ہیں بھی تو ہیں ان کی بداعتقادی سے کیوں نہ صاحب سب بھی تو معتقد نہیں غیر معتقد ہیں جی کہن و بی استدلال کیا جائے۔ بچ یہ ہے کہنہ خوش اعتقادی کوئی چیز ہے نہ بداعتقادی صاحب کہ دیکھ اپنا معاملہ کیسا ہے۔ اگر خدا کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہے تو ساری دنیا کاغوث وقطب کہنا کوئی چیز بھی خرض عوام کا اعتقاد پھی نہیں۔

بنمائے بصاحب نظرے گوہر خودرا عیسی نتوال گشت بتصدیق خرے چند اپنا گوہر کی صاحب نظر کودکھانا چاہئے۔ مرف چند گرحوں کی قصدیق سے بیٹی نہیں ہو بھتے ۔ اگر کچھے ہے تو کسی صاحب نظر کو حضلہ کا کروہ تقدیق کردے تو ٹھیک ہے ورز مخض جہلا کے اعتقاد سے پچھ نہیں ہوتا۔ جہلا کا اعتقاد کے پر ہے تو ان کا اعتقاد تو اس پر ہے کہ جو ہماری مرضی کے موافق ہووہ ٹھیک ہے اور جو اعتقاد کا ہے پر ہے تو ان کا اعتقاد تو اس پر ہے کہ جو ہماری مرضی کے موافق ہووہ ٹھیک ہے اور جو مرضی کے خلاف ہوتو فیہ کلام۔ جب ان کا بید مارا عقاد ہے تو اس فکر میں پر تا ہی لا حاصل ہے۔ مرضی کے خلاف ہوتو فیہ کلام۔ جب ان کا بید مارا ما تقاد ہے تو اس فکر میں پر تا ہی لا حاصل ہے۔ محلوق تو ہزاروں ہے اور ہرا لیک کی خواہش دوسرے کے معاد ض تو پھر کس کس کوراضی کر ہے۔ ہمارے ما بی کی خواہش دوسرے نے معاد شرخین آ یا۔ اس نے تجو پر چش کی کہ ایک جا تو رہے اور کئی سوار ہیں باری باری سب بل کر از تے چڑھتے جا کیں گے۔ چنا نچہ پہلے وہ خودسوار ہوا اور اپنے سانے لڑے کو اور یوی کو پیدل کے کرچلا۔ چلتے جاتے ایک گاؤں میں گرز رہوا۔ گاؤں والوں نے اسے سوار د کھر کر کہا کہ تجھے سوار ہوتے ہوئے شرخیس آئی کہ بچہ کور رہوا۔ گاؤں والوں نے اسے سوارد کھر کر کہا کہ تجھے سوار ہوتے ہوئے شرخیس آئی کہ بچہ کے کہا بات تو کیدل اور عورت جو قابل رحم ہے وہ بھی پیدل اور ہٹا کٹا ہو کے سوار ہے۔ اس نے کہا بات تو

تھیک ہے ہیں خوداتر پڑااور ہوی کو سوار کردیا۔ دوسرے گاؤں میں پہنچا گاؤں والوں نے وکھ کے کہنا شروع کیا کہ جورو کا غلام ہے کہ سائیس کی طرح گھوڑے کی ری پکڑے چلا جا رہا ہے۔ ارے کم بخت تھے پر کیا مار آئی۔ تو نے اپنا وقار کیوں کھویا۔ اس نے کہا یہ بھی تی ہے آؤ اب کے سب مل کے سوار ہوں۔ چٹانچہ وہ اس حالت میں ایک تیسرے گاؤں میں پہنچا۔ وہاں لوگوں نے کہا کہ ارے کیسا ظالم ہے کہ جانور پرسب کوایک دم سوار کر دیا ہے۔ ارے ایک دفعہ کوئی ماردے۔ ترساتر ساکے مارنے سے کیا فائدہ۔ اس نے کہا یہ بھی معقول۔ فروا فروا بھی پیٹے کے ہوئی ہورے کہی جی بیٹے کے اب مرف بھی اور انہوں کوئی بھی سوار نہ ہو۔ چٹانچہ سب مل کے بھی بیٹے کے اب موفی کوئی پرگز رہوا۔ باق ہے کہ کوئی بھی حقول کی ترکہا دیکھی ناشکری خدا نے سواری بھی دی تو اس کی قدر مہاں کوئی سب مل کے پیدل چلے۔ اب چو تھے گاؤں پرگز رہوا۔ مہیں۔ ارے اگر ایک سواری تھی تو سب مل کے باری باری چڑھتے اتر تے چلے جاتے۔ اس منہ کہا کہ اب کسی طرح الزام سے زیم نہیں سکتے۔ اب وہی کر وجوا ہے تی میں آئے اور کسی کے باری باری چڑھتے اتر تے چلے جاتے۔ اس کے کہا کہ اب کسی طرح الزام سے زیم نہیں سکتے۔ اب وہی کر وجوا ہے تی میں آئے اور کسی کے باری باری جڑھتے کے گئے۔

نو خدانے اسے اس تجربہ سے عقل دے دی کہ وہی کروجس میں راحت ہواور کمی کے طعن وشنیع کی پرواہ مت کرو جیسے بزرگوں پر کفرتک کے فتو سے لکتے ہیں اور وہ اپنے کام میں گئے رہتے ہیں اور کسی کے کہنے کی پرواہ ہیں کرتے امیر وخسر وفر ماتے ہیں۔

خلق می توید که خسروبت پرتی می کند آرےآ رے کی کندباخلق عالم کارنیست مخلوق کہتی ہے کہ خسروبت پرتی کرتا ہے۔۔ ہاں میں کرتا ہوں مجھے دنیا کی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں بھائی بت پرستی کرتا ہوں تمہارا ا جارہ ہے؟ میں کہتا ہوں ہم تو کیا ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہوسکتا ہے۔

آپ کواس طرح پہچانے تھے جیسے اپنے بینوں کو۔ دوسری آیت میں بطور استفہام انکاری کے فرمایا ہے کہ کیا اپنے رسول کونہیں پہچانا۔ جواس کا انکار کرتے ہیں مطلب میہ کہ باوجود بہچان کینے کے انکار کرتے ہیں غرض سب اچھی طرح جانتے تھے۔

ال کی تائیدامادیث ہے جی ہوتی ہے چنانچہدواہت میں ہے کہ ایک مرتبہ جرت ہے ہیا کہ معظمہ میں کفار نے حضور ملی الشعلیہ و کم کونماز بڑھتے دیکھا ایک جگہاونٹ فرخ ہواتھا اس کی اوجھڑی پڑی تھی تھی تو آپس میں مشورہ کیا کہ کون فنص ہیا وجھڑی ہجد ہے کی حالت میں آپ پر لا کر رکھ دے روایت میں ہے فقام اُتھی القوم بعنی جوسب سے زیادہ تھی اور بد بخت تھادہ تیارہ و گیا۔ نفر میں جھی درج ہوتے میں کوئی فیل کوئی انٹرنس اور کوئی الفی اسے اور کوئی بی اسے تھا اور اوجھڑی الفیا اور اسے کمر مبادک پر رکھ دیا۔ آپ ہجد ہے، کہ اس نے کہا میں جوائی ہی جو ب خوب کہا میں جو ب خوب کی بیاتو وہ اس حرکہ دیا۔ آپ ہم ہیں بڑے سد ہے کہا ہیں جا اور کوئی الشرع نہا آ کیں اور اس اوجھڑی کو ہٹا یا اور کھار کو خوب خوب کہا اور کوری کوری سنا کمیں اور آپ نے بھی نماز کے بعد دعا شروع کی یا تو وہ اس حرکت پر آپس میں ہنتے کہا اور کوری کوری سنا کمیں اور آپ نے جو بھی نماز کے بعد دعا شروع کی یا تو وہ اس حرکت پر آپس میں ہنتے کہا در مقاور مضحکہ کرتے اور فداتی اڑا۔ تھے جیسے او باشوں کی عادت ہوتی ہے۔ جب بدعا کے کمات سنتے مسے اور مضحکہ کرتے اور فداتی اڑا۔ تے تھے جیسے او باشوں کی عادت ہوتی ہے۔ جب بدعا کے کمات سنتے سے اور مضحکہ کرتے اور فداتی اڑا۔ تے تھے جیسے او باشوں کی عادت ہوتی ہوتی ہو دیا ہی ویا ہی ویوا

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از طفوم عبداللہ بود آپ سلی اللہ کافرمان اصلی میں اللہ کافرمان اصلی میں اللہ کافرمان اصلی میں اللہ کافرمان اصلی میں اللہ کافرمان ہے گرجہ بندہ کے منہ ہے تکل رہا ہے افوا خورض اسے معتقد مگر زبان سے آپ کو مجنوں کا بمن شاعر ساحر وغیرہ اسے ناشائت الفاظ سے یادکرتے تھے و دل میں وہ آپ کو سیا تھے تھے مگر زبان سے تو یہ کہتے تھے۔ جب حضور کے ساتھ یہ معالمہ ہوا تو اور کوئی کیوں بیو قع کرے کہ وہ طعن تشنیع سے نے جائے گا۔ عضور کے ساتھ یہ معالمہ ہوا تو اور کوئی کیوں بیو قع کرے کہ وہ طعن تشنیع سے نے جائے گا۔ عرض بعض مصنوعی اہل اللہ تو دھو کہ میں تبیل گر دوسروں کو دھو کا دیتے ہیں۔ تو ان سب ہوتے جیں وہ اہل دنیا اور بعض خود دھو کہ میں تبیل گر دوسروں کو دھو کا دیتے ہیں۔ تو ان سب کی دوتی بھی محض دنیا ہی کے واسطے ہوتی ہے غرض بہت کم لوگ ہیں جو خدا کے واسطے موتی کے دوسری ہوتی ہے جا تار ہے گر محبت رہتی ہے۔ کہتیں ہوتی ہے جا تار ہا اور اس کی نیک جائی پر اس کا اعتقاد تھا۔ گر اب کی وجہ سے اس کی بدمعاش کا اب اور آئی کہ ہائے یہ گڑر گیا۔ جا ہے ہیں کہ یہ دوست ہوجائے اس کے لئے کہیں بزرگوں سے علم ہوا۔ تو دیکھئے اعتقاد تو جا تار ہا گر محبت باتی ہے بلکہ اس دفت تو کچھ فکر نہ تھی اب اور فکل ہے علم ہوا۔ تو دیکھئے اعتقاد تو جا تار ہا گر محبت باتی ہے بلکہ اس دفت تو کچھ فکر نہ تھی اب اور فکل ہے علم ہوا۔ تو دیکھئے اعتقاد تو جا تار ہا گر محبت باتی ہے بلکہ اس دفت تو کچھ فکر نہ تھی اب اور فکل ہے علم ہوا۔ تو دیکھئے اعتقاد تو جا تار ہا گر محبت باتی ہے بلکہ اس دفت تو کچھ فکر نہ تھی اب اور فکل ہے نہر گئی کہ ہائے یہ بگڑ گیا۔ جا ہے ہیں کہ یہ دوست ہوجائے اس کے لئے کہیں بزرگوں ہے

دعا کرار ہے ہیں کہیں تعویز لکھوارہے ہیں کہیں عزیز وں اور دوستوں ہے مشورہ کر رہے ہیں کہاس کی دری ہے مشورہ کر رہے ہیں کہاس کی دری کے لئے کیا تذبیر کی جائے بھی حالت ہے حب فی اللہ کی کہ مجبوب بگر بھی جائے تب مجمی محبت باتی رہتی ہے بلکہ اس حالت میں اور بڑھ جاتی ہے ورنہ کیا ضرورت بڑی ہے کہاس حالت میں اور بڑھ جاتی ہے ورنہ کیا ضرورت بڑی ہے کہاس کے لئے دعا کرے یا اہتمام کرے۔

بس اس معیار پردیکھ لیجئے کہ مجت خدا کے لئے ہیا اپنی اغراض کے لئے ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جوانی تک دوست رہتے ہیں اور جب بڑھایا آیا تو اب جانے ہیں کہ بڑے میاں سے اب کام نہیں نکل سکتا تو سب نے چھوڑ دیا بلکہ بیخو دغرضی یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کرتا ہے تو ورثاء کو یہ بھی تا گوار ہوتا ہے اولا داور بیوی بھی تا کہ بھوں چڑھاتی ہے کہ بھتنا کم خرجی ہوا تنابی اچھا کہ ہمارے لئے بی جائے گا۔ بلکہ بعض جگہ جہاں معذور ہوجاتے ہیں مثلاً اندھے ہو گئے تو اس وقت نو کرچا کر بھی پرواہ نہیں کرتے سے پیارتے ہیں اور وہ سنتے ہیں گرجواب نہیں دیتے کہ یہ ہمارا کیا کرلیں گے اور جنتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اب احتمال منہیں ہو ہے جوانی آنے کا جو بدلہ لیں۔ اب وارثوں کی خوشاند کرتے ہیں کہ ان سے سابقہ پڑھے دالا ہے تو غرض بعض اپنے مال سے بھی ہڑھا ہے مشتعے نہیں ہو سکتے ۔ تو کیا آپ اس بڑھا پ

جوانی میں طاعات کرنے میں وہ باتیں ہیں۔ایک توبیہ جوانی میں طاعات کا خوگر ہو جائے گئی ہے۔ جوانی میں طاعات کا خوگر ہو جائے گاتے ہوضی عقل ہے ہوسی سات ہے۔ وسری بات یہ ہے کہ جب بڑھا پا اتنا آ جائے کہ پھے نہ کر سکے تو اس کے لئے صدیث شریف میں ہے کہ وک خصص صحت کی حالت میں نیک عمل کرتا ہواور مرض میں نہ کہ یا حالت اتنا مت میں کرتا ہوسنر کی وجہ ہے نہ کر سکے تو فرشتوں کو تھم کیا جاتا ہے کہ اس صحالت میں ہمی عمل پورا انکھتا۔ یہاں تو پنشن آ دھی دی جاتی ہواور وہاں پوری پنشن دی جاتی صالت میں ہمی عمل پورا انکھتا۔ یہاں تو پنشن آ دھی دی جاتی ہوا وہ وہ کیا ہے کہ اس سے بلکہ ایک ضمیم بھی اس پنشن کے ساتھ ملتا ہے۔ وہ کیا ہے ممل نہ کرنے کی صر سے کا جر کہ پڑے سور ہے ہیں سے ان اللہ سے ان اللہ تو اب ہمی کہ ان کر ان کی سے بیہ بات سمجھ کرکت ہے ور نہ بیر قواب کیے ملتا۔ یہ دلیل نقل سے معلوم ہوا۔ غرض دلیل سے بیہ بات سمجھ میں آگئی کہ جوانی کے مل سے بردھانے کا تہ ارک ہوسکا۔

#### حقيقت نور

تیسری بات ذوق عارفین کے بیجھنے کی ہے وہ سدہے کہ اعمال میں ایک برکت خاصہ ہے جسے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے اور وہ نور وہ ی ہے جس کے لئے تہجد کے وقت رسول الله ملی الله عليه وسلم نے وعا كى تھى۔ اللّٰہم اجعل فى قلبى نوداً (سنن النسائى ١١٨:٢ سنن ابى واؤدً ۱۳۳۹) اےاللہ میرے قلب میں نور پیدا کروے۔وفی لحمی نودا اور میرے کا نول میں تورپیدا کردے وفی بصوی نورا اورمیری آنکھول میں تورپیدا کردے وفی لحمی نورا اورمیرے کودے میں نور پیدا کردے۔وفی عظمی نورا اورمیری بڑیوں میں نور پیدا کردے وفی شعری نورا اورمیرے بالوں میں تور پیدا کردے وفی عصبی نورا اورمیری رکول میں اور پھوں میں نور پیدا کردے وفی نحمی نودا اور میرے کوشت میں نور پیدا کردے وفی حمی نورا اورمیرے خون میں نور پیدا کردے اور یہال تک کہا کہ اعظم لی نور لہ بڑھا اس نورکو ميرے لئے واجعلنی نورا مجھے مرایا نورکردے واجعل من فوقی نورااورمیرےاوپرنورکر وے واجعل من تحتی نورا اور میرے نیچ تورکروے و عن یعینی نورا میرے وانتے تور کردے وعن شمالی نورا اورمیرے بائیں اور کردے ای کاتر جمہ مولاناروی نے کیا ہے۔ نور او دریمن و پسر و تحت و فوق بر سرو بر محردنم مانند طوق (اس کانوردائیں بائیں اوپریتیج چبرے پراورگردن میں مثل طوق کے) وہ نور لائنین کی روشی نہیں بلکہ ایک کیفیت خاصہ ہے کیونکہ حقیقت نور کی بیے کہ ظاہر کنفسه ومظهو لغیرہ (بعن خودہمی ظاہراور دوسرے کوہمی ظاہر کروے) الله نور السموات والارض (الله تعالى نوردين والاهم آسانون كااورزمين كالمير بهى نورك یہی معنی ہیں نور کے معنی چمک د مک کے ہیں ہیں ۔ توبیہ دوئی نور کی حقیقت کہ خود ہین ہوتا ہے اور دوسرے حقائق کو بین کر دیتا ہے اور قلب کے اندراس نور کے پیدا ہونے سے ظلمت دور ہو جاتی ہے کون ی ظلمت ظلمت کسنل کی ظلمت کیند کی ظلمت حسدی ظلمت کبر کی ظلمت غصه کی ظلمت معصیت کی وغیرہ وغیرہ ۔اوراس کےاندرنشاط تاز گیشگفتگی اورفرحت پیدا ہو

عاتی ہے توابیا تخص بڑھا ہے میں بھی نکمانہیں ہوتا۔ شمر ا**ت طاعت** 

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو مخص لاز ما تلاوت قرآن کرتا ہے۔

بوھاپے میں اس کے حواس خراب نہیں ہوتے۔ بوھاپے میں عموماً حواس خراب ہوجاتے
ہیں اس سے نیچنے کی تدبیر تلاوت قرآن ہے۔ اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ باوجود نبوھا یا آ
جانے کے بھی ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ جیسے مولا نافضل الرحمٰن صاحب قدس سرہ کہ
سوبرس سے سن متجاوز تھا مگر حواس و یسے ہی تھے۔ بیسب تلاوت قرآن کی برکت تھی۔ اسے
عقلانہیں جانے الی اللہ جانے ہیں کہ دازاس میں کیا ہے مولا نافر ماتے ہیں۔

خود قوی تر ہے شود خمر کہن فاصد آں خمرے کہ باشد من لدن پرانی شراب جیز ہوجاتی ہے فاص کروہ شراب جواللہ تعز ہوجاتی ہے ہوئی پرانی شراب جیز ہوجاتی ہے۔ تو یہ بوڑھے میاں پہلے ہے بھی تیز ہوجاتے ہیں۔اس میں یہ داز ہے کہ وہ اس وقت الل مشاہدہ جیں اور مشاہدہ کے معنی توجہ تام کے ہیں۔ یہ توجہ تی وہ حظ ہے کہ بردھا ہے کا بھی ضعف نہیں معلوم ہوتا۔

جیسے ایک بوڑھا آ دمی قریب مرگ ہو۔ اس نے اپ بیٹے کو جو کہیں سفر میں ہے خط
کھا کہتم فوراً جلے آ وَبیٹا آ گیا۔ تو بڑے میاں کا بیرحال تھا کہ کروٹ بھی کوئی اور بدلوائے
بیٹے کی صورت و کیھتے ہیں فرط خوشی سے چار پائی سے خود بخو داٹھ بیٹھے۔ تو جب بیٹے کے
مشاہدہ میں بیاٹر اور قوت ہے تو محبوب حقیق کے مشاہدہ میں بیاٹر کیسے نہ ہوگا بلکداس سے
بڑھ کر ہوگا۔ ای کو عارف شیرازی فرماتے ہیں۔

ہر چند پیرو خستہ و بس نا توال شدم ہر گہ نظر پر دے تو کر دم جوال شدم ہر چند بہت کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہوں جس دفت تیرے چہرے پر نظر کرتا ہول جوال ہوجا تا ہوں۔

بس بیرہ الت ہوتی ہے کہ سل اور ستی نہیں رہتی ۔ بیاثر نوشاب میں طاعت کرنے کا عاجل ہے اور آجل میں بیاثر ہے کہ حدیث میں ہے شباب نشاء فی طاعة الله یعن جس کی جوانی کی نشو ونما خدا کی طاعت میں ہوئی وہ قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوا۔ اس روز دھوپ اس شدت کی ہوگی کہ بیسے پہنے لگیس کے ۔ زمین تا نبے کی ہوجائے گی ۔ یعنی جس طرح تا بنافوراً گری کوقیول کر لیتا ہے اور مٹی در میں اور کم گری کوقیول کرتی ہے۔ تو زمین ہا وجود مٹی کے اور آ نما بسوانیزہ پر آجائے گا۔ یعنی بانس برابراونچا تا نبے جیسی ہوجائے گی کہ تینے گے گی اور آ نما بسوانیزہ پر آجائے گا۔ یعنی بانس برابراونچا

ہوگا۔ زمین کی قابلیت وانفعالیت بڑھ جائے گ۔ اور آفاب کی فاعلیت بڑھ جائے گی آواس وقت کیا حال ہوگا گری کا۔ دیکھواس وقت کتی وور ہے۔ حکماء تو کہتے ہیں کہ چوشے آسان پر ہے اوراس پر بچھ دلائل بھی پیش کرتے ہیں گران کے مقد مات مخدوش ہیں۔ جن سے بیت کم کرنا بناء الفاسد کے اوراس پر بچھ دلائل بھی پیش کرتے ہیں گران کے مقد مات مخدوش ہیں۔ جن سے بیت کم کرنا بناء الفاسد ہے اور شریعت نے کوئی اس کا فیصلہ بیس کیا گر بظاہر نصوص سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسان پر ہوتب بھی بہت دور ہوا کہ پانچ سو برس کی راہ ہے تو استے بعد پر بھی و کم سے لیجے تھوڑی ہی وحوب میں کیا حال ہوتا ہے۔ تو اس روز جب کہ قرب کے سبب آفاب کی فیصل خاصلیت اور زمین کی قابلیت بڑھ جائے گری کی شدت کا کیا حال پھرکوئی بچاؤ بھی نہوگا۔

لا تری فیصل عوجاً و لآ امتاً

کہ وہال نہ ناہمواری ہوگی نہ ٹیلہ ہوگا۔ نہ کوئی جھت یا دیوار ہوگی کہ ای کے سائے
میں بیٹے جا کیں۔ ایسے وقت میں سایہ کی گئی قدر ہوگی۔ تو ایسی بڑی نعمت کی (جس کی
بدولت عرش کا سایہ تمہارے بیضنہ میں ہے) قدر نہیں جانے افسوں کہ تم اپنی قدر نہیں جانے
کہ تم کیا ہو۔ نفس وشیطان کے پنجہ میں پھنس کراپئی قدر کھودی ہے وہ ہو کہ عرش بھی تمہارے
بقضہ میں ہے بایں معنی کہ ایسی تدبیر یں تمہارے ہاتھ میں بیں کہ ان سے عرش کا سایہ تم کوئل
سکتا ہے حدیث شریف میں چنداعمال کا ذکر ہے ان میں یہ بھی ہے کہ وہ جوان جس نے
طاعة اللہ میں نشوونما پائی قیامت کے روز اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ تو اس جوانی کی فضیلت
ہے کہ اس واسطے سے عرش کا سایہ نصیب ہوا۔ غرض ایسی نعمت ہے جوائی جے تم اس میدان
بمید میں بربادکرر ہے ہو کہ جب بڑھا پا آئے گا تمل کہ لیس کے ۔ خوب بجھاو کہ جب تم سے
بمان بربادکرر ہے ہو کہ جب بڑھا پا آئے گا تمل کہ لیس کے ۔ خوب بجھاو کہ جب تم سے
بوانی میں نہ ہواتو بڑھا یا میں کیا ہوگا۔

### روحاعمال

اگرفرض کیجئے ہمت کر کے کیا ہی تو یہاں دو چیزیں ہیں ایک عمل اور ایک اس کی روح۔ روح کیا ہے؟ وہ طمانیت ہے جس سے قلب کو حلاوت اور راحت ہوتی ہے بیدوہ چیز ہے کہ اعمال کی بھی روح ہے اس وجہ سے کہ دکان کھو لنے کا رخانہ کھولنے اور اموال کی بھی روح ہے اس وجہ سے کہ دکان کھولنے کا رخانہ کھولنے اور اموال کی بھی روح ہے اس وجہ سے کہ دکان کھولنے کا رخانہ کھولنے اور جائیداد حاصل کرنے سے کیا مطلب ہے۔ یہی تا کہ راحت سے زندگی بسر ہو۔

تو اصل سب کی چین ہوا۔ لیکن افسوں ہے کہ جس طریق سے تم اعمال کرتے اور اموال حاصل کرتے ہواس سے چین حاصل نہیں ہوسکتا۔

ترسم نوی بکعبہ اےاعرانی کا میں رہ کہ تو میر دی بہتر کستان ست۔ جس راستہ پر جا رہے ہو مجھے امید نہیں اس سے کعبہ پہنچو کیونکہ راستہ کعبہ کانہیں تر کستان کا ہے۔

ای طرح وواوگ اموال و متاع کے ذریعہ سے چین حاصل ہونے کے خیال سے اس کے برحانے کی فکر میں منہ کہ رہتے ہیں حالا تکہ مال کی خاصیت ہے کہ جوں جو بردھتا ہے پریشانی بردھتی ہے۔ ہروقت اوھیڑئن رہتی ہے کہ اور بردھے یا تھٹے نہ یا ہے اہل عرفان کا قول ہے۔
و من سحمد الدنیا لعیش یسرہ فسوف تعمری عن قلیل بلومھا جو محف سحمد الدنیا لعیش میں ونیا کی ہرح کر رہا ہے وہ عنقریب اس کی ندمت جو محفی کسی مسرت پخش عیش ونیا کی ہرح کر رہا ہے وہ عنقریب اس کی ندمت کر رہا ہے وہ عنقریب اس کی نیک بردھنا دونوں حالتوں کے متعلق خوب کہا ہے۔

اذا ادبرت کانت علی المرء خسرة وان اقبلت صارت کثیرا همومها دنیا جاتی ہے تو پریشانی کوساتھ لاتی دنیا جاتی ہے تو پریشانی کوساتھ لاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کوچھوڑ دو۔مطلب سے ہے کہ اس میں روح پیدا کرلویعن وہ تہ ہر کروجس سے روح پیدا ہموہ تہ ہیرروح پیدا ہموہ نے کی میں بتادوں گا۔

#### اہمیت راحت

یہ قابت ہو چکا ہے کہ روح اعمال واحوال کی ہے کہ قلب کوچین ہو جائے۔اب

یہ قابت کرنا رہ گیا ہے کہاں سے ہوا کرتا ہے اسے دلیل سے قبل تجربہ سے بتلاتا ہول کہ

بردھا پے بیں جس چیز سے چین ہوتا ہے وہ جوانی کا ممل ہے شیخ عبدالحق محدث نے لکھا ہے

کہ اگرتم کو یہ منظور ہو کہ بردھا نے میں آسودہ رہوتو جوانی بیں گنا ہول کوچھوڑ دوخصوص دو
چیز وں کواکے حسن برسی اور دوسری خوش آ وازی میں مشغول ہوتا۔ان دونوں سے بالحضوص

بچو درنہ بردھا یا آ کے گا اور قلب میں بے چینی پیدا ہوگی اور بیہ بات کیوں پیدا ہوگی اسے ہم

نہیں جانے وہ تجربہ کا دعویٰ کرتے ہیں جے شیخ سے عقیدت ہووہ ان کی پکائی ہوئی کھائے ورنہ خود پکائے۔اب تجربہ کے بعد دلیل سے کہتا ہوں کہ چین کی تدبیر کیا ہے۔

مسئلہ عقلیہ ہے کہ چین قلب کے متعلق ہوتا ہے۔ جوار آکا چین بھی دراصل قلب کا چین ہے کوئکہ ہاتھ پاؤں اور ڈیل میں در دہوئو قلب بے چین ہوتا ہے نہ کھانے میں مزہ آتا ہے نہ دریا کی سیر میں لطف آتا ہے غرض کی چیز میں دل نہیں لگتا۔ تو چین کیا ہوا قلب کا سکون یعنی دل کا قرار پا جانا اور چین کا مقابل ہے بے چینی۔ جب چین سکون ہوا تو بے سکون یعنی دل کا قرار پا جانا اور چین کا مقابل ہے بے چینی۔ جب چین سکون ہوا تو بے سکونی ہوئی اور بے سکونی مرکز پر سکونی ہوا۔ اور انقطاع حرکت سکون کے مقابلہ میں ہے تو سکون اور پین انقطاع حرکت کی بوتا ہے جب کوئی چیز اپنے مرکز پر پینے عرکز پر پینے عرکز پر پینے مرکز پر پینے کے لئے ہوتی ہے۔

مثلاً ڈھیلےکا مرکز زمین ہے۔اگراس کوانچھال دوتو وہ پھر بلندی ہے پستی کی طرف رجوع کرےگا۔ کیونکہ پستی اور زمین اس کا مرکز ہے اوراس وقت تک حرکت کرتا رہےگا جب تک زمین تک جواس کا مرکز ہے نہ پہنچ جاوے اور بچ میں کوئی مکان و بوار یا جبت اسے رو کئے والی ہے تو رک جائے گا گر تقاضا یکی رہے گا کہ کی طرح بنچ اترے چنا نچہ جب بیہ بجاب زائل ہو جائے گا تو فورا اتر آئے گا جو ڈھلے زمین پرنہیں ہیں وہ بے بین ہوتے ہیں۔ دیکھو پھر کو زمین سے اٹھا و تو وزنی معلوم ہوتا ہے بیوزن کیا ہے۔اصل میں تقاضا ہے کہ مرکز سے ندا ٹھا ذکر ویکھ کیا ہے مرکز کے وہ مرتبے ہیں ایک حی دوسرا ہے جہال قرار ہو۔اب قلب کا مرکز ویکھے کیا ہے مرکز کے وہ مرتبے ہیں ایک حی دوسرا معنوی۔ حی تو مشاہدہ سے متعلوم ہوگا۔ مرکز کی خاصیت سے معلوم ہوگا۔ مرکز کی مرکز ہوگا۔ اس میں سیت ہوتا ہے جس سے خاصیت ہوتا ہے جس سے مناسبت ہوتا وہ قلب کا مرکز ہوگا۔

میں نے ایک باپ سے سنا ہے کہ مجھ کو جوفلاں بڑے بیٹے سے محبت زیادہ ہے وجہ ریہ ہے کہ وہ میر ہے جیسا ہے بیٹنی مجھے اس سے مناسبت ہے۔

## مناسبت قلب

اب یو کھنا ہے کہ قلب کو کس چیز سے مناسبت تامہ ہے۔ سو بر ہان اور وجدان سے فابت ہو چکا ہے کہ قلب کو پوری مناسبت صرف حضرت فی سجانہ سے ہاورائی مناسبت کی نسبت شہادت وی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ حلق آدم علی صورته (افتح المسلم کتاب البروالصلہ: ۱۹۵) یعنی اللہ تعالی نے آدم کواپئی صورت پر پیدا کیا یہاں صورت کے معنی شکل نہیں بلکہ وہی مناسبت ہے جے صوفیہ نے ایک فاص عنوان سے کہا ہے (جے علاء خشک نہیں قبول کرتے) کہ انسان مظہر ہے تی تعالیٰ کااس لفظ مظہر بہت ہے جو تلتے ہیں اور حقیت میں بیعنوان تغییر ہے۔ اس صدیث کی اور بدوں اس تغییر کے خت سے چو تلتے ہیں اور حقیت میں بیعنوان تغییر ہے۔ اس صدیث کی اور بدوں اس تغییر کے خت آدی کی صورت پر پیدا کیا جو کی گئی کی صورت پر پیدا کیا جو کی کے مناسب تھی اس صورت پر پیدا کیا گئی مناسب تھی اس صورت پر پیدا کیا گئی گئی ہے اس کے مناسب تھی اس صورت پر پیدا کیا گئی بہتہا والرادی بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں تکلف حورت ہو جو تفیر صوفیہ کرام نے بیان کی وہ نہایت بے تکلف اور آسان ہے۔

یدد کھے کہ صورت کے کہتے ہیں۔ اگر کہو چرہ کی شکل کو کہتے ہیں اچھا مانا گرید دیکھنے کہ اس کو کیوں کہتے ہیں۔ صورت کی حقیقت کیا ہے۔ سوحقیقت صورت کی ظہور ہے۔ چنا نچے ہیدوہ محاورہ ہے صورة المسئلہ کذا اور ہوں بھی کہتے ہیں اس کام کے بینے کی کیا صورت ہے۔ تو یہاں صورت کے معنی ظہور کے ہیں اور چرہ کو بھی صورت ظہور کے معنی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سے ظہور ہوتا ہے حقیقت انسانیہ کا اور یہ حقیقت وہ ہے جس کو اناسے تعبیر کرتے ہیں اور وہ روح ہے جسے حکما یفس ناطقہ کہتے ہیں اور وہ ایک مخفی چیز ہے چونکہ روح ایک خفی چیز ہے چونکہ روح ایک خفی چیز ہے چونکہ روح ایک خفی چیز ہے چونکہ روح مورت کہ دیا۔ تو اصل معنی صورت کے ظہور کے ہوئے اب بھے کہ خلق آ دم علی صورت کہ دیا۔ تو اصل معنی صورت کے ظہور کے ہوئے اب بھے کہ خلق آ دم علی صورت کے معنی علی ظہور ہو گا ہے خدا اس سے جسے کہ خلق آ دم کو پیدا کر دیا کہ خدا اس سے جسے معنی علی خدا ہے کہ خدا سے جسے محلی ہے معنی علی خدا ہے کہ خدا سے جسے محلی ہی ہے۔ اس کے کا لیدا کو وہ ہے کر اپنے صفات کمالیہ کو ہے جسے رہی ہے محلی ہی ہے۔ ان صفات کا پچھ حصہ انسان کو دے کر اپنے صفات کمالیہ کو ہے جسے محلی ہی ہے۔ ان صفات کا گھے حصہ انسان کو دے کر اپنے صفات کمالیہ کو

ظاہر کردیا اور مخلوق سے بھی صفات کا ظہور ہوتا ہے مگر انسان سے بوجہ اجمع الکمالات ہونے کے زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ اس واسطے اس کو مظہر اتم کہتے ہیں صوفیہ نے کیا کہا وہی انہوں نے بھی کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ ہاں صرف اصطلاح بدل دی۔ بیان کا لطیفہ ہے کہ اپنے اسرار کو عوام سے بچانے کے لئے اصطلاحیں مقرد کرلی ہیں۔ ورنہ وہ قرآن و حد بہت سے جدا ہو کرکوئی نی بات نہیں کہتے ہاں علاء خشک جوان کی اصطلاح نہیں سمجھ سکتے مان پر اعتراض کرد سے ہیں جو واقع میں ان پر اعتراض کرد سے ہیں جو واقع میں ان پر اعتراض کرد سے ہیں جو واقع میں ان پر نہیں ہوتا بلکہ اپنی نہم پر ہوتا ہے۔

اصطلاحاتر است موابدال وا

اور مختفتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ طالب کے سامنے وان نکات کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ لیکن معاند کے سامنے اعتراضات سن کر بھی خاموش رہتے ہیں بلکہ اپنے متوسلین کو بھی اظہار سے منع کر دیتے ہیں کما قال الشیر ازی۔

بامد می مگوئید اسرار عشق و مستی میکزار تا بمیر د در رنج خود برسی لیعنی مدمی اور ظاہر پرست کے سامنے عشق اور مستی کے اسرار مت بیان کرو۔ان کو رنج اور خود برسی میں مرنے دو۔

وجہ بیب کہ آئیں جو آئیں آتا۔ جو آتا ہے عازم اظہارکو۔ ای لئے کیمیا گرکو بھی جو آ نہیں آئے گا۔ اگر کوئی اس کا انکار کر ہے تو وہ اورخوش ہوگا کہ چلوا چھا ہوالو گوں کے بچوم سے بچاور پولیس کے خوف سے بچے اور جو کیمیا گرنہیں ہے تھن دکان دار ہے اور لو گوں کو دھو کا دینا چاہتا ہے وہ طرح طرح کی کوششوں سے اپنا کیمیا گر ہونا ثابت کرے گا ای طرح ال اللہ جب د کیھتے ہیں کہ معتقدین کم ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ چلو غلوت بالحجوب کی دولت نصیب ہوئی۔

چہ خوش وقت و خرم روز گارے کہ یارے برخورداز وصل یارے کے خوش وقت اوراچھاز ماندہے کہ عاشق محبوب کے وصل سے منتقع ہو۔ ایک اور عاشق نے کہاہے۔

چہ خوش است باتو بری نہفتہ ساز کرون درخانہ بند کرون سر شیشہ باز کرون کے خوش است باتو بری نہفتہ ساتھ اختیار کرنا کہ درواز و بند کر کے تفتگویں مشغول ہونا۔ اس سے زیادہ خوش کا کیامقام ہوگا کہ مجبوب کا وصل ایسے موقع سے حاصل ہو کہ کوئی پکارے تک نہیں۔ کیا مجبوب کے وصل کے وقت کوئی ہے جا کہ کوئی آ کر پکارے ارے فلانے۔ اس وقت تو یہ جا ہے کہ ایک جا رکھنے کے لئے ساری دنیا مجھ کوچھوڑ دیتو کام بن جائے اور بھئی جے نقد ہرمتہ کی ضرورت ہے اسے البتہ معتقدین کے کم ہونے سے فکر ہوگی کہ ایک اسامی کم ہوگئی۔ بہر حال مظہر اتم حق تعالی کا انسان ہے کیونکہ انسان کوخق تعالی سے مناسبت تامہ ہے اور بہی مناسبت سبب تعامی وہیت کا اور مجبوبیت صرف مرکز میں ہوتی ہے تو معلوم ہوا اور خابت ہوگیا کہ مناسبت سبب تعامی وہیت کا اور محبوبیت صرف مرکز میں ہوتی ہے تو معلوم ہوا اور خابت ہوگیا کہ مناسبت سبب تعامی وہیت کا اور محبوبیت کا اور می سے قلب کو اراور چھین حاصل ہوسکتا ہے۔

#### صورت راحت

بس بہی ایک صورت ہے چین کی کہ خدا ہے دل لگاؤ ای کوفر ماتے ہیں اللہ ین آمنوا و تطمئن قلوبھم بلا کو الله لینی جولوگ ایمان والے ہیں اور ان کے دلوں کو چین ہوتا ہے خدا کے ذکر ہے۔ اور اس میں حصر اس لئے نہیں کہ خدا ہی کے ذکر ہے چین ہوتا ہے کیونکہ مخاطب ابھی سمجھ رہا تھا کہ چین اور چیزوں ہے ہوتا ہے تو اے بالفعل صرف اتفای بتا دیا کہ چین خدا کے ذکر ہے جھی ہوتا ہے۔

سیان اللہ! کیا تدریجی تعلیم ہے کہ خاطب قبول ہی کرے۔ اگر ابتدائی ہے حصر کے طور پر فرماتے تو ایک میم کا معارضہ ہوجاتا۔ بیٹیس کیا پہلے یہ بتایا کہ اور چیزوں ہے چین ہونے کی ہم نفی نہیں کرتے مگر ضدا کے ذکر ہے بھی چین ہوتا ہے۔ جب خاطب نے یہ بچھ لیا کہ فدا کے ذکر ہے بھی چین ہوتا ہے۔ جب خاطب نے یہ بچھ لیا کہ خدا کے ذکر ہے دلول کوچین ہوتا ہے اور کسی چیز ہے چین نہیں ہوتا ہے اور خبر دار ہوجاؤ کہ خدا کے ذکر ہے دلول کوچین ہوتا ہے اور کسی چیز ہے چین نہیں ہوتا ہے اور کسی تیز ہے چین نہیں ہوتا پہلے جملہ میں تو بذکر اللہ جوظر ف ہے طمئن کا اپنی جگہ پر یعنی موخر ہے اور آگے بذکر اللہ کی تقدیم فرمائی تا کہ حصر کومفید ہوکہ تقدیم ماحقہ التا خیر مفید حصر ہوتا ہے اور پھراس کو الاحق سے موکد کر دیا کہ ہوشیار ہو جاؤ کہ خدا ہی کی یاد سے دلول کوچین ہوتا ہے۔ اس کی دلیس میں ابھی سب بیان کر چکا ہوں۔ اس لئے ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس کی ولیس میں ابھی سب بیان کر چکا ہوں۔ اس لئے ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس کی تا زجہ مولا ناروی نے کیا ہے۔

بم ازال جاوشت آيد آفتے

گر گریزی بر امید راحت

اگرراحت کی امید پرتو بھا گناچا ہے تو وہاں بھی کوئی آفت ڈیٹ آ جائے۔ جہاں جاکے پناہ لو مے کہیں چین نہیں ملے گاکوئی آفت آئے گی اور کہیں کوئی مصیبت کہیں دوستوں کی طرف سے پریشانیاں ڈیٹ آئیں گی اور کہیں ڈشمنوں کی طرف ہے۔ بچے کنچے بے درد بے دام نیست مجز بخلوت گاہ حق آرام نیست

سیر جمہ ہے الابذکر القطمین القلوب کاغرض آ رام کی چیز صرف ہے۔ فلاصہ یہ کہ جب خداست تعلق ہوجا تا ہے جوم کز ہے قلب کا تو پھر ترکت نہیں ہوتی قلب کواور بہی سکون ہے۔ اب اگر دنیا کی تدبیر یں بھی کرو گے مگر قلب کوم کز پر رکھو گے تو پھر پر بیٹانی نہیں ہوگی جیسے پر کار کا ایک پرہ مرکز پرہوگا اورا کیک دائرہ کے محیط پر ترکت کرے گا تو جو حصہ مرکز پرہوگا و دائر ہوگی جیسے اور ترکت وضعیہ میں نقط مرکز ہی کو پرہوگا وہ ترکت نہیں کرے گا۔ کیونکہ مرکز نقط حقیقی ہوتا ہے اور ترکت وضعیہ میں نقط مرکز ہی کو ترکت نہیں ہوتی۔ ایک بہیہ بہت بڑا ہے اور اس کے اندرا کیک اور ہے اس سے چھوٹا۔ پھر اس سے چھوٹا۔ پھر اس سے چھوٹا۔ پھر اس سے چھوٹا کے ایک سے چھوٹا۔ پھر اس سے چھوٹا۔ پھر اس سے چھوٹا۔ پھر اس سے چھوٹا کو کرکت نیم کو ہوگی۔ جو بڑا ہے اس کو زیادہ اور جو چھوٹا ہے اس سے چھوٹا تو ترکت سب کو ہوگی۔ جو بڑا ہے اس کو زیادہ اور جو چھوٹا ہے اس کو کم ۔ مگر ان سب محیطوں کا جوم کز ہے اسے بالکل ترکت نہ ہوگی۔

اب بیجھے کہ ایک باطن قلب ہے جومرکز پر ہے اور ایک ظاہر قلب ہے جومحیط پر ہے زور کرتا ہے باطن قلب مے جومحیط پر ہے زور کرتا ہے باطن قلب خدا کی یا دہیں مشخول ہے اور ظاہر قلب کمانے میں مصروف ہے بلکہ اس محیط پر چلنے والے کو بہی تھم ہے کہ چلو ور نہ دائر ہ سطع کیسے ہوگا۔ دائر ہ کیا ہے بیوی بچوں کا نان ونفقہ قلب کے ای طاہر اور باطن کے متعلق متنتی کہتا ہے۔

عذل العواذل حول قلبی الباء و هوی الاحبة منه فی سوداه لیعنی ملامت قلب کے اردگرد ہے اوراحباب کی محبت سوداء قلب میں ملامت قلب کے اردگرد ہے اوراحباب کی محبت سوداء قلب میں ہے۔ پس سوداء قلب جوائدرون قلب ہے وہ غیر متحرک ہے جب اس میں خدا کا ذکر اور محبت جم جائے گی تو پھر حرکت نہیں ہوگ ۔

#### علامت راحت

اس کی علامت بیہ ہے کہ خوشی اورغم دونوں حالتیں بکسال ہوں گی نے خوشی ہے تو الحمد رلتداورغم ہے تو الحمد رلتٰد۔ کیونکہ وہاں نہم مطلوب ہے نہ خوشی مطلوب ہے۔مطلوب تو ان کی رضائے۔ بس زبوں وسوسہ باشی ولا گر طرب را باز دانی از بلا یعنی اگرتم خوشی کو بلا میں از مجھتے ہوتو ابھی وساوس میں بہتلا ہو۔ ہرچہ از دوست می رسد نیکوست (دوست کی طرف جو پہنچے اسی میں خیر ہے)

خوشی بھی انہیں کی ہے اور غم بھی انہیں کا۔

بست میں بہتری کے شود ہلاک تیغت سر دوستال سلامت کہ تو نخبر آنر مائی نہ شود نصیب نہ ہوں کہ تیری مکوار سے ہلاک ہو۔ دوستوں کا سرسلامت رہے تو نہ میں میں د

محنجرآ زمائے ہے۔

کے جب ہم موجود ہیں تو رقیب کو کیوں مارتے ہو۔ سر بوقت ذرکے اپنااس کے ذریر پائے ہے تو جس کے قلب میں خدا کا تعلق جم جاتا ہے اس کو کسی عال میں غم نہیں ہوتا۔ عارف شیرازی فزماتے ہیں۔

فراق دومل چه باشدرضائے دوست طلب که حیف باشد از وغیر او تمنائے فراق اور وصل ہے کیا مطلب دوست کی رضا مطلوب ہونی چاہئے اس کے سواتمنا کرنا قابل افسوس ہے۔

۔ یعنی وصل کو بھی مطلوب نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی کہے کہ وصل تو مطلوب ہی ہے اس کے مطلوب نہ بھے کے کیا معنے جواب ہے کہ وصل مزعوم عندالیا لک کومطلوب نہیں سجھتے جے سالک مطلوب بھتا ہے کیونکہ سالک غیر کائل کوان حقائق کی خبر نہیں ہوتی جب تک شیخ کائل کی تطلید نہ ہوالیا سالک محفل اپنے علم سے کام لیتا ہے اور بہال علم وفضل کامٹانا ضروری ہے۔

اس کوموالا نانے ایک حکایت میں بیان کیا ہے کہ ایک نحوی صاحب جنہیں اپنے نحوی ہونے پر ناز تھا سفر کے ارادہ سے کشتی پر سوار ہوئے۔ راستہ میں ملاح سے پو چھا کہ میاں تم ہونے پر ناز تھا سفر کے ارادہ سے کہا نہیں کہنے گئے افسوس تم نے آ دھی عمر کھوئی اس کے بعد سے کھنے کو بھی میں گرواب میں آگئی اور چکر کھانے گئی۔ ملاح نے پوچھا میاں کچھ تیرنا بھی جانے سے کشتی کسی گرواب میں آگئی اور چکر کھانے گئی۔ ملاح نے پوچھا میاں کچھ تیرنا بھی جانے ہو۔ انہوں نے کہانیوں آ نے بار سے کہانیوں تم نے ساری بی عمر کھوئی۔ مولانا فریاتے ہیں۔

محوی باید نہ نحو ایں جابداں (جان لوکراس جگہ تحوکام آئے گی بلکہ بوکام آئے گی)

تو یہاں اس کی ضرورت ہے یہاں نرا ظاہری علم وضل کافی نہیں اسے محقق نہیں ہوتا دلائل کا محقق نہیں ہوتا دلائل کیا ہوتا اور علم وضل کی رجہ سے محقق ہو بھی تو وہ دلائل کا محقق ہے وجدان کا محقق نہیں ہوتا دلائل کیا چیز ہیں اندھے کی نکڑی کہ اس کے سہارے سے ٹول کے چل رہا ہے جہاں وہ نکڑی توٹ مسلمی بس سے محمد محمد نہیں۔

توائی طرح اس نے اپ علم سے وصال کی تعریف گھڑی کہ وصال سے کہتے ہیں کہ پہری کے کہتے ہیں کہ پہری کے کہتے ہیں کہ پہری کے کہتے ہیں وصل کی کھی کیفیت ہونے گئے کچھ سنسا ہث ہونے گئے جی لگنے گئے۔اگر جی لگا تو سمجھے ہیں وصل ہوگیا تو سمجھا کہ بس مردود ہوگیا تو اس کفلطی یہ ہوئی کہ ہوگیا اور دساوس کوفراق سمجھا حالا نکہ یہ بیض وبسط ہوزاق وصل نہیں ہے۔

قبض وبسط

قیم و بسط دونوں وصل ہی کی قشمیں ہیں۔ چنانچہ جس طرح محبوب کا پاس بلاکر بٹھاناوصل ہے ای طرح بیتھم دینا کہ جاؤ آم لاؤیہ بھی وصل ہے بیٹیں کہآموں کی جستو میں جود قت صرف ہواور محبوب سے جدار ہنا پڑا بیفراق ہوگیا۔کسی شاعر نے کہا تھا۔ اسکے کو چہ سے جب اٹھ اہل وفاجاتے ہیں تا نظر کام کرے روبقضا جاتے ہیں

دوسرے نے جواب دیا۔

اسکے وچہ ہے کب اٹھ الل وفا جاتے ہیں وہ ہوسناک ہیں جو روبقضا جاتے ہیں گریاں اٹھنے ہیں ہے جواز خود ہو۔ وہ تقیقت ہیں خالف ہے کیکن اس کے علاوہ ایک مرتبہ اور ہے وہ میڈون خود اٹھائے تو بیاٹھنا عین وفاداری ہے مثلاً اگر معثوق کے آم لاؤ تو فوراً چلا جائے اوراگر چہ لفظ بیز ماند فراتی کا ہوگا گرا لل عقل کے نزدیک بیز مانداس وصال ہے بھی بردھ کر ہے کیونکہ اس میں تو محبوب کے ناراض ہوجانے کا بھی جو کہ حقیقی فراق ہے اندیشہ ہواور اس میں اس کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہی ہوگہ جتنی دریآ م لانے میں گےگی آئی دریک اس میں اس کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہی ہیں بلکہ جتنی دریآ م لانے میں گےگی آئی دریک اس کے درائی ہے اور نہایت اس کے درائی رہے کی رضا تو جو عاشق ہوں اس حالت میں بھی مزے میں ہواور نہایت خوش ہے کہ وہ کے درائی میں وہ عاشق می دریہ کی دریہ کے درائی میں وہ عاشق میں و

فراق دومل چه باشدرضائے دوست طلب کہ حیف باشد از وغیر اوتمنائے (فراق ووصل کی کیا حقیقت ہے دوست کی خوشنودی کوطلب کرو دوست سے اس کی خوشنودی کے علاوہ اور پچھے مانگنا ملامت ہے)

اوربیده فراق ہے کہ جے رسول الله صلی الله علیدوآ لہ وسلم نے بھی کوارا فر مایا کیا آپ کاول نہیں چاہتا تھا کہ فراق صوری بعنی توجدالی الغیر مطلقاً بھی نہ ہو گرآ پ کوارشا وہوا۔ و اندر عشیر تک الاقربین قم فاندر فاصد ع بسما تو مرو اتل علیهم کہ کفار کے پاس جائے اور انہیں اندار وہلینے فر مائے اور کلام اللی سنائے اوراس پرآپ اسھے اور خلوت میں بجائے مجوب حقیق سے مناجات کرنے کے مشرکین و کفارے خطاب فر ماتے ہیں۔

يايها الناس افعلوا كذاولاتفعلوا كذا

ا\_لوگوالله کی عبادت کرواور بت بری چھوڑ دو۔

کوآپ کی توجہ بوب حقیق کی جائب ہے اس وقت بھی منقطع نہیں ہوئی تھی گرایک کونہ جاب تو تھا کیونکہ ایک تو براہ راست مجبوب کا دیکھنا اور ایک آئینہ کے اندراس کا چہرہ نظر آٹا۔ تو حق تعالی کے دیکھنے کی مثال الی ہے کہ پہلے تو خود محبوب کو بلا واسطہ دیکھ رہے ہے اور اب بواسطہ مرآت کے دیکھ رہے ہیں کو توجہ اب بھی تام ہے گر بلا حجاب بیں کیونکہ مرات حجاب ہے کوشفاف اور وہاں حجاب تو حجاب نے دائی واست جی سے کوشفاف اور وہاں حجاب تو حجاب خود اپنی واست جی سے کا رائیس حضرت بوللی قلندر فرماتے ہیں۔

غيرت ازچيتم برم رويئ تو ديدن ندېم موش را نيز حديث تو شنيدن نه دېم جارے اور مجوب کے درمیان آئکھ اور کان کا بھی کیوں واسطہ ہواس ہے بھی غیرت آتی ہے۔غرض میر تجاب تھا جسے حق تعالیٰ کے ارشاد سے کوارا کیا کو دہ حجاب ان کی رضا ہے تھا مگر وصال بلا حجاب کے مقابلہ میں او فراق ہی تھا۔ تو دوسر مے منین کیوں نداس فراق کو کوارا کریں۔ میل من سوئے وصال ویل اوسوئے فراق ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست میرامیلان وصل کی طرف اوران کا فراق کی طرف۔اس کے مطلب کی خاطر میں نے اینا مقصد ترک کر دیا۔

خلاصه بيكه عاشق قبض وبسط مين تجه فرق نبيس كرتابي قبض مين ككبرا تاسيه ندبسط مين ناز کرتا ہے کیونکہ بیسب وصال ہی کی حالتیں ہیں اور گوظا ہر قلب محیط دائرہ پر ہے جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہے مگر باطن قلب جومرکز پر ہے وہ مشغول ہے تنلیم ورضامیں \_ یہی وجہ ہے کہاہے کسی حالت میں بھی تغیر نہیں ہوتا اور کسی مصیبت ہے نہیں تھبرا تا۔ یہاں تک کہ مرنے ہے بھی ہمیں گھبرا تا اس واسطے کہ اس وقت بھی مطلوب تو یاس ہی ہے بلکہ موت کا وقت تووہ ہے کہ پرکار کا باہر کا پرہ جومحیط پرتھا وہ بھی اندر کے پرہ کے قریب آر ہاتھا کیونکہ تمام افکار دنیا خود بخو دمنقطع ہورہے ہیں تو اور خوشی کی بات ہے کہ بیجسم ہیولانی جوایک گونہ حجاب تھاا تھا جاتا ہے۔اس کوایک بزرگ وقت نزع کے اس طرح فرمارے تھے۔ وقت آل آمد كدمن عريال شوم جمم بكرارم سراسر جال شوم

وہ وفت آیا کہ میں ظاہر ہو جاؤں جسم چھوڑ کرسراسر جاں ہو جاؤں \_اوراسی واسطے بول بھی کہدرے تھے۔

صب توحير آكه از غير خدا فرد آئی در خلا و در لما توحیدیہ ہے کہ غیرخداے ہرخلوت وجلوت میں بکسورے۔ غرض اسی خوشی میں جان دے وی۔ این الفارض رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے صاحب

كشف وصاحب حال تصد جب ان كاز ماندو فات قريب آيا تو\_

آئھوں جنتیں ان برمنکشف ہو گئیں۔ بیدد کمچے کرانہوں نے مند پھیرلیا اورغلبہ حال میں ریفر مایا کہ۔ ان کان منزلتی فی الحب عند کم اقد رایت فقد ضیعت ایامی (آگرآپ کی محبت کے صلہ میں مجھے ہیہ جنت دی جارہی ہیں تو میں نے اپنے ایام ضالع کردیئے کیونکہ میرامطلوب صرف آپ کی ذات ہے)

کیل کرمیت کاصلہ بہی ملاتوساری عمر ہی برباد ہوئی۔ پھر کہتے ہیں وجنتیں مستور ہوگئیں اور خاص جلی کاظہور ہوااور روح پرواز کرگئی گویاوہ حالت تھی جسے ایک اور بزرگ کہتے ہیں۔

مربیاید ملک الموت که جانم برد تانه بینم رخ تو روح رمیدن ندیم اگرجان نکالنے کیلئے ملک الموت آئے جب تک تیرادیدارندکرلوں جان ندینا جا ہوں۔

غرض جس مخص کی مدحالت ہووہ کس قدر چین میں ہوگا۔

صراطستقيم

میں راہب نہیں بناتا نہ میں کارخانے چھوڑا تاہوں میں توصرف بدیتا تاہوں کہ ظاہر قلب سے دنیا کے کام کرواور باطن قلب خدا کی طرف متوجہ کرو۔ باتی بیہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو طلاق دے دواور بچوں کوعاتی کردواور کو تھری میں بیٹھ جاؤ ۔ کیا سارا جہاں چھوڑ کربس اللہ تعالیٰ کو تھری میں ہیں ۔ نعوذ باللہ ان کا تو کوئی مکان نہیں ۔ و هو معکم اینما کنتم وہ تو ہروقت اور ہر جگہ تمہار ہے ساتھ ہیں۔ ہاں تم بن ان سے دوررہواس کئے و ندس اقوب الیہ من حبل الورید یعنی ہم تم سے بہت نزد یک ہیں یہیں فرمایا کہ انتم اقرب الیا۔ کہتم ہم سے بہت نزد یک ہیں یہیں فرمایا کہ انتم اقرب الیا۔

اگرکوئی کے کقرب وبعد تونسب متکررہ میں ہے ہے جب ایک دوسر سے کقریب ہوگاتو دوسر ابھی بعید ہوگا گریتر بھی میں ہوگاتو دوسر ابھی بعید ہوگا گریتر بھی میں نھیک ہے۔ یہاں قرب کے معنی قرب جسی کے ہیں مراد کھن یا داور توجہ ہوتو اس اعتبار سے وہ قریب ہیں یعنی تمہاری طرف متوجہ ہوتو ہیں اور تم بعید ہوئی تم ان کی طرف متوجہ ہوتو پھر ان کا قرب تمہیں معلوم ہو۔ ان کی طرف متوجہ ہوتو پھر ان کا قرب تمہیں معلوم ہو۔ میان عاشق ومعثوق بھی حاکل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میال برخیز عاشق اور معثوق ہیں کوئی پر دہ ہیں ۔ تو خود حجاب خودی حافظ در میان سے ملیحدہ ہو۔ عاشق اور معثوق ہیں کوئی پر دہ ہیں ۔ تو خود ہی جاب سے اے حافظ در میان سے ملیحدہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے حضرت حق جل وعلا شانہ کوخواب میں و یکھا تو

پوچھا۔ یارب دلنی علی اقوب الطوق المدک لینی مجھے اپنے تک کہنچنے کاسب سے مختصر راستہ بتائیے کہ بس اس سے سیدھا اور مختصر نہ ہو سجان اللہ خواب میں بھی بہی وھیان سے ۔جواب میں فرماتے ہیں دع نفسک و نعال اپنے تفس کو چھوڑ وواور چلے آؤ و کیسا ہمل راستہ ہے لینی اپنی رائے کو اپنی کیسا ہمل راستہ ہے لینی اپنی رائے کو اپنی ارائے کو اپنی میں اور اور مھالے کو چھوڑ دو۔ بس ان مھالے نے ہی تو خراب کیا ہے ہم بات میں غرض ہر بات میں اور اللہ والوں کو اس لئے تکلیف نہیں کہ ان بات میں یا لیسی اور غرض نہیں ہے۔

حضرت بہلول نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہا کہا گا سی خفی کا حال کیا پوچھتے ہوکہ جو کچھ و نیا میں ہوتا ہواں کی خواہش کے موافق ہوتا ہو پھر اسے کا ہے کہ تکلیف۔ حضرت بہلول نے کہا کہ حضرت بہتو سیجھٹ نہیں آتا۔ وہ بیننے گئے اور کہا کہ اس پرتو سیجھٹو کہ تہمارا بھی ایمان ہے کہ بدوں خدا کے ارادہ کے پھی نہیں ہوتا جب سیجھٹو کہ جس نے اپنی خواہش بی ندر کی ہواورا پی مرضی کو بالکل خدا کی مرضی میں فنا کر دیا ہوتو جو پھی ہوگا۔ وہ خدا کی مرضی ہے بس وہ وہ خدا کی مرضی ہے بس وہ وہ خدا کی مرضی کے موافق بھی ہوگا۔ اور اس کی مرضی بھی وہی ہے جو خدا کی مرضی ہے بس وہ اس کی خواہش کے موافق بھی ہوگا۔ اس کا کوئی خاص ارادہ بی نہیں نہ یہ کہا تھی مرجا کمیں نہیں نہ بید کو اہش کہ درایمار ہوئے اور دھڑ کا پیدا ہوا کہ ہائے ابھی تو ایک بی برس گزرا ہے ابھی تو ایک بی برس گزرا ہے ابھی تو بی برس کر رہیں۔ جیسے دس برس زندہ رہیں ہوئی ہے کہ کمل بی ملے دوشالہ نہ ملے اگر دوشالہ طاقو تاک منہ چڑھیا۔ سوخور زاہدوں کی بیڈواہش ہوتی ہے کہ دوشالہ ملے اگر کمل ملے گا تو اس کا ناک منہ چڑھ گیا۔ سوخور زادو نیا دارو تو تم کیا اور خوا اگر کمل دیں کمل اور ھواگر دوشالہ دیں دوشالہ اور ھو آگر کمل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوشالہ میں بی باور تمہاری مرضی بی کیا۔ اگر کمل دیں کمل اور ھواگر دوشالہ دیں دوشالہ اور دیا دور در بدلے کور یہ بینو دور اروز بہنوا دراگر باور اگر باوشاہ بن بادشاہ بن جاؤایک جوڑ اروز بہنوا دراگر ایک جوڑ اایک برس میں دی تو ایک برس میں پہنو۔

یے عبدالقدول گنگوہی رحمہاللہ کوان کے شیخ نے کرند دیا تھا۔ وہ اے ساری عمر پہنے رہے۔ جب پھٹ جاتا گھوڑے پر سے گدڑ ہے چیتھڑ ہے جوڑ بٹو کر دھوتے اور دھوکر پیوندلگا لیتے تھے۔ وہ کرنداب بھی موجود ہے اور زائرین نہایت عقیدت سے اسے آتھوں سے اگاتے ہیں اور بادشاہوں کے تخت وتائ کا پہتہ بھی ٹیس اور نہ کوئی انہیں پوچھتا ہے وجہ یہ کہ وہ عطیہ تھا سرکاری۔ اور کو یہ بھی عطیہ سرکاری ہے مگر بادشاہ اے عطیہ سرکاری نہیں سمجھتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے ہم نے حاصل کیا ہے ہمیں اس کا استحقاق ہے اس خودی کی وجہ سے وہ مٹادیا گیا اور اس میں یہ برکت عطاکی گئی کہ وہ اب تک باتی ہے۔

### فقروغنا

اگرکوئی کے کہ وہ عمر بھر کیوں ایک کرنہ پہنے رہا گربدل ڈالتے تو کیا وہ عطیہ نہ ہوتا۔ تو بات ہیہ ہے کہ ان کو دوسرامیسر ہی نہ تھا باوجود یکہ ایرائیم لودھی بادشاہ ان کے مرید تھے مگر بھی بادشاہ کی نذر قبول نہیں کی کہ یہ بیت المال کا ہے جو عامہ سلمین کا ہے۔ بادشاہ کواس میں تصرف جائز نہیں ہے۔ اگر چا ہے تو بہت کھے لے لیتے اور بڑے بڑے عالیشان کی تیار کر لیتے ابرائیم بادشاہ کی بہن بھی حضرت ہے مرید تھیں اور اس ورجہ کی ٹی ٹی تھیں کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر عورتوں کو خلیف بینا مشائخ کا معمول ہوتا تو میں ابرائیم کی بہن کو خلافت ویتا ان سے بھی بھی نذر قبول نہیں فرمائی کہ ان کے یہاں بھی وہی بادشاہ کا بیسہ ہے جو بیت المال کا ہے۔

ایک مرتبہ آپ کے یہاں ایک بزرگ تشریف لائے۔ وہ ان کو ایک میلا اور پھٹا سا کرتہ بہنے دیکھ کر سمجھے کہ یہ بنتے ہیں۔ اور شبہ کی بات بھی تھی کہ جس شخص کا باوشاہ مرید ہواس کو کہاں کی کی ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ بعض لوگ زاہدوں میں داخل ہونے کو پھٹے پرانے کپڑے بہنے رہے ہیں۔ شیخ سمجھ گئے کہ مجھ پرتغریض ہے۔ ان سے ملیحدگی میں عرض کیا کہ میں بنا نہیں ہوں بلکہ میرے یاس اس کرتے کے سوااور ہے نہیں۔ بری تنگی سے بسر ہوتی میں بنا نہیں ہوں بلکہ میرے یاس اس کرتے کے سوااور ہے نہیں۔ بری تنگی سے بسر ہوتی میں بنا نہیں ہوں بلکہ میرے یاس اس کرتے کے سوااور ہے نہیں۔ بری تنگی سے بسر ہوتی میں بنا نہیں ہوت ہوتے تھے۔

اس ہے بڑھ کرکیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں ہے آپ کے بیری بیٹی تھیں اگر پچھ ہوتا تو کیا آپ ان سے در لیخ فرماتے۔ان کی بیرحالت ہوتی تھی کہ فاقے ہوتے تھے اور جب کئی فاقے گزرجاتے تو ہوی کہتیں کہ حضرت اب تو تاب نہیں۔فرماتے گھبراؤنہیں جنت میں عمدہ عمدہ کھانا کی رہا ہے وہ بھی ایسی نیک تھیں کہاں ادھار پر راضی ہوجا تیں۔غرض شیخ کی تو عسرت کی بیرحالت تھی۔ اورایک حضرت سیدنا غوث اعظم رحمه الله کی حالت تھی کہ آپ ایسا کیڑا پہنتے تھے کہ اتنا قیمتی کپڑا خلیفہ وفت بھی نہیں پہن سکتا تھا چٹم وخدم اور عمدہ ولطیف غذا کیں اور مرغ پلاؤ وغیرہ سے سابقہ رہتا اور جہال بیتھا وہاں بیبھی بقینی تھا کہ اگر دونوں کی حالتوں کو آیک دوسرے سے بدل دیا جاتا تو دونوں خوشی سے قبول کر لیتے ۔غرض عارف کی شان ہونی چاہئے کہ وہ جس حال میں رکھیں زندہ رکھیں تو زندہ رہے ماریں تو مرجائے۔

زندہ کنی عطائے تو وربکشی فدائے تو دلشدہ جتلائے تو ہر چہ کی رضائے تو ا بعنی زندگی عطافر مائیں تو آپ کی مہر یا نی ہے اور اگر آپ لل کریں تو آپ پر قربان ہوں۔ دل آپ پر آھیا ہے جو پھھآپ تصرف کریں میں آپ سے راضی ہوں۔

نعمت شريعت

حاصل میر ہے کہ اپنے ارادہ کوفتا کردواور یہاں ایک اشکال ہے کہ صاحب جب ارادہ کوفتا کردیں۔ سے کہ صاحب جب ارادہ کوفتا کردیں۔ سو بجھے لو کہ ارادہ کوفتا کردیں۔ سو بجھے لو کہ ارادہ کوفتا کردیے کا مطلب میہ ہوارادہ حق کے خلاف ہوا سے فتا کردواور جوارادہ حق کے موافق ہووہ تو مطلب ہے کہ جوارادہ حق کے خلاف ہوا سے فتا کردواور جوارادہ حق مطلوب ہے اور نماز وروزہ کا ارادہ مرضی حق کے موافق ہے اس کوفتا مے کرو۔

غرض یہ ہے چین کی جڑ اور روح جواس کو جوانی میں حاصل کرے گا جو کہ اس وقت ورجہ میں دوا میں ہوگی تو ہڑھا ہے میں آ رام ہے رہے گا اور چین ہے ہر کرے گا اور چکم غذا بھی ہو جائے گی اور بیاو پر فاہت ہو چکا ہے دوا بھی نعمت ہے اور غذا بھی نعمت ہے کیونکہ دوا مجاہدہ ہے اور غذا مشاہدہ ہے اور مشاہدہ بغیر مجاہدہ کے نعمیب نہیں ہوسکا۔ اس لئے وہ مجاہدہ بھی نعمت ہے اس مقام پر جس نعمت کا ذکر ہے اس کے بھی دو در ہے ہیں بعض کے لئے دوا بھی نعمت ہے اس مقام پر جس نعمت کا ذکر ہے اس کے بھی دو در ہے ہیں بعض کے لئے دوا بعض کے لئے غذا۔ یہ سب اس کی تمہید میں قدر سے طول ہو گیا مگر خیر میں مقصود میں بعض کے لئے غذا۔ یہ سب اس کی تمہید میں قدر سے طول ہو گیا مگر خیر میں مقصود میں بعض کیا بیان کرتا۔ اس میں بھی بھی بی بیان کرتا بہر حال حق تعالیٰ نے ایک نعمت مرحمت فرمائی۔ اولاً جناب رسول مقبول صلے اللہ علیہ وسلم کو اور ٹانی آ پ کے غلاموں کو جے لوگ تکلیف اور مصیبت سمجھتے ہیں۔

مجھا ہے بین کی آیک حکایت یاد ہے کہ ایک بار میں مسہل پینے سے گھبرار ہاتھا تو والدصاحب نے فرمایا کہ مسہل لی اوتمہیں ایک روپیددیں مے چنانچیاس روپیدے لالج میں وہ مسبل پی لیالیکن جب عقل آئی اس وقت معلوم ہوا کہ مسبل پینے سے انکار کرنے میں کس قد مظلمی برتھا کیونکہ وہ دراصل میرے ہی آ رام کے لئے تھا۔

ای طرح جب ہمیں عقل آئے گاتواں نعت کی قدر ہوگی کہ بڑی چیز ہے اگر دوا ہے
تب بھی نعت ہے کیونکہ صحت اس سے ہاور غذا کا لطف صحت ہی سے ہے۔ غذا مطلوب
بالذات ہے تو دوا مطلوب بالعرض ہے۔ بہر حال دوا ہو یا غذا ہر حال میں نعت ہے اور وہ
نعت کیا چیز ہے اب میں اس کا نام بتائے دیتا ہوں وہ نعت وہ ہے جس کے نام سے لوگ
گجراتے ہیں بعنی شریعت۔ اب تو شریعت کا نام سنا اور ڈرے کہ بس بھائی خدا خیر کرے
اب تھم ہوگا کہ کھا کہ چیئو نہیں ہنسواور بولومت ایک عنایت فرمانے مجھے فرمایا کہ شریعت کا
فلاصہ میں ہے جھتا ہوں کہ نہ ہنے کی جگہ ہنسواور ندرونے کی جگہ روؤ۔ گلا گھونٹا ہوار کھو۔ میں
فلاصہ میں ہے جھتا ہوں کہ نہ ہنے کی جگہ ہنسواور ندرونے کی جگہ روؤ۔ گلا گھونٹا ہوار کھو۔ میں
نے کہا آپ جیسے بچھ دار جب بے ظلاصہ نکالیں گے تو واقعی پھر تو بھی خلاصہ ہوگا شریعت کا۔

ایسے بدنداق الوگوں کی بالکل اس جماد کے لاکے کی مثال ہے کہ ایک راجہ تھا گنوارسا۔
اس کی ایک لڑکی تھی اس کی شادی وہ کس سے نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے بیہ خبط تھا کہ کوئی میرے برابر کا نہیں ہے۔ بوے بردے راجاؤں کے پیام پھیرد نتا تھا۔ انفاق سے ایک مرتبہ شدت کی آ ندھی چلی اور زور کے بھو لے میں ایک جمار کا لڑکا اڑکر راجہ کی جھت پر گرا۔ لوگوں کو اور راجہ کو بہوا کہ بیا گیا اور پوچھا کہ بیا کیا ہے۔
یہ تبجب ہوا کہ بیاڑکا یہاں کہاں سے اور کیوں آیا۔ عقلاء کو بلایا گیا اور پوچھا کہ بیا کیا ہے۔
انہوں نے سوچ کے کہا کہ بیفین آ دی ہے جواس لڑکی کے ساتھ شادی کے واسطے بھیجا گیا ہے جب عالم شہادت میں کوئی آ دمی شادی کے قائل نہ لکا تو عالم الغیب سے اس کو بھیجا۔

تھم ویا ہے جمام میں لے جاؤاور کیڑے بدلواؤ۔ جب اسے جمام میں لے چلے وہ بڑا
چلایاراجہ نے تھماء سے پوچھا کیا ہے یہ چلاتا کیوں ہے انہوں نے کہاحضور! یہ عالم غیب سے
تازہ آیا ہے ابھی ہم لوگوں سے مانوں نہیں ہے۔ اس سے تھبراتا ہے اسے زبردتی جمام میں
لے جاکرگرم پانی سے نہلایا۔ جب کیڑ سے پہنانے کا قصد کیا گیا تو کیڑ ہے و کھے کراور تھبرایا
اور بہت چلایا۔ راجہ نے پھر تھماء سے پوچھا۔ انہوں نے کہا اس نے ابھی ونیا کی چیزیں نیں
دیکھی ہیں۔ اچھا اس کے سامنے بہت سے جوام رات لائے جا کیں۔ بیان سے مانوس ہوگا۔
چنانچہ بہت سے جوام رات چیکتے جسکتے اس کے آگے لاکر رکھے گئے تو وہ پریشان ہوا اور لگا

چلانے -سب سے آخیر میں حکماء کی بیرائے ہوئی کدا چھاخود شنرادی کواس کے سامنے بھادیا جائے کہ شایداسے ادھر رغبت ہواور بیقر ار پکڑے۔ جب شنرادی سامنے لائی گئی تو اب اس کے چلانے اور پریشان ہونے کی کوئی انتہا کی حدثہیں رہی بہت ہی رویا چلایا۔اب حکماء نے کہا کہ اچھااسے آزاد کردیا جائے جب بیاس عالم سے مانوس ہوگا تب شادی کی جائے۔ چنانچہوہ آ زاد ہوتے ہی سب کپڑے اتاراورا پی کنگو ٹی باندھ مخلی بالطبع ہوکراینے گھر کی طرف بھا گا اور گھر پہنچ کرا بی مال کے ساتھ لیٹ کیا اور اس طرح اپنی سرگذشت سانے لگا کہ جھے ڈاکو پکڑ کرلے مجھے تتے میری میا۔ جھے ایک کوٹھڑی میں بند کیا (بیرحمام کا خاکہ ہے) تب بھی میں نہمرامیری میا۔ پھر تا تنایانی ( یعنی گرم گرم )انہوں نے مجھ پرڈالات بھی میں نہ مرامیری میا۔ پھرانہوں نے جھے کفن پہنایا (جوڑے کی قدر کی ہے) تب بھی میں نہ مرامیری میا۔ پھروہ جلتی ہوئی آ گ لائے (بیرجواہرات کا نقشہ ہے) تب بھی میں نہ مرامیری میا پھر وہ ایک ڈائن کو بلائے (بیشنرادی ہے) کہ مجھے کھا جائے۔ تب بھی میں ندمرامیری میا۔ بس جونداق اس پھار کے لڑے کا تھا وہ نداق ہم لوگوں کا ہے کہ شریعت جیسی حسین شنرادی کوڈ ائن سمجھ کراس ہے گھبراتے اور بھا گتے ہیں۔

رعايت مصاركح

اجی شریعت توالی حسین ہے۔ ز فرق تابقدم ہر کیا کہ می تگرم كرشمه دامن دل ميكشد كه جااينجااست (سرسے یاؤں تک تیراسرایاس قابل ہے کہاں پرجان نٹار کی جائے ) افسوس ہم نے اسے چھوڑ کردنیا کومجوب بنایا ہے جس کی میرعالت ہے۔ بس قامت خوش که زیر جا در باشد چوں باز کئی مادر ہاشد لعن منجھے کہ میہ بڑی حسین اور نو جوان ہوگی مگر جب جا در اٹھا کر دیکھا تو وہ نانی اماں ہے بھی بڑی تھی۔اب سمجھ لیجئے کہ آپ نے کس کوچھوڑ ااور کس کولیا۔ بقول وثمن پیان دوست بشکستی بین که از که بریدی وبا که پیوتی د ثمن کے کہنے سے دوست سے تعلق تو ڑاد کھے کہ کس سے تو کٹااور کس سے جڑا۔

وجہ یہ ہے کہ شریعت کی حقیقت کونہیں سمجھا اور نہ اس کا حسین چبرہ و کیھنے کے لئے آ آ کھے بنوائی۔اس لئے دنیا کی برائیاں نہیں دکھائی دیتیں۔اجی اندھااس سے زیاوہ نیاد کھتا ہے کہ ڈیل زم زم ہو۔بس بیسن ہے اس کے نز دیک اور جا ہے چبرہ پر آ دھ میر قیمہ بھرنے کی ضرورت ہی ہواور چاہے ایسا ہو کہ جیسے اپلے میں کواٹھونگیں مار گیا ہوآ تکھیں درست کرا کیں تو اصل حسن کی بہچان ہواور آ نکھ میں بیدھنداور جالا۔

غرض نفس کا ہے اور ا تباع ہوا کا ہے۔ شریعت نے تو حقیقی مصالح کی ذمہ داری لی ہے خاص آپ کی موافقت نفس کا تو شمیکے نہیں لیا۔ حکمت کے اقتضا سے جیسا مناسب ہوگا شریعت و بیا تھم تو وہی ہے جومرض کے مناسب نسخہ تجویز کرے۔ شریعت و بیا تھم تو وہی ہے جومرض کے مناسب نسخہ تجویز کرے۔

تہ کہ مرایض کے نفس کے مناسب۔اور مریض کی رعایت کرے گا وہ اصل میں طبیب نہیں ہے وہ فی اسک کے مناسب۔اور مریض کی رعایت کرے گا وہ اصل میں طبیب نہیں ہے وہ فیس اینٹھنے والا ہے جو کہ آپ کی مرضی کے موافق نسخہ لکھ کر آپ کوخوش کر مشخص کی مرضی کے فیس لینا جا ہتا ہے۔ بہت لوگ علماء میں بھی ایسے ملیس سے کہ فیس لے کرمستفتی کی مرضی کے موافق فتو کی لکھ دیتے ہیں۔

کے مواس موں معرد ہے ہیں۔
میں نے ایک ہزاررو پیکا فتوئی دیکھا جس میں گئی خوش دامن کا نکاح داماد ہے حلال کھا تھا آپ توجب ہوتا ہوگا کہ قرآن میں جس کی حرمت کی تصریح ہاں کی حلت کا فتوئی کیسے لکھ دیا اور لوگوں نے اسے کیسے مان لیا۔ ابنی کمال توجب ہی ہے کہ جب لوگ مان بھی لیس کیونکہ فتوئی تو لوگوں کے اعتراض ہے بچاؤ نہ ہوا تو وہ فقوئی تو کوئی کے حاصل کیا جاتا ہے۔ جب اعتراض ہے بچاؤ نہ ہوا تو وہ فتوئی کی کیا ہوا۔ اور پھر ہزاررو پیرکون دیتا۔ ایسے فتو نے لکھنے والے بڑے ذبین ہوتے ہیں۔
قصہ یہ تھا کہ ایک واماد ماس پر فریفتہ ہوگیا تو اس نے ایک مفتی ہے کہا کہ کیا ترکیب میں بتا دوں گا چنا نچاس کے ہزاررو پید دوتر کیب میں بتا دوں گا چنا نچاس نے ہزاررو پید دوتر کیب میں بتا دوں گا چنا نچاس نے ہزاررو پید دوتر کیب میں بتا دوں گا چنا نچاس نے ہزاررو پید دوتر کیب میں بتا دوں گا چنا نچاس نے ہزاررو پید دیتے۔ ہزار دو پید کراس نے کیا ترکیب کی کہ یہ لکھا کہ ماس اس کو کہتے

ہیں جومنکوحہ کی ماں ہو پہلامقد مہ۔ منکوحہ اس کو کہتے ہیں جس کا نکاح شریعت کے موافق ہوا ہو ہوں ہو پہلامقد مہ منکوحہ اس کو کہتے ہیں جس کا نکاح شریعت کے موافق ہوا ہو ۔ دوسرامقد مہ موما عور تیں کلمات شرک و کفراپنی زبان سے جاری کرتی ہیں جس سے مرتد ہو جاتی ہیں اور مرتد ہ کا نکاح درست نہیں ہوتا اس لئے قبل نکاح تجدید ایمان ضروری ہے تیسرامقد مہ بیمشر کہتھی کہ عادت کے موافق کلمات شرک و کفر زبان پرلاتی تھی چوتھا

مقدمہ۔اورائے تجدید ایمان نہیں کرائی گئی پانچوال مقدمہ۔لہذا نکاح شرعانہیں ہوا کہ مشرکہ سے موسی کا نکاح نہیں ہوا۔ جب یہ منکوحہ نہ ہوئی اس کی مال ساس بھی نہیں ہوئی۔رہ گئی حرمت مصاہرت سویدا بوصنیفہ رحمہ اللہ کی گھڑت ہے جو صدیث کے خلاف ہے اس لئے صدیث کے مقابلہ ہیں ہم ابوصنیفہ کا قول نہیں مانے اسے اس لئے بس وہ حرمت مصاہرت صدیث کے مقابلہ ہیں ہم ابوصنیفہ کا قول نہیں مانے اسے اس لئے بس وہ حرمت مصاہرت سے بھی بری ہوگئی۔اناللہ واناالہ راجعون۔

ای طرح میں نے اور طرح طرح کے فتوے دیکھے ہیں تو کیا یہ لوگ طبیب ہیں۔ صاحب طبیب تو وبی ہے جواپی مرضی کانسخہ لکھے اور مریض کواس کے پینے پر مجبور کرے جاہفیں ملے یانہ ملے ای طرح بہت ی باتیں شریعت کی بھی جوآب کے خلاف ہوں گی آپ کونا کوار ہوں گی۔ مثلاً كسى مخض كى عادت رشوت لينے كى ہے جب اسے بيمعلوم ہو گا كه رشوت لينا حرام ہے تو کس قدر ما گوار ہوگا کہ ہزار روپے کا نقصان ہوا۔ اگر اتفاق ہے اس لینے والے کو م است دینا پڑے تو اس وفت اس قانون کی خوبی سمجھ میں آ جائے۔ اگر کوئی اس سے ہزاررویے رشوت کے لے کرفتو کی سنے اور واپس کروے تب اس سے کوئی پو چھے کہ شریعت كالحكم كيسے ہے بير كے كا كہ سجان اللہ! كيا كہنا ہے شريعت كا\_ بھلااليسے خود غرض كا كيا فيصلہ ا بی اغراض سے قطع نظر کر کے فیصلہ کروتو ہم مانیں مے۔اس سے تو معلوم ہوا کہ محض غرض کے بندے ہو بلکہ اگر کوئی غرض ہے بھی قطع نظر کرے اور وہ عقل سے اپنی مصالح کا فیصلہ کر لیا کرے توبیہ فیصلہ بھی قابل اعتبار نہیں کیونکہ وی کے آھے عقل کیا چیز ہے۔ غرض شریعت سے نا گواری کی بجہ ریہ ہے کہ شریعت کی خوبیاں و یکھنے کے لئے آ تکھیس ہا گرآ نکھ ہوتو معلوم ہوجائے کہ شریعت میں کہیں جن تعالی نے اپی غرض پوری نہیں کی ہے۔ من نہ کردم خلق تا سودے کم بلکہ تا بربندگان جو دے کئم میں نے تحلون کوایے تفع کے لئے پیدائمیں کیا بلکد بندوں پر سخاوت کرنے کیلئے پیدا کیا۔ آپ کے مصالح کی الی رعایت ہے کہ ثماید آپ خود بھی نہ کر سکتے مثلاً شریعت نے بديتايا كه كهل آنے سے پہلے باغ ك فعل بيخاحرام ب كويد فيصله مالك باغ كونا كوار ب كه پھل آنے سے پہلے باغ یانج سوكو بكتا تھا اور اب پھل آئے اور كم آئے تو اڑھائى سوكو بیچنا پڑالیکن خریدنے والے ہے پوچھوکہ وہ شریعت سے کتنا خوش ہے کہ پانچ س سوجس باغ

کے دیتا تھا اڑھائی سومیں مل کیا۔

ای طرح ایک میراث بنی اورایک ورکا عصبہ چھوڑا۔ آ دھی میراث بنی کو سطے گی اور آ دھی میراث بنی کو سطے گی اور آ دھی عصبہ کو۔ اس میں بنی کو بڑا نا کوار ہوا کہ میں خاص بنی اور میرے باپ کا مال۔ بیدور کا رشتہ دارے خواہ مخواہ وے دیا مگر اس عصبہ سے بوچھوتو وہ کے گا سجان اللہ! شریعت میں حقوق کی کیار عابت ہے کہ دور دور کی قرابت کو بھی اس قدر مانا ہے۔

تواب ایک بی تھم ہے مگر دوآ دمیوں میں سے اپنی انزاض کی وجہ ہے ایک کو نام ایک ہو ہے۔ ایک کو نام ہے ایک کو نام ہے ایک کو نام ہے۔ اب ہم کس کے نیصلہ کوان دونوں میں سے مانیں۔

تر نحت اللات والعزی جمیعا کلالک یفصل الوجل البصیر

یفتی لات اور عزی دونوں کو چیوڑ دیا۔ ہم ان دونوں میں سے کی کا فیصلہ نیس ایس کے یونکہ وہاں غرض کا شائر نہیں گے۔ کیونکہ وہاں غرض کا شائر نہیں ہے۔ کیونکہ وہاں غرض کا شائر نہیں ہے اس لئے دہی قابل اعتبار ہے۔ وہی کا فیصلہ یہ ہے کہ شریعت قانون عام ہے جومصالح عامہ کی رعایت کرتا ہے جیسے سرکاری قانون مثلاً سڑک پر بیشا ب کرتا جرم ہے۔ اب ایک فخص کو زور کا پیشاب لگا وہ کہاں جائے۔ وہاں تو یہ تھم ہے پیشاب مت کرواور یہاں پیشاب نکلا جا رہا ہے تو وہ مختص کیا ہے گا کہ بڑی تختی کا قانون ہے کیا یہ نہیں ہوسکتا تھا کہ پیشاب نکلا جا رہا ہے تو وہ مختص کیا کہ بڑی تختی کا قانون ہے کیا یہ نہیں ہوسکتا تھا کہ پیشاب کی تو اجازت ہوتی مگراس کی بدیوسے بیشاب کی تو اجازت ہوتی مگراس کی بدیوسے بیشے کے لئے کوئی ایسی دواؤال دی جاتی کہ

د ماغ بے حس ہوجاتے اس لئے کسی کو بدیونہ معلوم ہوتی۔ بھلاکون اے پہند کرے گا کہاس محد ھے کے بیشاب کے واسطے سب کو بے حس بنا دے۔

ای طرح شریعت نے بھی مصالح عامد کی رعایت سے قانون بنایا ہے تم اس میں مصالح خاصہ اور وہ بھی نفسانیہ ڈھونڈتے ہواور شریعت کا اچھا معلوم ہونا مصالح عامد کی رعایت سے بیتو حکماء وعقلاء کی نظر میں ہے اور ایک نظر ہے عشق ومحبت والے کی اس کواس سے اچھی معلوم ہوتی ہے کہ دوست کا قانون ہے۔ بیت کماء کی نظر سے بڑھ کر ہے۔

جیسے کوئی طوائف اپنے کسی عاشق ہے یہ کہددے کہ م انگوٹی باندھ کررام نرائن کے بازار میں پھرو۔ میداس ہے بیش ہو جھے گا کہ بی اس میں تنہارا کیا فائدہ بلکہ نور آادھرادھر دوڑنے لکے گا۔ آگرکوئی کے بھی گدھے یہ کیا ہے تووہ کے گا۔ قال المحدار للو تدلم تشقنی قال الو تدانظر الی من یدقنی
ایک شخص دیواریس کی شونک رہاتھاتو دیوار نے کیل ہے شکایت کی کہ میں نے کیا کیا جو
میر ے جگر کوشگافتہ کر رہی ہے کیل نے جواب دیا کہ اس سے پرچھوجو جھے شونک رہا ہے تو حکماء و
عقلاء احکام کے امر ہے بول سے اور جوعاشق ہوگا وہ یہ کہے گا کہ حکمت اس سے پرچھوجس
نے قانون مقرر کیا ہے جھے کو کہ کھے بحث بیں اس مولوی صاحب کو بھی جواب اختیار کر لیا جا ہے۔
در پس آئینہ طوطی صفتم واشتہ اند آنچہ استاد از ل گفت ہماں میگو یم
در پس آئینہ طوطی کی طرح رکھا ہوا ہے جواستاداز ل کہتا ہے کہ در میں وہی کہتی ہوں)

محبت وشرلعت

غرض بہی علاء کو بھی مناسب ہے۔ میں ان کو قید حت کرتا ہوں کہ اگر تھم واسرار معلوم بھی ہوں تو چھنے پر تو ہرگز مت بتاؤ جا ہے بہی گمان کریں کہ آئیس نہیں آتا اور پوچھنے والے بھی خوب سمجھ لیس کہ جانتا سب ہیں گرتم ہارے غلام نہیں ہیں کہ تہمیں سب بتادیا کریں۔ سمجھ لیس کہ جانتا سب ہے کہ تمین ماشہ گل بنفشہ کیوں لکھا اور چھ ماشہ گل گاؤ زبان کے کول لکھا گرکوئی مریض پوچھنے گئے تو وہ نہیں بتائے گا اگر وہ کہے کہ معلوم ہوتا ہے تہمیں طب کہوں لکھا گرکوئی مریض پوچھنے گئے تو وہ نہیں بتائے گا اگر وہ کہے کہ معلوم ہوتا ہے تہمیں طب نہیں آتی تمہیں پیند ہو پیوور نہ مت پوے عارف شیرازی فرماتے ہیں۔ مصا

مصلحت نیست که از پردهٔ برول افتد راز ورنه در مجلس رندال خبرے نیست که نیست

یعنی کوئی خبرایی نبیں ہے کہ جمیں معلوم نہ ہوگر ہم تمہارے کہنے سے نہیں بتاتے اور حقیقت میں مصلحت اور حکمت پوچھنے کی ضرورت ہی کیا۔ مجبوب کا حکم سمجھ کر کرنا جا ہے۔ محبوب سمجھ کر کرنا جا ہے۔ محبوب سمجھ کر کرنا جا ہے۔ محبوب سمجھ کراس کے حکم کی علت دریافت کرنا عشق کے بالکل ہی خلاف ہے۔ اگر کوئی کے کہ جاؤ ہم عاشق ہی نہیں پھر ہم پر وطائف عشق بھی واجب نہیں تو صاحب تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے عشق تو لوازم ایمان سے ہے جب تم نے آ منا کہا تو عشقنا کا الترام بھی کرلیا۔ میں نے تو اس کا جسے کوئی شخص کیے بھھ پر نان و نفقہ لی بی کا کیسے واجب ہوگیا۔ میں نے تو اس کا الترام نہیں کیا تھا۔ صرف تبلت النکاح کہا تھا ہر شخص میں کہے گا جب قبلت کہا جب ہی شو ہری کے حقوق کے ملتزم ہو گئے ہیں ای طرح جب لا الدالا الدھر رسول اللہ کہا ہی عاشق شو ہری کے حقوق کے ملتزم ہو گئے ہیں ای طرح جب لا الدالا الدھر رسول اللہ کہا ہی عاشق

ہو گئے کیونکہ اس کلمہ سے مومن ہو گئے اور مومن کے بارہ میں ارشاد ہے۔ واللین امنو آ اشد حبالله

جولوگ خدا پر ایمان لائے وہ خدا کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں تو تصدیق ایمانی کے ساتھ ہی سارے کے سارے عاشق ہو گئے اب آپ عشق سے انکار کریں تو کیا ہوتا ہے۔ جب عاشق ہونا ٹابت ہو گیا تو عشق کے حقوق ادا کرو۔ بس کان مت ہلاؤاور سید ھے محبوب کے تھم پر چلتے رہو۔ اگر کوئی اس انقیاد کا تصد کر نے وال اول تو تکلف ہوتا ہے جس طرح تکلف ہوتا ہے جس طرح دواعادت پڑنے سے قدا ہو جاتی ہے تو اس کے ترک میں تکلف ہوتا ہے جس طرح دواعادت پڑنے سے غذا ہو جاتی ہے اگر کوئی کے کہ دواکیوں کر غذا ہو جاتی ہے تو میرے یاس اس کی لاجواب مثال موجود ہے۔

و کھے حضرت تمبا کوسلمہ اللہ تعالیٰ کہ کوئی اس ہے مشکل سے بچا ہوگا۔ کہیں اکا اور
کہیں شرباس کا استعال ہوا کرتا ہے شروع کرتے دفت کیسی شلی ہوتی تھی کیسی ابکا کیاں آتی
تھیں چکر آتا تھا گر جب عادت پڑجاتی ہے تو پھر یہ جناب سب سے زیادہ مرغوب ہو
جاتے ہیں۔روز سے میں سب کو پانی اور شربت کی فکر ہوتی ہے گرانہیں نہ پھلکیوں کی پرواہ
نہ شربت کی پرواہ نہ افطاری سے مطلب۔ارے بھی حقہ دے دواور ایک پان دے دو۔
ایسی مکروہ چزکیسی محبوب ہوئی اے اللہ تمبا کو کی اتن محبت اور شریعت کی اتن بھی ہیں۔ارے
ہمئی تمبا کو ہی شہولیا ہوتا ہے تمبا کو تی کہا ہوتا آخر کسی طرح بھدے لوگوں کو سمجھاؤں بھی۔اگر
خمیرہ گاؤزیان نہیں سمجھتے تو خمیرہ تمبا کو ہی سمجھو۔ بہر حال اب سے بھنا آسان ہوگیا کہ عادت

ڈال اوتو دوابھی غذا ہو جاتی ہے۔ بعض بزرگوں کوئسی تکلیف کے وقت نماز کواٹھنے میں ناک منہ چڑھاتے و کیھ کراگر شبہ ہو کہ عادت پڑجانے کے بعد ان پر کیوں اثر ہے بات سے کہ ان کے دل پراٹر نہیں صرف جسم پرضعف کی وجہ ہے اثر ہے اور دل پرنہا ہت خوش میں -

رے اس کی مثال بھی میرے پاس موجود ہے اور وہ نظیر حضرت تمباکو کی دوست مرج ہیں کہ ناک بہدری ہے۔ آنسو جاری ہیں کی رہے ہیں کہ ناک بہدری ہے۔ آنسو جاری ہیں کا کررہے ہیں گرکھائے چلے جاتے ہیں۔ کیوں صاحب ناک بہدری ہے۔ آنسو جاری ہیں کی کررہے ہیں گرکھائے چلے جاتے ہیں۔ کیوں صاحب اگر تکلیف منہ کو ہے گرزبان اور حلق کومزہ آتا ہے۔ اگر تکلیف منہ کو ہے گرزبان اور حلق کومزہ آتا ہے۔

ال کے مندکی تکلیف کوارا ہے۔ تو اب مجھ میں آئیا کہ لذت والم دونوں ایک ہی وقت میں جمع ہو سکتے ہیں ای طرح اقتال امر مجبوب میں کو بدن کو تکلیف ہو مگر دل اور دوح شاداں ہے اور اس عادت کا بدائر ہے کہ اگر ایک نماز بھی قضا ہوجائے کو بدن کو آرام ملے کہ پڑے ہوتے رہے مگر قلب کو جو تکلیف ہے اس کے آئے ہیں۔ قلب کو جو تکلیف ہے اس کے بیآ رام بچھ بھی ہیں۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں۔

بردل سالک ہزاراں غم بود گرز باغ دل خلالے کم بود یعنی اگر باغ دل سے ایک تکا بھی کم ہوجائے اس وقت دیکھوان کے غم کو۔ پھراس میں بھی دودرج ہیں۔ زاہد کو مم ہوتا ہے مطلقا عمل فوت ہوجانے کا اور عارف کو نم ہوتا ہے مطلقا عمل فوت ہوجانے کا اور مارف کو نم ہوتا ہے ساختیار خود فوت ہوجانے کا اور بلا اختیار فوت ہونے کا پچھم نہیں ہوتا کیونکہ دوست نے با اختیار خود فوت ہوجانے کا اور بلا اختیار فوت ہونے کا پچھم نہیں ہوتا کیونکہ دوست نے اس میں یوں بی تصرف کیا گری مرض مرض کے اور نماز قضا کر دی تو حیلہ نکال لیں سے کہ مجبوب کی یوں بی مرضی تو یہ مرضی مرض والی کے لئے ہیں کیونکہ دہ خود مرضی (بفتح الراء) ہیں یعنی مرض والے۔

بہرحال تکلیف طبعی ہے جسم کو پریشانی ہوتی ہے کرروح کونبیں ہوتی بلکہ ان اعمال ہے ایک مناسبت ہوجاتی ہے کہ وہ غذائے روح بن جاتی ہیں کہ اگر وہ نہلیں تو پریشانی ہوتی ہے۔ صرف شروع میں کسی قدر تکلیف ہوتی ہے جیسے مشاہدہ سے پہلے بجاہدہ کی ضرورت ہے یاغذا ہے پہلے دواکی حاجت ہوتی ہے پھر تو دوابھی غذا ہوجاتی ہے۔ تو حضرت ایسی چیز ہے شریعت جس پہلے دواکی حاجت ہوتی ہے پھر تو دوابھی غذا ہوجاتی ہے۔ تو حضرت ایسی چیز ہے شریعت جس سے ڈرتے ہیں لوگ حالا تک اس میں ہمارے کل مصالے دینیہ ودنیوی کے حدرعایت کی ہے۔

راحت اورنثر بعت

ساری مسلختوں سے بڑھ کرتو چین ہے جو بدوں اتباع احکام شریعت نصیب ہی نہیں ہوسکتا۔ اگر کوئی فخض کے کہ بدوں اتباع احکام کے بھی چین نصیب ہوسکتا ہے کیونکہ چین تو بقول تمہار نے تعلق مع اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ پس اگر ہم ہروقت خدا کو یا دکر میں اور اتباع شریعت نہ کریں تو تعلق مع اللہ تو حاصل ہوگیا ہیں چین سے دہیں گے تو خوب سمجھاو کہ مطلق تعلق سے بیانکہ واصل نہیں ہوسکتا۔ ایسے تعلق میں چین کا گمان بے حسی ہے۔ فی الواقع تعلق سے بیانکہ واصل نہیں ہوسکتا۔ ایسے تعلق میں چین کا گمان بے حسی ہے۔ فی الواقع اس میں بیٹن کا گمان بے حسی ہوسکتا۔ ایسے تعلق میں چین کا گمان بے حسی ہوسکتا۔ ایسے تعلق میں جین کا گمان بے حسی ہوسکتا۔ ایسے تعلق میں چین کا گمان بے حسی ہوسکتا۔ ایسے تعلق میں جین کا گمان بے حسی ہوسکتا۔ ایسے تعلق میں جو مرنے کے بعد کھل جائے گی۔ اس میں ہوسکتا ہوں میں آیا۔ ایک طوائی کی دکان برجا کر طوالیا۔ اس نے جسے ایک مرحدی گنوار ہندوستان میں آیا۔ ایک طوائی کی دکان برجا کر طوالیا۔ اس نے جسے ایک مرحدی گنوار ہندوستان میں آیا۔ ایک طوائی کی دکان برجا کر طوالیا۔ اس نے

وام مائے بیوبال سے بھاگا۔وہ طوائی بھی بیچے بھاگا۔ جب وہ اتنابھاگا کرقریب تھا کہ پڑلے اسے نے وہ طواحبث منہ میں رکھ لیا کہ جاؤنہ ہمارا نہ تمہار۔ وہ پکڑ کر تھانے میں لے گیا۔ تھانیدار حم دل تھے۔ انہوں نے بجائے چالان کرنے کے بیمزادی کہ گدھے پرسوار کر کے اور اعلان کے لئے ڈھول کے ساتھ شہر سے باہر تکال وسینے کی سزادی ۔ لونڈول نے جوائے گدھے پرسوار دیکھا تو وہ بھی تماشہ کے طور پرساتھ ہو لئے۔ بیہ ہندوستان کی سیر سے فارغ ہوکرا پنے ملک پہنچ۔ وہاں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آ غاہندوستان رفتہ بودی چہطور ملک ست؟ ہندوستان کی بیر جاندوستان کی بیر جوائی گیا بچہطور؟ کیا ملک ہے ہندوستان کے بارے میں کہا خوب ملک ست بڑاا چھا ملک ہے پوچھا گیا بچہطور؟ تو آ پ فرماتے ہیں۔ ور ہندوستان طوہ خورون مفت ست ۔ حلوہ مفت کھانے میں آ تا ہے۔ سواری خرمفت ست کہ ھے کی سواری مفت ملتی ہے ڈم ڈم مفت است با جامفت ہے فوج طفلال سواری خرمفت است با جامفت ہے فوج طفلال مفت است ۔ لؤکوں کی فوج مفت ماتی ہے ہندوستان خوب ملک ست۔

توجیسےان حفرات کو بینہ معلوم ہوا کہ بیٹم خدم عزت کا سامان تھایا بینہایت ذلت
کی سرزاتھی ۔ای طرح ان کوئیس معلوم کہ بیچین ہے یا ہے چینی کیکن کہاں تک۔
فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار
عنقریب دیکھ لے گاتو جب آتھوں سے غباراتر جائے گاکہ تمہارے بدان کے بنچ
محور اہے یا گدھا۔

جب حقیقت منکشف ہوگی اس وقت معلوم ہوگا کہ چین تھایا ہے چینی جیسے اس آغا کو جب ان سب باتوں کی حقیقت معلوم ہوئی ہوگی تو کس قدر شرمندہ ہوا ہوگا اس طرح انہیں ہمی مرتے وقت معلوم ہوجائے گا کہ وہ لذت تھی یا بےلذتی ۔غرض جوتعلق ونسبت مطلوب اورسر مایدراحت ہے تو وہ ہے جو جانبین ہے ہورضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ( راضی ہوگیا ان سے اوروہ راضی ہوگیا ان سے اوروہ راضی ہوگیا ان سے ہورہ میں اللہ عنہم عرض اللہ عنہ کے اس سے ہو۔

جیسے کی شہر میں ایک پردلی طالب تھے۔ان کے دلیں کے وئی آ دمی ان سے ملنے محتے۔انہوں نے ہو چھا میاں طالب علم کس رنگ میں ہو۔ کہنے لگے کہ شہرادی سے نکاح کی فکر میں ہوں۔ بوچھا کیا کام ہوا۔ کہنے لگے ہاں آ دھا کام تو ہو گیا آ دھا باتی ہے۔ بوچھا کس طرح کہنے میں تو راضی ہوں گروہ راضی نہیں ۔خوب آ دھا ہو گیا تو بیا او پن ہے۔

ای طرح بہت ہے لوگ برعم خود صاحب نسبت ہیں جوملکہ یادداشت بہم پہنچا کر اپنے کومقبول سجھتے ہیں گرا تباع شرع نہ ہونے کے سبب ان کے زعم کا حاصل یہ ہے کہ ہم تو راضی ہیں گرا لند تعالی راضی نہیں خوب سمجھ لوکہ ان کے راضی ہونے کا معیار صرف احکام کا اتباع ہے۔ اگر ای حال ہیں موت آگئی تو سب کھل جائے گا کہ یہ تعلق ان کو پہند نہ ہونے احتاج ہاری نظر میں کس قدرخوار ہوگا۔

بقول سعدى

چو در چیٹم شاہد نیابد نیابد زرت ذرو خاک کیساں نماید برت جب مجبوب کی نظر میں تیراسونانہ آئے تو تیر بے زدیک سونااور خاک برابر ہے۔
آپ نے ہزار رو بے محبوب کو بھیجے کہ وہ خوش ہو گرمعلوم ہوا کہ وہ خوش نہیں ہوا اور اس نے ہزار رو بے محبوب کو بھیجے کہ وہ خوش ہو گرمعلوم ہوا کہ وہ خوش نہیں کیا اس نے نہیں لیااور انہیں واپس کر دیا۔ کسی نے کہا کہ گھر میں بھیج دوتو یہی کہو سے بھینکو میں کیا کروں ایسے نحوس رو یہ کواسی طرح جب معلوم ہوگا کہ حق تعالی اس تعلق سے راضی نہیں ہوئے تعلق علاوہ اتباع ہوئے تو اس کو تعلق علاوہ اتباع ہوئے تو اس کو تعلق علاوہ اتباع

حق تعالیٰ اس کوفر ماتے ہیں۔

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها ثم.

لانے کی وجہ بیہ ہے کہ او پر فرماتے ہیں۔

شریعت کے ہوہیں سکتا تو دیکھئے شریعت کتنی برسی چیز ہوئی۔

ولقد أتينا بنى اسرآئيل الكتب والحكم والنبوة و رزقنهم من الطيبات وفضلناهم على العلمين وآتينهم من الامر فما اختلفوآ الامن بعد ماجآء هم العلم بغيابينهم أن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

فرماتے ہیں بینی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت دی تھی اور ہم نے ان کوفیس نفیس چیزیں کھانے کو دی تھیں اور ہم نے ان کوفیس نفیس چیزیں کھانے کو دی تھیں اور ہم نے ان کو دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی اور ہم نے ان کو دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں دیں۔ سوانہوں نے علم ہی سے آنے کے بعد باہم اختلاف کیا بیجہ آئیں کی ضدا ضدی کے ۔ آپ کا رب ان کا آئیس میں قیامت کے روز

ان امور میں فیصلہ کروے گاجن میں بے باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ ِ اس کے بعد فرماتے ہیں نم جعلناک ....الخ یعنی آ پ سے پہلے بی اسرائیل کو کتاب وغیرہ عنایت کی تھی۔اس کے بعدہم نے آپ کودین کے ایک خاص طریقہ پر کردیا۔

ابتاع شريعت

من الامو مل من بيانيه ب كدوه شريعت اورطريقه خاص كيا ب، وامردين ب پس اس کا انتاع سیجئے کتنی کطیف ہے شریعت! لیعنی جس عنوان سے علماء اتباع رین کا امر كرتے ہيں وہى عنوان آيت ہيں وارد ہو كيا جس مصريحاً مدعا علاء كا ثابت ہو كيا۔اب بيهجمنا حايث كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوتهم جواا تباع شريعت كا تواورتسي كا كيامنه جواینے کواس سے آ زاد سمجھے۔

ولاتتبع اهوآء اللين لايعلمون

اوران جاہلوں کی خواہشوں کا اتباع نہ سیجئے۔سبحان اللہ! کیا یا کیز وطرز بیان ہے۔ بيبين فرماياكه ولاتتبع غيرها كدغير شريعت كى اتباع نديجيح بلكه يول فرمايا كهجهلاكى خواہشوں کا انتاع نہ سیجئے۔اس میں بیر بتا دیا کہ جوشر بعت کے مقابلہ میں ہوں وہ خواہشیں تہیں وہ ہوائے نفسانی ہیں۔اس لئے وہ مل کے قابل ہیں۔ الذین لا یعلمون ہے کوئی يين مجھے كه بية تيداحر ازى بے يعنى اللذين يعلمون كى اہوا كا اتباع جائز ہے بلكه بية تيد واتعی ہے۔مطلب یہ ہے کہ وہ واقع میں علاء ہی نہیں ہیں جوشریعت کے مقابلہ میں اپنی خواہشیں پیش کرتے ہیں بلکہوہ توجہلا ہیں۔

جیسے بوں کہتے ہیں کہ مفسدول کے بہکانے میں نہ آناتواس کا پیرمطلب تھوڑا ہی ہے کہ غیرمفسدین کے بہکانے میں آ جانا۔ نہیں مطلب یہی ہے کہ بہکانے والےسب کے سب مفید ہوتے ہیںان ہے بیجتے رہنا۔ابی طرح بیہاں بھی سمجھ لو۔

اور المذين لا يعلمون كامفعول جوذ كرنبيس فرمايا سجان الله! اس ميس عجيب رعايت ب \_اگرمفعول ذکرفر ماتے تو وہ امرالدین ہوتا تو ایک گونه مصاورہ ہو جاتا کیونکہ امردین ہی میں تو كلام بور باب ـ تواس صورت ميں مير حاصل بوتا كه غيروين اس لئے ندموم ب كدوه اجواء ب اوراہواءاس کئے مذموم ہے کہوہ دین نہ جاننے والول کا تعل ہے۔اس کئے بہال مطلق علم کی

نفی کردی کداہواءاس لئے مذموم ہے کہ و وایسوں کا تعل ہے جو بالکل ہی جاہل ہیں۔ بيدعوى كدجومخص شريعت كالمبع نههووه بالكل جابل بانتابزاب كيساراعالم اسميس مقابل ہے جناب رسول مقبول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو بورایقین ہے کہ ساری ونیا کو جابل بنانا اتنى كى بات ہے كداس ميں ذرااحمال خلاف كانبيں درندآ ب كو جھ كے ضرور موتى كہ كوئى مطالبہ نه كربيشے ادراس وقت كو ظاہر ميں آپ ہيں تشريف ركھتے مگر آپ كاعلم وفيض تو ہے جيسے آ فناب پرابرا جائے تو آ فناب نظرے پوشیدہ ہے گراس کی روشی تو ہے بلکہ چوندھوں کے لئے توبیابر بھی رحمت ہے کہ براہ راست وہ اس کا تحل نہ کرسکتے۔ اس طرح بعضے لوگ ایسے ہیں کہ اگر حضور کے زمانہ میں ہوتے تو یقیناً بیحضور کی اتباع سے عار کرتے اور اس سے وہ کفر میں برا جاتے۔تواجھاہوا کہ ابرآ گیا درندان چوندھوں کو بڑی مشکل ہوتی۔بہر حال اب وہ آ فرآب کی روشی ابرے بھی چھن رہی ہے۔اس موقع پر میں مولانا کا پیشعر پڑھتے رک گیاوہ شعریہ ہے۔ چونکه شد خورشید و مارا کرد داغ هاره نبود در مقامش از جراغ يعنى أفاب رخصت بوكيا اوريس اساس كئي بندنبيس كرتاكمة فآب رخصت نبيس بوا وہ تواب بھی درخشاں ہے سرف ابر کے نیچے چھپ گیا ہے بلکہ پیشعراس موقع پر مناسب ہے۔ هنوز آل ابر رحمت در فشان ست خم و خمخانه با مهر و نشان ست ابھی وہ ابررحمت موتی بھیرر ہاہے۔ خم وخخانہ ہارونق ہے۔ اورمولا نانے وہ شعرکسی دوسرے موقع پر فرمایا ہے۔غرض حضور کے غلام حضور سے قیفل لینے والےاب بھی موجود ہیں جواب بھی اس دعویٰ کو ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ جوشیع شریعت ندہووہ جاہل ہے۔

فيض صحبت

میں خودتو دعویٰ نہیں کرتا مگر دین کے کائن پرنظر کر کے کہتا ہوں کہ کوئی مخص کتنا ہی ہوا عاقل ہو گرعالم نہ ہواور کسی محقق کی عجبت میں نہ رہا ہو۔ اس کو کسی محقق کی صحبت میں چھے مہینے کے کئے بھیج دو۔ خدا کی قسم اس چھے مہینے میں وہ محقق یہ ٹابت کر دے گا اور اس عاقل کی زبان سے اقرار کرا لے گا کہ میں احمق ہوں اور اس وقت قسم سے زیادہ اور کسی ذریعہ سے یقین نہیں دلا سکتا۔ اگر اس سے زیادہ دلیل کو جی چاہے تجربہ کرلو کہ چھے مہینے کی رخصت لو پھر محقق کا پہتہ ہم سے پوچھواس وقت و کھے لو گے کہ دیکھی آئے گا تو اپنے کو عاقل کہتا ہوا گرجائے گا۔ یہ کہتے ہوئے کہ میں اس حقل آجائے گ کہ میں احمق ہوں نہیں بلکہ پہلے احمق تھا کیونکہ اب تو اس حقل کی برکت سے عقل آجائے گی۔ تب معلوم ہوگا کہ اہواء الذین لا یعلمون کا مرلول کیسائینی ہے کہ جو چیز شریعت کے مقابلہ میں ہے وہ جہل ہے۔

میں حالانکہ کچھ بھی نہیں مگر جو نپور کے ایک شاعر صاحب میرے یہاں آئے جوعرفی تہذیب ہے آ راستہ تقے۔ میں تو اونی سے اونی سے اونی ہوں۔ ای طرح دیں میں وفعہ اونی کی اضافت اونی کی طرف کی جائے۔ بہر حال میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر چندروز رہنے کے بعد جب وہ واپس مجے تو وہاں جا کر انہوں نے ایک رسالہ کھا۔ اس میں ہے جی کھھا تھا کہ عربحر جے بہم تہذیب بھی اسے وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ وہ تہذیب بی نہیں تھی۔

خیروہ مرمکئے ایک اور دبلی کے طبیب بھی آئے چندروزیہاں رہنے ہے وہ بھی ہے کہنے لگے کہ جن کوہم اب تک کمالات بیجھتے تھے سارے نقائص لگلے اور جنہیں ہنر بیجھتے تھے وہ سب عیوب تھے۔ تو اس وقت اس سے زیادہ اور کیا کہ سکتا ہوں۔ اگر شبہ ہوتجر بہ کر لیجئے اس لئے فرمایا اھواء المذین لا بعلمون جاہلوں کا اتباع نہ سیجئے۔

یہاں اجاع شریعت کے متعلق ایک نکتہ ہے جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہانسان کی سلامتی مقیدر ہے میں ہے اور اطلاق معزہ ہے کیونکہ اطمینان اور چین بدول تقلید کے نہیں ہوتا مثلاً ہم نے بیار اوہ کرلیا کہ جب بیار ہوں گے تو فلا نے طبیب کا علاج کریں گے۔ تو اطمینان ہے کہ طبیب موجود ہے بیاری کا خوف نہیں ہوگا اور نہ بیاری کے وقت سوچنا پڑے گا کہ کس کا علاج کریں اور اگر تقلید نہیں ہوتو پھر ہم کسی خاص طبیب کے پابند نہیں۔ اگر آج و راساتغیر چیش آیا ایک طبیب سے رجوع کیا۔ دوسر اتغیر چیش آیا دوسر سے رجوع کیا۔ دوسر اتغیر چیش آیا دوسر سے رجوع کرلیا۔ تو اس جس دل کوچین نہیں ہوگا اور ہروقت یکر رہے گی کہ اب کے تغیر علی کس سے رجوع کرلیا۔ تو اس جس دل کوچین نہیں ہوگا اور ہروقت یکر رہے گی کہ اب کے تغیر علی کس سے رجوع کریں۔ غرض تقلید سے اطمینان موجائے گا اور ماصل ہوتا ہے جا ہے وہ طبیب وہ شمنہ بھی نہ ہو۔ گرتہار نے نفس کوتو اطمینان ہوجائے گا اور اگر وہ تقلید حقائق کے موافق ہوتو سے ان اللہ کیا کہنا ہے۔

اگر شریعت کاعلم و حکمت کے موافق ہونے کا بھی دعویٰ نہ ہوتا جیسا کہ مدلول ہے

و لاتنبع اهو آء الذين لا يعلمون كا تب بھى شريعت كا امر حكيماند ہوتا اوراب توجب كه شريعت كاعلم وحكمت كے موافق ہوتا ثابت كر ديا گيا تو اس انتاع كا ضرورى مصلحت و موجب طمانيت ہوتا اور بھى ثابت ہوگيا۔ آ گے دعيد ہے۔

انهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً

بیلوگ خداکے مقابلہ میں آپ کے ذرا کا منہیں آسکتے۔

لیعنی گویداً جی مددگار بننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگرخدا کے یہاں ذرا کام نہیں آ سکتے۔ اس پراہل حق کوتر دد ہوسکتا تھا کہ اتباع کے بعد ہم تو اسکیے رہ مکتے اس لئے فریاتے ہیں۔ وان المظالمین بعضہ ہم اولیاء بعض

اورظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ دوست ہالی تقویٰ کا۔
اس سے تر دور فع ہوگیا کہ اہل اہواء اگر ہم سے الگ ہو گئے تو پچھ پرواہ نہیں کیونکہ خدا تو ہمارے ساتھ ہے۔ آ محے مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں اور شریعت میں جو صفتیں ہیں انہیں بتاتے ہیں۔

هذا بصآئر للناس و هدي ورحمة لقوم يوقنون

قرآن یاشربعت عام لوگوں کے لئے دانش مند یوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور یفتین دلانے والوں کے لئے ہوی رحمت ہے۔

ھذا بصائو۔بصائرجع بصیرت کی ہے۔بصیرت کہتے ہیں باطنی روشی کوجیسے بھر کہتے ہیں نگاہ بعنی طاہری روشی کو جیسے بھر کہتے ہیں نگاہ بعنی طاہری روشی کوتو شریعت بصائر ہے بعنی باطن کوروش کرنے والی ہے و ھدمے اور سرایا ہدایت ہے کہ اس سے راستہ نظر آتا ہے اور مقصود تک پہنچا دیتی ہے ور حمد اور رحمت ہے جو کہ مقصود ہے۔ گویا شریعت تین چیز وں کا مجموعہ ہے۔

یمال پرایک نکتہ ہے جو چندسال پہلے بھی فہن میں آیا تھا گراسے بھول گیا تھا۔ اس وقت پھریاد آھیا وہ نکتہ بیہ کے دراہ رد کو آئیس تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب آدی مقصود تک جانا چاہتا ہے تواس کے ذریعہ سے مقصود تک جانا ہے اس کے ایک مقصود ہوتا ہے اور ایک ظریق ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں اور ایک بھر یعنی نگاہ ہوئی ہے جس کے ذریعہ سے داستہ نظر آوے حق تعالی کے قربان جائے کہ شریعت کو بتلا تے ہیں کہ بیابیا قانون ہے جو تینوں کو جمع کے ہوئے ہے ھذا بصائر بیہ جائے کہ شریعت کو بتلا تے ہیں کہ بیابیا قانون ہے جو تینوں کو جمع کے ہوئے ہے۔ ھذا بصائر بیہ

آ تکھیں بھی ہیں وہدی اورراستہ بھی ای کے ذریعہ سے سٹے ہونا ہے ورحمہ اور رحمت ہے یعنی مقصود بھی اس سے حاصل ہے۔ سبحان الله! بصیرت طریق مقصوداس ایک شریعت میں ہیں۔ اب ربايدك بصائركوجم كيول لائ اورمرى ورحمة كومفردكيول لاع اس من كلته بيب كراسته چلنے والے لقو بہت ہوتے ہیں اور سب کی آئکھیں الگ الگ ہوتی ہیں اس لئے اس کوجمع لائے اور راستہ ایک ہی ہوتا ہےاور مقصود بھی سب کا ایک ہی ہوتا ہےاس لئے وہال مفر د دلائے پھر آ سے فرماتے ہیں بدكد حمت و مع مر مخص كے لئے بيس بلك لقوم يو فنون يفين كرنے والول كے لئے۔

## ضرورت تقليد

یقین کے دودرے بی ایک تقلیدی اور ایک تحقیق تقلیدی توبید کدا دکام کوبلادلیل مان لو پھران احکام کی برکت ہے تحقیقی یقین ہوجائے گا جیسے شروع میں الف ب کومحض استاد کے تقلیدے مان کیتے ہواس کے بعدای تقلید کی بدولت بڑے بڑے دیگرعلوم کے محقق بن جاتے ہوا گرشروع ہی میں یہ یو چھا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ الف ہےتو متیجہ بیہو گا کہ ہمیشہ جاال ہی رہو سے اس لئے پہلے کسی محقق کی تقلید کرو پہلے ہی سے محقق بننے کی کوشش مت کرو۔ اے بخبر بکوش کے صاحب خبر شوی تا راہ بیں نہ باشی کے راہ برشوی · (اے بے خبر کوشش کرتا کہ ہاخبر ہوجائے جب تک راستہیں دیکھو محےر ہبر کیسے بنو کے )

اور طریقہ محقق بننے کا یہی ہے کہ پہلے تقلید کرو۔

در کمتب حقائق پیش ادیب عشق ان اے پسر بکوش کدروزے پدرشوی ( ہم اپنے اندرخودحضرات انبیاء کیہم السلام کےعلوم بغیر کمتب اور بغیراستا در کیھو ھے ) آج میہ جا ہے ہیں کہ پہلے ہی ہے ابا جان بن جا کمیں۔ ابھی ماں کا دود ہے بھی نہیں چھوٹا مگر باوا بننے کا شوق ہے۔اجی پہلے یا واتو بن لویعنی حیار پائی کے پاییے کے برابرتو ہولو پھر باوا بننا۔ ابھی تو پسر ہوخوب پسر پسر کے سویا کرو۔ جب بڑے ہو گئے تب باوا بھی بن جاؤ گے ۔ ہیں تو جالل کندہ ناتر اش گریہ ضرور پوچھیں گے کہ کیوں صاحب اس حکم میں کیا راز ہادراس کی کیا حکمت ہے۔میال پہلے کام تو شروع کر و پھرخودمعلوم ہوجائے گا۔

كوئى بادشاه كے ياس جاتے بى سەكىنے كلے كەبيس آپ كخزاندى بر تال كروں گاذرا كنجيال دے ديجے تو وہال سے ظاہر ہے كەنكال ديا جائے گا اگر خراندو كھنا ہے يہلے بادشاہ كى

خدمت کرو ممکن ہے کہ وہ خوش ہو کے خود کہیں جاؤا ہے ہمارے خزانے دکھلالاؤ۔ای طرح میہ اسرار جوخزائن ربی ہیں بیدرخواست معلوم ہیں ہوتے بلکاطاعت سے حاصل ہوتے ہیں۔ یے کتاب و بیے معید و اوستا بني اندر خودعلوم انبياء (حقائق کے متب میں استاذ عشق کے روبرواے بیچے چندروز سعی کروکہ ایک روز باب ہوئے) جب وہ خوش ہوں گے تو وہ علوم عطا کریں گے جو کتابوں سے حاصل ہو سکتے تھے نہ استادوں ہے۔بہرحال یقین کے دو در ہے ہیں۔ایک یہ کہ تقلیدے یقین حاصل کیا جائے اورایک بیک محقیق ہے اور جویقین ابتداء میں تقلیدے حاصل ہوگاوہ انتہامیں تحقیق ہوجائے گا۔ خلاصة تمام بيان كابيب كهم من اتباع شريعت كى ب حدى بال كالتدارك كرو اورجوكام كرويهليشر بعت متحقيق كراو يمر تحقيق ايسے سے كروجو سحى بات بتائے اور جوخود ا بی خواہش نفسانی کوشر بعت کے اندر تھو نسے اور زبردتی غیر دین کومصالح اور یالیسی کی وجہ ہے دین بنائے وہ واقع میں عالم ہی نہیں وہ تو جاہل ہے۔اس ہے مت پوچھو ورنہ وہ اپنے ساتھ تہہیں بھی تمراہ کر ہے گا۔اگر کہوکہاں ہے جو تھی بات بتلاوے تو ڈھونٹروڈھونٹر نے سے سب ف جاتا ہے۔طبیب کیسے ف جاتا ہے اس طرح سیاصا حب شریعت عالم بھی فل سکتا ہے۔ ببرحال جوكام كرويهلےاستفتاءكرواور جوعالم بيںانبيس حاہيے كەقر آن وحديث رغمل كريں اور جوخامی ہیں وہ علماء ہے دریافت کر کے مل کریں ادرخواہ اس میں دنیا کا نفع ہویا نقصان۔ جب ایبا کرو مے تو بھر چندروز میں دیکھو کے کہ خود بخو د بر کات ظاہر ہوں گے۔ خلاصه بيهوا كهمصالح كوچهوژ واورشر بعت برهمل كرو -اگركوئي كيم كه بيخلاصه تو پهلے ہى بیان ہوسکتا تھا پھراس قدرتفصیل کی کیا ضرورت تھی۔تو بات بیہ ہے کتفصیل ہے بہت می زائد بإنتين بهي معلوم بهوتنئين اورمضمون كي دل مين وقعت بهي برزه يكني ورنه محض خلاصه \_\_\_اتنادل نشين

نه وتا يبر حال خدا م عاليج كهم سب كواتباع شريعت كي توفيق عطا فرمائ - آمين -

# نفى الحرج

آ سانی دین کے متعلق بیدوعظ ۱۹ محرم الحرام ۱۳۳۱ هروزیک شنبه مدرسه احیاء العلوم الله آباد میں ہوا۔مولانا سعیداحمد صاحب تھانوی نے قلمبند فر مایا۔

#### خطبه مانوره

الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتو کل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من پهدی الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له و نشهد آن محمد اعبده و رسوله صلی الله تعالیٰ علیه و علیٰ اله و اصحابه و بارک و سلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیداً علیکم و المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیداً علیکم و تکونوا شهداء علی الناس فاقیموا الصلوة و اتوا الزکواة و اعتصموا بالله هومولکم فنعم المولیٰ و نعم النصیر. (الانبیاه:۱۸۵)

اس نے تم کومتاز فرمایا اور تم بردین میں کسی تھی کی تنگی ہیں کی رتم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پرقائم رہواں نے تم کومتاز فرمایا اور تم بردین میں کسی اور اس میں بھی تاکہ تمہارے لئے رسول گواہ ہوں اور تم لوگوں نے مقابلہ میں گواہ رہوسوتم لوگ نماز کی پابندی رکھواور زکو قادیتے رہواور اللہ ہی کومضبوط بکڑے رہووہ تمہارا کارساز ہے سوکیساا چھا کارساز ہے اور کیساا چھا مددگار ہے۔

تہمہید: بیآیت جومیں نے پڑھی ہاں میں سے صرف جزواول کا بیان کرنامقصود ہواراس کا تعلق جمعہ کے مضمون سے ہے چنانچے عنقریب معلوم ہوجائے گا اور یہی وجہ ہوئی اس کے اختیار کرنے کی کیونکہ کوئی نیا مضمون اس وقت ذہن میں نہیں آیا دو وجہ ہے ایک تو اس لئے کہ کوئی مقام نہیں بدلا ۔ نیز زمانہ بھی دوسر سے دعظ کا پہلے کے قریب ہے تو زمان اور مکان دونوں متحد ہیں اور اس دونوں متحد ہیں اور اس خاص موقع کے اعتبار سے سامعین کے مناسب حال جو مضمون تھا ۔ وہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ خاص موقع کے اعتبار سے سامعین کے مناسب حال جو مضمون تھا ۔ وہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اب کی دوسر مضمون کی ضرورت نین میں نہیں آئی ۔ لہذا اس گذشتہ صفمون کے متعلق ایک مضمون کو بیان کروں اور میں نے بی جلسہ سے عرض کیا تھا کہ ایک ہی جگہ دو بیان سے کیا فائدہ ہوگا گرکوئی فائدہ ہتا ایا نہیں گیا۔ یہ نے بیٹی یو چھا کہ آخر کیا بیان کروں تو یہ کہا گیا کہ فائدہ ہوگا گرکوئی فائدہ ہتلایا نہیں گیا۔ یہ نے بیٹی یو چھا کہ آخر کیا بیان کروں تو یہ کہا گیا کہ

ای ضمون کے متعلق بیان کر دیا جائے جو جعہ کو بیان کیا گیا تھا پھراس کی بھی تعیین نہ بتا ہی گئی گئی مرخودہی اس کے مناسب مضمون میرے ذہن میں آ گیا اور ہر چند کہ ارتباط مضمون کے لحاظ سے مناسب بیتھا کہ اس آ بیت کی تلاوت اس وقت بھی بیان کی جاتی جو کہ جعہ کو پڑھی گئی تھی اور اس میں سے مضمون نکل بھی سکتا تھا جو آج بیان ہوگا۔ گمراس میں سے استباط کرتا پڑتا اور استباط اس طور سے ہوتا کہ اس آ بت کے آخر میں ہو یعفو اعن تھیو اور عنواثر ہو حت کا اور سہولت بھی رحمت ہی کا اثر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تی تعالی اپنے بندوں کے ساتھ سہولت کی روایت ہی رحمت ہی کا اثر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تی تعالی اپنے بندوں کے ساتھ سہولت کی روایت میں سہولت مرق ہوتو استباط کی مربات میں سہولت مرق ہوتو استباط کی دین کی ہربات میں سہولت مرق ہوتو استباط اس طرح ہوسکتا گمراس آ بت میں استباط کی ضرورت تھی اور یہاں صرح ہے پھر چونکہ قرآن سب ایک ہی ہوا سے اس کے اس آ بت کو ترجیح دی مضمون کا حاصل سے صرورت تھی اور یہاں صرح ہو کہ اس آ بت کو ترجیح دی صفمون کا حاصل سے ساوراس سے دونوں مضمونوں میں تعلق بھی قائم ہوجائے گا۔

#### عقلاء کے اشکالات

جمعہ کے روز میں نے بیان کیا تھا کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے ہمارے اعمال کی خرابی ہے آتی ہے اوراس کا علاج اعمال کی درتی ہے۔ یا یوں کہئے کہ ہمارے اوپر بیمصائب دینی مستی کی وجہ ہے ہیں۔ پس وین کو درست کیا جائے۔

اس پرایک اشکال بعض لوگوں کے دل میں وارد ہواکرتا ہے دہ یہ کہ مرض کا سبب اوراس کا علاج دونوں معلوم ہوگئے گراتی بات رہ گئی کہ تدبیر بھی آسان ہوتی ہے بھی دشوار جو تدبیر ہتاائی گئی ہے اس میں قابل غور یہ بات ہے کہ وہ آسان ہے یا دشوار ہم تو دیکھتے ہیں کہ خت دشوار ہے۔ بہن دوا تو بتلائی گرائی جوامر یکہ ہے ملے گی اس نجویز کی تو دہ شک ہوگئی کہ تا تریاق از عراق آوردہ شود مارگزیدہ مردہ شود (جب تک تریاق مواق سے لایا جائے گاسانپ کا ڈسا ہوامر چکا ہوگا)
وین کی اب بلاشبہ ایس حالت ہوگئی کہ بالکل تباہ ہور ہا ہے مگر ساتھ ہی ویندار بنا بھی سخت دشوار ہے۔ چنا نچہ و بندار کو سخت دشوار ہے۔ چنا نچہ و بندار کو سخت دشوار ہے۔ چنا نچہ و بندار کو سخت دقیق ہیں۔ مال میں تو یہ کہ سود حرام ہے تمار ( یعنی جو ا ) حرام ہے۔ دشوت حرام ہے۔ یہاں تک تو زیادہ و حشت نہیں ہوتی کہ ونکہ بہت لوگ بچھتے ہیں کہ ہم سود بھی نہیں لیتے۔

رشوت کا مال بھی نہیں کھاتے تو ان چیزوں ہے اپنے دین کو بہت لوگ تحفوظ بچھتے ہیں لیکن ان میں وہ بعت اتی ہے کہ بہت دور تک ان کا اثر پہنچتا ہے۔ اکثر لوگ مود صرف اس کو بچھتے ہیں کہ روپید دے کر سوار و پید لیں۔ رشوت اس کو بچھتے ہیں کظم کر کے کام کے وض میں لیں۔ قمار اس کو بچھتے ہیں کہ اواب بہت و سیع ہیں ۔ لیس جو لوگ ناواقف ہیں کہ چپت بین کہ چپت ہیں جو ایک گا کہ واقفیت پیدا کر لو۔ اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ ہر معالمہ فاسدہ ربوا ہے کی ہزار شوت نام ہے ہر غیر متقوم چیز پر عوض لینے کا اور یہ بات جلدی سمجھ میں نیس آ سکتی کے ونکہ بیتو ابواب فقہ کے متعلق ہے گر میں ایک مختصر سار سالہ بنا تا ہوں جس میں میں بیس آ سکتی کے ونکہ بیتو ابوا ب فقہ کے متعلق ہے گر میں ایک مختصر سار سالہ بنا تا ہوں جس میں رشوت کے متعلق انجھی تقریر آ پ کو معلوم ہوگی اور اس رسالہ کا نام از لاتے الغشو ہے جو تحذیر سوت سے تو المنوان کا ایک جزو ہے بیا یک رسالہ سود کے متعلق ہے گی ہزا قمار میں ہی ہری وسعت ہوتا الاخوان کا ایک جزو ہے بیا یک رسالہ سود کے متعلق ہے گی ہزا قمار میں ہی ہری وسعت ہوتا وال علی میں ہوگی اور اس رسالہ کا نام از لاتے الغشو ہی ہوئی ارشوت یا جان کا بیمہ وغیرہ بیسب قمار میں داخل ہیں۔ تو آ مدنی کی اکثر صور تمیں آ ج کل سود یا رشوت یا قمار میں واضل ہیں۔ تو آ مدنی کی اکثر صور تمیں آ ج کل سود یا رشوت یا قمار میں واضل ہیں۔ تو جود بندار بنتا ہیا ہے اس کا بیمہ وغیرہ بیسب قمار میں داخل ہیں۔ تو آ مدنی کی اکثر صور تمیں آ ج کل سود یا رشوت یا قمار میں واضل ہیں۔ تو جود بندار بنتا ہیا ہے اس کو ہر جگہ ہروقت رکاوٹ پیش آ تی ہے۔

مثلاً ایک مخص نے اپنے ور شکے لئے کھار و پریش کرنا چاہا کہ دس دو پریسالانہ یا ماہوار
سی کمپنی میں داخل کرتا رہتا کہ ورثا کو دو ہزار رو بے اس کے بعد ل جا کیں۔ اتفاق سے ایک مولوی
صاحب سے جو ہو چھا تو انہوں نے ناجا کر کہ دیا۔ یا دوسری صورت نکالی کہ پرامیسری نوٹ خرید ب مضاحب سے جو ہو چھا تو انہوں نے ناجا کر کہد دیا۔ یا دوسری صورت نکالی کہ پرامیسری نوٹ خرید ب مضاحب سے جو ہو چھا تو انہوں نے ناجا کر کہد دیا۔ یا دوسری صورت نکالی کہ پرامیسری نوٹ خرید کر لیا ہے کہ ہر مضاحب سے جو ہو چھا تو انہوں نے ناجا کر کہد دیا۔ یا دیا گویا مولو یوں نے عہد کر لیا ہے کہ ہر

سیقو مال کی دشواریاں تھیں اب جاہ کی کیفیت سنے کسی مولوی صاحب کی زبانی سن لیا تھا کہ من نشبہ بقوم فہو منہ ہل جس تخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی بوانی میں سے ہوگا ) اس پر کسی نے عمل بھی کرلیا اور کوٹ پتلون پہننا چھوڑ ویا گراب حالت بیہ کہ کو کی عزت نہیں کرتا نہ پلیٹ فارم پر نہ کہیں اور اب افسوس ہوتا ہے کہ اچھی وینداری اختیار کی کوئرت نہیں کرتا نہ پلیٹ فارم پر نہ کہیں اور اب افسوس ہوتا ہے کہ اچھی وینداری اختیار کی کوئرت وجاہ ہی جاتی رہی سقوں جولا ہوں تک کواس شخص کے مقابلہ کی جرات ہو گئی ۔ بیجاہ پراثر پڑا۔ علی ہذا ہرامر میں ویندار کو دفت ہی پیش آتی ہے اور ایک بیاثر ہوا کہ وینداری اختیار کرنے سے پہلے سارے جاڑے تندرست رہتے تھے۔ اب جوسج کے وفت اشھے اور دخوکر نا پڑاتو ساری سروی چھینکس ہی آتی رہتی ہیں۔

ایک مولوی صاحب جارے دوست المت پور میں تھے۔ایک رئیس کے ہال الڑکول کو پڑھاتے جھے ایک رئیس کے ہال الڑکول کو پڑھاتے جھے اور نماز بھی پڑھایا کرتے۔اتفاق سے ان الڑکول کو کام ہو گیا۔ان الڑکول کی مال مولوی صاحب کوکوسا کرتی تھی کہا چھی نماز پڑھوائی کہ بچے پیار ہو گئے۔

ای طرح روزہ ہے کہ بعض موسموں میں نہایت بخت ہوتا ہے کہ بجز کے دیندار مخص کے ہر مخص رکھ نہیں سکا۔ اگر ایساروزہ دو مری قو موں میں ہوتا تو وہ ال کو دو مرے موسم میں تبدیل کر لیتے۔ چنا نچے ایک مسلمان رئیس کسی بڑے اگریز حاکم سے ملنے کے لئے گئے تو اس انگریز حاکم نے پوچھا کہ نواب صاحب ہم آپ کو و بلا پاتے ہیں اس کی کیا وجہ۔ مسلمان رئیس نے جواب دیا کہ گری کا موسم ہے اور آج کل ہمارے یہاں رمضان کا مہینہ ہے ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ ایٹ علماء سے کیوں نہیں درخواست کرتے کہ کمیٹی کر کے دوسرے میں تو وہ کہتا ہے کہ آپ ایپ علماء سے کیوں نہیں درخواست کرتے کہ کمیٹی کرکے دوسرے موسم میں منتقل کر دیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہماراوین کمیٹی پڑئیں۔

تو روز ہیں بید دفت پیش آئی کہ گری کے دن پہاڑ ہوتے ہیں پیاس کے مارے ہونٹ خنگ ہیں مگر کھانا پینا بند ہے ہیے کوئی مولوی صاحب فنو کی نہیں دیتے کہ بجائے گرمی کے جاڑوں میں رکھ لینا۔

اب ج کی سینے ج کرنے کے لئے سے تھے وہاں کہیں آب وہوا کے اختلاف سے بیار ہو سے کہیں کی بدوؤں نے کوٹا پیلے۔ اب جوواپس آئے تو سب سے کہتے ہیں کہ ج کرنے مت جاؤ۔ بری مصیبت کا سفر ہے۔ ان سب دشوار یوں کو دیکھ کرا کڑلوگوں کے دلوں میں بیاشکال واقع ہوتا ہے کہ علاج تو ٹھیک ہے گر تلخ اتنا ہے کہ مرجانا مہل ہے تو وہ مثل ہوئی کہ پنجوں کا کہنا سر پر مگر پرنالہ ادھر ہی کو ازے گا۔ ایسے مولویوں کا کہنا سر پر مگر۔ جانتا ہوں تو اب طاعت و زہر پر طبیعت ادھر نہیں آتی جانتا ہوں تو اب طاعت و زہر پر طبیعت ادھر نہیں آتی جب بیاشکال ہے تو ہم دیندار کیے بنیں۔ بیتو عقلاء کواشکالات پیش آتے ہیں۔

#### جہلا کے اشکالات

ایک جہلاء کواشکال پیش آتا ہے کہ جب نماز وغیرہ دینداری کے کام شروع کئے مالی تقصان ہونا شروع ہوگیا آج بھینس مرگئ کل بیل مرگیا دو چاردن بعد بیٹا مرگیا۔ ایک بڈھا دیبہاتی تھا کہ بیٹے اس کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ایک مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ کم بخت نمازتو پڑھ لیا کر۔ پہلے ہی دن نماز پڑھی تھی کہ بھینس مرگئی اس کے بیٹوں نے کہا کہ باوانمازمت پڑھا کرو۔اس نے کہا تو پھرمیری خوب خدمت کرو۔انہوں نے وہ دھمکا تا کہ میں پھرنمازشروع کردوں گا۔ فود دھمکا تا کہ میں پھرنمازشروع کردوں گا۔ وہ ڈرجاتے اور خدمت شروع کردیتے۔

مدرسہ جامع العلوم میں بعض خیرخواہوں نے بیتجویز کی تھی کہ لوگوں کے گھروں میں مدرسہ کے نام سے گھڑے رکھ ویئے جائیں کہ اس میں روزاندایک چنگی آئے کی ڈال دیا کریں۔ چندروز میں بآسانی طلبہ کے لئے بہت ساآٹا جمع ہوجائے گا۔ان ہی گھروں میں سے آیک گھرمیں اتفاق سے آیک لڑکا مرگیا انہوں نے مدرسہ کا گھڑا کھینک دیا کہ اس کی نحوست سے لڑکا جا تارہا۔

بجھے اس پر ایک حکایت حیدر آباد کی یاد آئی کہ ایک بزرگ سے پیر پر پیرر کھر لیننے کی نبست ایک محف نے بوجھا کہ سنا ہے کہ بیطریقہ منحوں ہے حالانکہ حدیث میں اس طریقہ سبت ایک محف نب بوجھا کہ سنا ہے کہ بیٹ کی ہے کہ جس میں بے پردگی ہوجائے ان بیٹ کی ہے ممانعت بھی آئی ہے مگر ممانعت اس بیٹ کی ہے کہ جس میں بے پردگ ہوجائے ان بزرگ نے جواب دیا کہ ہاں بھائی منحوں تو ہے ہی اور ایک بی کیا ساری سنتیں اور احکام شرعیہ منحوں ہیں۔ رشوت حرام کر دیا۔ یہ ایک محلی نحوست ہے کہ مال نہ بردھ سکا۔ ذکو ہ داجب کردی ہے بہت ہی بردی نحوست ہے کہ جوجمع کیا تھا اسے نصنول خرج کرادیا۔

نیز بھی احکام شرعیہ کے ماننے والے کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ بیمجیت سے احکام مانتا ہے یا محض دینوی نفع کر لئے نیز بھی حق تعالیٰ کواس فر مانبر دار پر بیدر حمت کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ دنیائے مصرسے اس کو بچاتے ہیں۔

باطنى دولت

ال کے متعلق مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوا اور کہا آئی احبک یا رسول اللہ کہ یارسول اللہ! مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا اعلم ما تقول کہ جو کہدر ہے ہو سمجھ کر کہو (مطلب یہ کہ میری محبت آسان چیز نہیں اس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے) اس نے عرض کیا کہ واقعی محبت ہے۔ آپ نے فر مایا کہ فاعد للفقر تجافاً (المتدرک للحاکم ۱۳۳۱) (یعنی فقروفاقہ کے آپ نے فر مایا کہ فاعد للفقر تجافاً (المتدرک للحاکم ۱۳۳۱) (یعنی فقروفاقہ کے

لئے اپنے آپ کو تیار کرلے ) اور ارشاد فر مایا کہ جو تفس مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقروفا قداس طرح آتا ہے جبیا کہ سلاب نشیب کی طرف دوڑ کرآتا تا ہے جومیری حالت ہے وہی تمہاری ہوگی المرءمع من احب (آ دمی قیامت کے دن اس کے ہمراہ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہوگا) اور اگر حضور جیسی حالت کسی کوجھی پیش نہ آئے تو حضور کے محب کواس حالت ہے محبت تو ضرور ہوگی ۔ تو وہ اس کے آنے پر ہروقت تیار تو رہے گا نیز جیسا میں او پر کہدچکا ہوں جب بیخص خدا کامحبوب ہوگا تو ہواس کومضرات سے ضرور بچا کیں گے۔ مدیث میں ہے کہ حق تعالی شانۂ اپنے خاص بندوں کودنیا سے اس طرح بیجاتے ہیں جيے تم استقاء كے مريض كو پائى سے بچاتے ہو۔اس لئے دينداركوايك بددين كے برابر تمول تو ہرگزنہیں ہوگا مگراس کو ایک دوسری دولت الیں ملے گی کہ بیتمول اس کےسامنے گرد ہےاور بیونی دولت ہے جس نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمة الله علیہ سے تحت سلطنت چھٹرا و یا مگر کوئی پیرنہ سمجھے کہ تخت چھوڑ و بینا دولت باطنی کے ساتھ ہرا کیک کوضروری ہے۔ بات سیہ کہ اہل باطن ول ہے تو ہمیشہ اس کو چھوڑ ہی ویتے ہیں لیعنی اس کی طرف ان کو رغبت نہیں ہوتی \_ پھر جوننتی ہوتے ہیں وہ ظاہر میں اس کونبیں چھوڑتے کیونکہ وہ متحمل ہوتے ہیں چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس سے تحمل تنے۔ تمراب عمو ماطبائع اس سے تحمل نہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ سی کی جیب کمزور ہواوراس میں دس اشر فیاں اور دس رویے تھرے ہوئے ہوں تو روپے کو نکال کر جیب ہے الگ کر دیں سے اورا گرکسی کی جیب مضبوط ہے اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں اس طرح مبتدی کوبھی اسباب ظاہرہ کا ترک زیب نہیں جس ہے آ فارٹرک کا تحل نہ ہوسکے۔ایسے ہی موقع پر عالمگیر کا شعرہے۔ چرا کارے کندعاقل کہ باز آید پشیمانی شنيهم ترك منصب كردعاقل خال بناداني (میں نے سنا کہ عاقل خان نے ناوانی سے اپنامنصب ترک کردیا عظمند آ دی ایسا کام کیوں

کرنے کہ بعد میں پشیمالی ہو) ای وجہ ہے ہمارے حضرت قدس سرہ فر مایا کرتے تھے کہ نوکری خود نہ چھوڑ و۔ جب تو کل غالب آجائے گاتو سارے اسباب خود بخو دچھوٹ جائیں گے مگر چھوڑنے میں جلدی نہ کرے کہ پھرندامت ہوتی ہے۔ غرض باطنی دولت والے کوتمول سے بھی رغبت نہیں رہتی لہذاو دمعنا تارک ہی ہوتا ہے ممر بعض اوقات ترک صوری میں بھی مصلحت ہوتی ہےاور چونکد غبت نہیں ہوتی اس لئے بیخص چھوڑ کر پچھتا تا بھی نہیں بلکہ واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہا گر پھر ملی تو اور نفرت زیادہ ہوتی۔ جناب حفرت ابراہیم بن ادھم رحمة الله علیہ کے پاس سلطنت چھوڑنے کے بعد ایک وزيرآياكة بكاكسلطنت جهور دي مالوكول كقلق بدفر مايا الحمدلله مجمع قلق نبيل فقيري میں بہت راحت ہے اس نے بوجھا فقیری میں کیا راحت ہے۔ میں تو دیکھی ہوں کہ سارا کام آپ کوخود ہی کرنا پڑتا ہے نہ کوئی نوکر اور نہ کوئی خادم۔اس میں تکلیف ہے۔جب اس نے بہت بى اصراركياتو آپ نياياليك طاهرى تضرف دكھلايا كەسمندر كے قريب جاكرايك سوئى اس من چینک دی اور فرمایا که اے سمندر کی مجھلیو! میری سوئی گری ہے نکال کے دوصد ہا محیلیاں جاندی سونے کی سوئیاں منہ میں لئے ہوئے کھڑی ہوگئیں۔ آب نے فرمایا وہی سوئی لوہے ک میری لا دو۔ ایک مچھلی آئی اور وہی سوئی لے کرر کھائی۔ اس وفت وزیر کومعلوم ہوا کہ اس فقیری ہے حصرت ابراہیم کواتی عظیم الشان سلطنت حاصل ہوگئ ہے کہ ہر چیزان کے کہنے میں ہاوراس ك مذاق ك موافق آب في ايك مثال وكهلائي ورنداصل دولت كما من بديما چيز بـ ایک دوسرا واقعداور ہے۔وہ یہ کہ آب نے وضو کے لئے پانی لینے کو ڈول کنویں میں ڈالا ڈول چاندی سے بھراہوا آیا۔ دوسری مرتبہ سونے سے بھراہوا آیا۔ تیسری مرتبہ جواہرات سے۔ تو آپ نے آسان کی طرف منہ کر کے عرض کیا کہ میری تو نماز کا وقت جارہا ہے۔ اس وقت امتخان ند لیجئے۔ مجھے یانی کی ضرورت ہے اس سونے جا ندی کو لے کرمیں کیا کروں گا۔ ان دونوں حکایتوں سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ بیرحضرات دنیا کوچھوڑ کر پچھتا ہے نہیں بلكها گرغور كركے ديكھا جائے تو معلوم ہوجائے گا كەدنيا جننى زيادہ ہوتى ہےاى قدرزيا دہ كوفت ہوتی ہے۔ آخر کارچھوڑنی پڑتی ہے۔ تو اصل تارک تو اہل تمول ہی ہیں اور تارکین میں ہے کوئی بھی تارک نہیں کیونکہان کی اول ہے ہی بہی رائے ہوتی ہے کہ دنیااس قدر جمع ندکی جائے جس کو چھوڑ ناپڑے۔اوراہل تمول کی آخری رائے ہی ہوتی ہے کہاس کوچھوڑ کر ہلکا ہونا جا ہے۔ ' گربعض کے لئے خدانعالی کومنظور ہی سیہوتا ہے کہ دنیاوی تعلقات میں بھی تھینے رہیں تا کہ مخلوق كونفع يبنيحاوران كي طاهري وباطني حالت كودرست كياجائے جيسے كه حضرات خلفاء راشدين رضي الله تعالی عنهم - مگرید حضرات باوجودان تعلقات کے بھی دنیا کی طرف دل ہے مشغول ہیں ہوئے۔ حضرات خلفاء کی بیرحالت تھی کہ بھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تصاور رعب تھا کسری وقیصر پرتوال قسم کا تعلق جوان حضرات کو دنیا ہے ہوتا ہے وہ تو عین عبادت ہے اس سے چندال کلفت نہیں ہوتی۔ موجب کلفت وہاعث خسار تعلق دنیا ہی ہوتا ہے خبر پیٹفتگوتو استطر ادی تھی۔

طريق علاج مصائب

اصل تفتگو بیقی که علاج تو مصائب کا دینداری ہے مگراش علاج اور تدبیر پر بیاشکال پین آتا ہے کدیتو سخت دشواری ہے کوئی آسان طریقہ بتلاؤ۔اوراسی پرایک دوسرااشکال سے ہوتاہے کہ وہ آسان تدہیر بتلائے کون - کیونکہ ہم شارع نہیں ہیں ۔ جواس کو بدل دیں اور اگر بدلیں بھی تو ہمارے بدلنے سے کیا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اس دین کے خودمحافظ ہیں۔ اگر ہم بدل بھی دیں مے تومسلمان خوداس کوئیں مانیں مے اورا گر کہو کہ خیرتم بھی مجبور ہوخدا تعالیٰ ہی كوآ سان علاج بتلانا حابي تقالة اس كالصل جواب توبيه ہے كہ جس كو جرأت بوخدا تعالىٰ ہے جا کرعرض کرے ہمیں اس کے جواب کی ضرورت نہیں چونکہ ہم خدانعالی کے غلام ہیں اور غلام سے آقا پر اعتراض سانہیں جاتا اس کئے ہم بھی جواب بتلاتے ہیں سمریکے ایک سوال ہم آپ ہے کرنا جا ہے ہیں چرتمہارے اس سوال کا جواب خود بخو دمعلوم ہوجائے گا۔ ا اگر کسی مریض کے لئے طبیب نے ایک نسخہ تجویز کیا ہو کہ اس کے مرض کے لئے وہی مناسب ہواور مریض ہے کہ تھیم صاحب بدیہت دشوار اور سخت علاج ہے کہ آسان تدبیر بتلایئے بخورکر کے فرمایے کہ میم صاحب اس کوکیا جواب دیں سے۔ فلاہرہے کیسخہ جاک کرکے بھینک دیں مے اور کہیں سے معلوم ہوتا ہے جھے کو مریض ہی رہنا پسند ہے جو دراسی دشواری سے کھبراتا ہے۔ علیم صاحب کومعالج ہونے کے لحاظ ہے مرض کے مناسب دوا تجویز کرنی جائے سهل بهويا يخت اورمريض كواكرا بنامرض زاكل كرنامقصود بيتواس مناسب تجويز برعمل كرنا حابي ا گرسہولت اور تنی براس کی نظر ہوگی تو تھیم بجزاس کے کہا بنانسخہ واپس لے لے گااور کیا کرے گا۔ یہ تو حق تعالی کی بردی عنایت ہے کہ انہوں نے آپ کی اصلاح میں در بیخ نہیں کیا ورنہان کو کیا غرض پڑی تھی جو کوئی دیندار ہے اپنے لئے بے دین ہے تو اپنے لئے۔ جو اعمال تبویز کتے ہیں وہ بالخاصہ ہمارے امراض کے لئے مفید ہیں۔ اب سی کوشفاء ہی کی ضرورت نہ ہوتواس کا کیاعلاج اور طالب شفا کواس پرنظر کرنی کب زیبا ہے کہ بیہل ہے یا وشوار اس کوتوبید کھنا جا ہے کہ برے مرض کے لئے بھی مفیدے انہیں۔

تو اب عقلاء کوتو شک رہانہ ہوگا کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ ہر چیز میں ایک خاصیت ذاتی ہوتی ہے کہ اس کی جگہ دوسری چیز وہ نفع نہیں و سے سکتی ۔ تو ان اعمال کا بھی ایک خاصہ ہے جو بدوں ان کے حاصل نہیں ہوسکتا۔ اور اگر چہ بدیناء فاسد ہے کیونکہ متدین خوش عقیدہ خودخواص اشیاء ہی کا اس ورجہ میں قائل نہیں کہ وہ اس کی خاصیت ذاتی ہوجس کا افقاک نہ ہو جس کے انفکاک نہ ہو سکے لیکن مدعیان عقل فلنی طبع لوگوں پر تو بیہ جمت ہے اس لئے انفکاک نہ ہو سکے یاعموم نہ ہو سکے لیکن مدعیان عقل فلنی طبع لوگوں پر تو بیہ جمت ہے اس لئے انزام کے طویر میں کہ سکتا ہوں کہ جب بی عذر علاج جسمانی میں کمھی نہیں کیا جاتا تو علاج ازرام کے طویر میں کہ سکتا ہوں کہ جب بی عذر علاج جسمانی میں کمھی نہیں کیا جاتا تو علاج روحانی میں سہولت دشواری پر کیوں نظر ہوتی ہے۔

## ديندارول كااشكال

البته متدین لوگوں کو یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ جن تعالی تو اعمال کی خاصیت بدلنے پر قادر بیں۔ ایک دشوار سے دشوار ملی کی خاصیت ایک آ سان عمل میں پیدا کر سکتے ہیں۔ طبیب ظاہر کی چونکہ تبدیل خاصیت سے مجود ہاں لئے وہ بجز اس کے کہ مریض طالب ہولت کو جواب دے دے اور کیا کرسکتا ہے محرحی تعالی تو قادر ہے۔ اس لئے دہ سوال باقی ہے۔ سواس کا جواب سے ہے کہ حق تعالی ہے شک خاصیت کے بدلنے پر قادر ہیں محرجی میں مواس کا جواب سے ہے کہ حق تعالی ہے شک خاصیت کے بدلنے پر قادر ہیں محرجی محتسیں باقی صورت میں وہ خاص حکمتیں باقی حکمتوں کی وجہ سے وہ خواص ایک عمل میں دکھے ہیں بدلنے کی صورت میں وہ خاص حکمتیں باقی نظیر سے آئے سرحد لی ہوئی ہے قدر کی ۔ اس میں ہم زیادہ گفتگوئیں کر سکتے۔ مگر ایک نظیر سے آب اس کوک قدر سمجھے سکتے ہیں کہ جب حق تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کوخلیفة نظیر سے آب اس کوک قدر سمجھے سکتے ہیں کہ جب حق تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کوخلیفة تعالی نے فرشتوں کو دو جواب دیئے۔ ایک تو حاکمانہ جواب دیا کہ انبی اعلم مالا تعلموں نعالی نے فرشتوں کو دو جواب دیئے۔ ایک تو حاکمانہ جواب دیا کہ انبی اعلم مالا تعلموں نعالی نے فرشتوں کو دو جواب دیئے۔ ایک تو حاکمانہ جواب دیا کہ انبی اعلم مالا تعلموں نعالی نے فرشتوں کو دو جواب دیئے۔ ایک تو حاکمانہ جواب دیا کہ آنہیں کیا خبر۔ نعالی خات کی تہمیں کیا خبر۔ نعالی نیز میں جانے کی میں میانہ ہوں اس بات کو جس کو تھی ہیں جانے کی میں میانہ ہوں کا میں جانے کی میں کیا خبر۔

رموز مملكت خويش خسر دان دانند

(سلطنت کے امور سے بادشاہ ہی خوب واقف ہوتے ہیں)

میں اپنے معاملات کاتم لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ دوسرا جواب حکیمانہ دیا کہ علم احد یا اللہ الم الاستماء کلھا الایة (اورعلم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کوسب چیزوں کا) تمام اوصاف اور اساء اور خواص اشیاء کے جن سے کہ ان کوکام پڑنے والا تھا۔ تعلیم فرما

دیے تا کہ وہ ان اشیاء میں نفرف کرنے پر قادر ہوں۔ خواہ وہ تصرف کی جسم کا ہو۔ کیونکہ تصرف ایک تو جمادات وغیرہ میں کرے گا اور ایک تصرف کرے گا خود انسان میں کہ اس کی اصلاح کرے گا اور ایک تصرف کرے گا اور ایک تصرف کرے گا اور کی اصلاح کے اصلاح کرے گا اور کی اصلاح کے اصلاح کرے اصلاح کے اصلاح کے اصلاح کے اصلاح کے اصلاح کے اوصاف و خواص سے واقف ہو۔ غرض سب سکھلادیا پھر فرشتوں پر پیش کیا اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ انبنونی باسمآء ہؤ لآن کنتم صادفین اگرتم سے ہوأن کے نام بتلاؤاوراساء کی خصیص محض ذکری ہے۔ مقصود مع اوصاف و خواص بتلانا ہے پھر فرشتوں نام بتلاؤاوراساء کی خصیص محض ذکری ہے۔ مقصود مع اوصاف و خواص بتلانا الا ما علمتنا الایہ نے حق باللہ ہوں ہو آپ نے ہم کو سکھلایا ہے ) پھر حق تعالی نے آ وم علیہ السلام سے فرمایا کہ مان کے نام بتلاؤ قال باادم انبھم باسمانھم (حق تعالی نے آ وم ارشاد فرمایا کہ اس کے نام بتلاؤ قال باادم انبھم باسمانھم (حق تعالی نے اس بتلا اللہ اقل لکم الایہ حق المن نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا ہیں نے تم سے بیں کہا تھا کہ بیں آ سانوں اور زمین کے فیب تعالی نے نوشتوں سے فرمایا کہ کیا ہیں نے تم سے بیں کہا تھا کہ بین آ سانوں اور زمین کے فیب تعالی نے نوشتوں سے فرمایا کہ کیا ہیں نے تم سے بین کہا تھا کہ بین آ سانوں اور زمین کے فیب کو جان ہوں بو فلا صدید ہوا کہ خلافت کے لئے جس چیز کی ضرورت ہوں ان کو تعلیم فرمائی۔

### جواباشكال

اب اس پر بیشبہ ہوسکتا ہے کہ جو چیزیں آ دم علیہ السلام کو بتلا کمیں اگر فرشتوں کو بھی بتلا ویتے تو وہ بھی اس طرح بتلا سکتے تھے۔ بیتو ایسا ہوا کہ دوطلبہ کو امتحان میں اس طرح شریک کریں کہ ایک کوتو پندرھویں مقالہ کی شکل اول خلوت میں سکھلا دیں اور دوسرے سے اسی شکل میں بغیر سکھلا ہے ہوئے امتحان لیں۔

اس شبر کا جواب سننے کے قابل ہے کہ یہ ہیں سے ثابت نہیں کہ خدا تعالی نے آدم علیہ السلام کو تنہائی میں اساء وغیرہ بتلائے تھے اور جب ثابت نہیں تو یہ بھی احتال ہے کہ فرشتوں کے سامنے ہی بتلایا ہو۔ اور یہی احتال خدا تعالی کے لطف کے اعتبار سے رائح ہے۔ تو اب وہ مثال صحیح نہیں ہو گئی بلکہ اب اس کی مثال ایسی ہوگی کہ بندر ہویں مقالہ کی شکل اول دونوں طلباء کے سامنے بیان کی گئی اور امتحان کے وقت ایک تو بوجہ مناسبت بتلا سکا اور دوسر انہیں بتلا سکا۔ اعتراض جو وار دہوتا ہے۔ اول صورت میں ہوتا ہے اور اس پر منع کا فی ہے اور اگر وہ

احمّال بالفرض رائح نه مهی مگراحمال تو ہے کہ فہرست سب کے سامنے پیش ہوئی اور پھر جب آ دم علیہ السلام نے تو ہتلا دیا اور فرشتے نہ ہتلا سکے کیونکہ علم کے واسطے استعداد کی ضرورت ہے اول علوم کی استعداد بشر ہی میں تھی۔ مثلاً بھوک کی حقیقت کہ جبر بیس علیہ السلام نہیں سمجھ سکتے تو فرشتے باوجود سننے کے بھی بوجہ عدم استعداد اس کی حقیقت نہ بتلا سکے تو حق تعالی نے اس امتحان سے یہ بتلا دیا کہ تم میں وہ استعداد اس کی حقیقت نہ بتلا سکے تو حق تعالی نے اس امتحان سے یہ بتلا دیا کہ تم میں وہ استعداد نہیں اور وہی شرط تھی خلافت کی۔

اب ایک شبداور رہا کہ جب آ دم علیہ السلام نے ان کوبھی بتلا دیا تو وہ ضرور سمجھ سکے ہوں گے تو ان میں بھی استعداد ثابت ہوگئ مگر یہ محض لغواعتراض ہے کیونکہ بتلانے کے سکے سکے خاطب کا سمجھ لینالازم نہیں اور اس لئے ابناء فر مایا علم نہیں فر مایا تعلیم سے معنی ہیں سمجھا دسینے کے اور ابناء کے معنی ہیں اخبار کے یعنی تقریر کر دی گومخاطب نہ سمجھا ہو بہر حال استعداد کی ہر علم کے لئے ضرورت ہوتی ہے۔

#### خاصيت اعمال

اس تقریر بربی اعتراض پڑتا ہے کہ اگر خدا تعالی خاصیت ہی بدل دیتے اور وہ استعداد ملائکہ میں پیدا کردیتے تو وہ بھی بھے لیتے جواب بیہ کہ خاصہ اس کو کہتے ہیں کہ اس واحت علاوہ کسی اور ذات میں نہ پایا جائے ور نہ خاصہ نہ رہے گا تو استعداد جو خاصہ بشر ہے ملائکہ میں کیسے پائی جاسکتی ہوارا گر کہو کہ اول ہی فرشتوں کو بشر کر کے فلیفہ کردیتے تو بیر سئلہ تقدیر کا ہے۔ اس میں ہم نہیں کہ سکے کہ ان کو بشر کیوں نہیں کیائی کی نبست صرف یہی کہاجائے گا کہ۔ صدیث مطرب وی گو وراز دہر کمتر جو کہ کہ کا کھو دو کشاید بھی معارا مطرب وے کی بات کر زمانے کے راز تلاش نہ کہ کہ کی نے حکمت سے اس معمر کو نہیں کھولا۔ مطرب وے کی بات کر زمانے کے راز تلاش نہ کہ کہ کی نے حکمت سے اس معمر کو نہیں کھولا۔ اور پہیں سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وہ لیا تھا عنہیں ہوتا تو اس کو حضور فقد رہیں گفتگو کرنے سے منع فر مایا کیونکہ اس میں سوالات کا انقطاع نہیں ہوتا تو اس کو حضور نے داول ہی میں فر ماد یا۔

اول ما آخر ہر منتی است غرض جو کام بڑے بڑے عقلا اٹھوکریں کھا کرکرتے حضور نے اول میں ہی بتلا دیا۔ پس اس طرح اس سوال کا جواب ہم نہیں دے سکتے کہ خاصیت اعمال کی بدل دیتے جیسے وہاں فرشتوں کو بھر کردینے کا اعتراض تھا تو غرض ہیے کہ ہرگناہ کی ایک خاص خاصت ت تعالیٰ نے پیدا کر دی اور اس کا ایک علاج مقرر کر دیا۔ تو اب یہ اعتراض لغو ہے کہ جو خاصہ نماز کا ہے وہ بدوں نماز ہی کے کر دیتے تو بیا شکال بھی مند فع ہو گیا۔ بس اب معلوم ہوا کہ اول امراض کا علاج انہیں اعمال میں ہے۔ اب وہ مثال تو ضح کے لئے طبیب کی کافی ہوگئ کہ چیے طبیب علاج کو خاص دوا بیس مخصر کرتا ہے اور اس پر اعتراض کرنا لغو ہے اس طرح خدا تعالیٰ پریش پر کرنا لغو ہے۔ تو یہ اعتراض کہ خدا تعالیٰ نے اصلاح کوان ہی موجودہ احکام بس مخصر کیوں کیا نہ خدا پر ہوسکتا ہے نہ مولویوں پر۔ کیونکہ اول تو مولوی احکام کو مشروع ہی کیوں کرتے اور اگر کرتے تو ان کے کرنے سے ہوتا ہی کیوں۔ بلکہ ایسا ہوتا جیسا کہ ایک مورت تو ہو جاتی مگر واقع بیس ان کی روح تو نہ ہوتی کہا تھا کہ بار ہا کر دیم وشد۔ اعمال کی صورت تو ہو جاتی مشقطع ہوگئی۔ اب تو احتمال ہی نہیں اور وقی کے وقت بھی کیوں ہوتا۔

ولواتبع الحق اهوآء هم لفسدت السموات والارض

اگردین جن ان کے خیالات کے تالع ہوجا تا تو تمام آسان اور زمین میں فساد ہوجا تا۔

وہ قانون ایما ہوتا جیسے بہت ہے ڈاکو جمع ہو کر کہیں کہ ہم ہے مشورہ کر کے قانون بنا ئیو کہ ڈینٹی کو جائز کہدوتو مجلس وضع قانون کی ہہ کہ گی کہ اگر قانون تمہاری خواہش کے تالیع ہوتو تمام عالم میں فساد ہو جائے گا۔ اسی طرح خدا تعالی فر ماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ میں تبدیل تو ہوسکن نہیں ۔ تو یہ ہوں تو گئی محرصرف بیا شکال رہا کہ دشوار تو ہے۔

احکام شرعیہ میں تبدیل تو ہوسکن نہیں ۔ تو یہ ہوں تو گئی محرصرف بیا شکال رہا کہ دشوار تو ہے۔

مسلمان دلاک سے مان تو ضرور جاتے ہیں ۔ خصوصاً انقلاب عالم کود کھے کرا کشر عقلا اقرار بھی کرنے کہ حب تک کہ الفاظ ہیں کچھے کو تا نہیں بڑا کیونکہ الفاظ تو شیریں بی جی باتی کرنے ہے۔ الفاظ بی کے کہ کرنا نہیں بڑا کیونکہ الفاظ تو شیریں بی جی باتی کرنے کے نام صفر۔

مجھے الفاظ پر ایک قصہ یاد آیا کہ ایک شخص مرا۔ اس کا ایک بیوتوف بیٹا تھا۔ جب باپ مرنے لگا تو اس نے سوچا کہ یہ ہے بیوتوف اور آئیں گے تعزیت کرنے والے۔خدا جانے ان کے ساتھ کس بے تمیزی ہے چیش آئے گا۔ اس لئے اس کومناسب دستور العمل توجیے اس نے معنی سے قطع نظر کر کے صرف نرمی اور شیر بنی پر دلالت کرنے والے الفاظ یاد کر لئے کہ ند ہب ضروری چیز الفاظ یاد کر لئے کہ ند ہب ضروری چیز ہے۔ اس میں پختگی کرنی چاہئے مگر میں ڈرتا ہوں کہ جب ان کو مل کے لئے کہا جائے گا اس وقت خاصی مشکل ظاہر ہوگی اور پھر وہی سوال دشواری کا پیش کریں۔ اس لئے ضروری ہے وقت خاصی مشکل ظاہر ہوگی اور پھر وہی سوال دشواری کا پیش کریں۔ اس لئے ضروری ہے کے مل کے وقت کی دشواری کے متعلق ان کو ہتلا یا جائے کہ آیا وین دشوار ہے یا نہیں۔

## دین اور دشواری

سوایک جواب تو معروض ہو چکا کہ اگر دشوار بھی ہوتو خواص مطلوبہ ضروریہ کی تخصیل کے لئے تبول کرنا چاہئے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ واقع میں دین میں دشواری ہی نہیں۔ یہاں ای جواب کوفر ماتے ہیں کہ ماجعل علیکم فی اللہ بن من حوج (نہیں کی تم پر ایس کی تم پر وین میں جو تا توالیہ وین میں پچھنگ ) اور کسی بے فکری سے کہتے ہیں۔ آخر خدا ہیں نا۔ اگر کوئی بندہ ہوتا توالیہ موقع پر کہ ایک عالم دشواری کا مدگ ہو خدا جانے کتنی تمہیدوں کے بعد جواب دیتا۔ یہاں ایک دم سے نہایت پر دور ابجہ میں حرج کی نفی فرمادی۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی بڑا انجینئر بڑھنل سے ایک بڑے بھاری ہو جھکواٹھا رہا ہوا درا کیک گنوار کیے کہ اس کو پہیں رہنے دو کہ مصلحت ہے تو وہ نہایت لا پرواہی سے کہاگا کہیں بیدو ہیں جائے گا اور خدا کی بڑی شمان ہے ان کو وجوہ بتلانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب اہل تحقیق اپنی خاص شمان میں ہوتے ہیں تو محض عوام کے نہ مانے کی ضرورت سے اسرار و نکات اور وجوہ نہیں لایا کرتے ہاں بھی اس کے پر پرزے بھی بیان کر دیتے ہیں چنا نچے خدا تعالی نے بھی کہیں بیان کئے ہیں۔اس لئے خفین نے کہا ہے کہ۔ با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی مگذار تا بمیر دور رنج خود پرستی لعنہ عدم نا

کینی مدعی اور ظاہر پرست کے سامنے عشق اور مستی کے اسرار مت بیان کرو۔ان کو یہ خد دستی میں میں نہ دو

رنج اورخود پرتی میں مرنے دو۔

بخلاف غیر محقق کے کہ اس پر جب اعتراض ہوتا ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے اور ذور شور کی تقریر شروع کر دیتا ہے اور محقق بھڑ کتا نہیں بلکہ سارے جوابول کو طے کر کے اوپر پہنچتا ہے۔
اس لئے بعض اوقات جواب بی نہیں دیتا ۔ پس جواب نددینے کی دوصور تیں ہوتی ہیں ۔ یا تو جواب سے بھی عبور کر گیا ہو گقت کی کہی جواب سے بھی عبور کر گیا ہو گقت کی کہی شان ہوتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ کا کلام کہیں تو حکیمانہ ہے اور کہیں اور حا کمانہ طرز زیادہ شفقت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ حکیمانہ جواب میں ذراا جنبیت ہوتی ہے۔

جیے ایک تو طبیب ہے کہ فلال وجہے معنر ہے اس کونہ کھا و اور ایک باب ہے کہ خبر دار
اس کومت کھا و اور اگر وہ وجہ بوجھے تو کے گا کہ بکومت بس مت کھا و ۔ اب اگر کوئی ہے کہ یہ برا اسخت باپ ہے تو خاکماندا نداز بردی شفقت کی دلیل ہے۔
سخت باپ ہے تو تغلطی ہے بلکہ وہ بڑا شفیق باپ ہے تو خاکماندا نداز بردی شفقت کی دلیل ہے۔
تو حق تعالی حاکماند فرماتے ہیں۔ ماجعل علیکم فی اللہ بن من حوج (نہیں کی تم پردین کی تو اصل میں جھے اس کا بیان کرنا ہے۔ گراس سے پہلے ایک ایسا جملے تعالی نے فرمایا ہے کہ اگراس کو ذہن میں رکھ لیس تو بھر جواب میں تفصیل ہی کی ضرورت ندر ہے۔
ہے کہ اگراس کو ذہن میں رکھ لیس تو بھر جواب میں تفصیل ہی کی ضرورت ندر ہے۔

## اسرارشريعت

وہ جملہ بیہ ہے معواجبتا کم کہ اس نے تم کو خصوص بنالیا ہے مقصود میں کہ کیا ہمارے خاص ہوکرتم جماری بات نہ مانو کے ایک تو مخصوص کہنے میں بیاثر ہوتا ہے۔ دوسرے خود مخصوص ہونے میں ایک خاص مناسبت بھی ہوجاتی ہے جس سے خود بھی وہاں چینچنے لگتا ہے جہاں پہنچا نامقصود ہے۔

جیے ایک نوکر کہ وہ گھر کا کام کرتا تھا اور پوچھ پوچھ کرکرتا تھا۔اس کے بعد آپ نے اس کو خاص کرلیا کہ وہ آپ کے گھر کے مشور ہے بھی سنتا ہے تو اس کو احکام کے اسرار بھی معلوم ہونے گئے ہیں تو خصوصیت میں بیرخاصہ ہے خاص کرجو کہ خدا کا مخصوص ہے اس کی تو علوم میں بیرخالت ہوجاتی ہے و بوزقہ من حیث لا یحتسب (اوراس کوالی جگہ ہے رزق پہنچا تا ہے جہال اس کو گمان بھی نہیں ہوتا) اور علوم باطنہ میں بیرخالت ہوجاتی ہے۔ بینی اندر خود علوم انبیاء ہے کتاب و بے معید و اوستا

ب مہرر مور میں ابنیاء کے علوم دیکھے گابغیر کتاب اور مدد گارواستاد کے۔ اپنے اندرانبیاء کے علوم دیکھے گابغیر کتاب اور مدد گارواستاد کے۔

اور یہ نیسرنیں ہے من حیث لا یہ حسب (جہاں سے اس کو گمان نیس) کی محض مثال ہے۔ لیکن اگر کوئی اس لطیفہ کو آیت کے عموم کی تغییر بھی کے تو محجائش ہے چنا نچے بعض مشمرین نے و معاد ذقناهم ینفقون (اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں) میں نے اس عموم رزق سے نیش علمی مراولیا ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں بھی رزق کو دنیا کے رزق سے عام لیا ہے۔ یوز قون فو حین ۔ تو اس طرح اگر کوئی اس آیت میں بھی رزق سے علم مراد لے لے قو جائز ہے۔ نیز مشاہدہ بھی ہے کہ حق تعالی کے تصوصین علوم میں خود وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں اہل نظر نہیں پہنچتے۔

مولانا محمد قاسم صاحب رحمة الله عليه نے كتابيں كچھ بہت نبيں پڑھى تھيں بلكه پڑھنے كے زمان ميں بھى بہت شوق ومشقت سے نہ پڑھا تھا مگر مولا نا كاعلم ان كے رسائل سے ملاحظ فرما ليجئے۔

ایک مرتبہ مولانا محمہ لیعقوب صاحب نے ایک مضمون نیابیان کیا کسی نے حاضرین میں سے کہا کہ یہ ضمون تو ایک بار مولانا محمہ قاسم صاحب نے بھی بیان فرمایا تھا ارشاد فرمایا کہ جہال سے ہم کہتے ہیں وہال ہی سے وہ فرماتے متے گرا تنا فرق ہے کہان کے لئے سمندر کے برابر کھلٹا تھا ہمارے لئے موئی کے ناکہ کے برابر کھلٹا ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو اب ایسے خص کودلائل کی کیا ضرورت ہے جھے علم مکسوب اور علم موہوب پرایک مثال یا د آئی۔

ایک سیاح امیر عبدالرحمان کی فراست کی حالت بیان کرتے تھے کہ میں نے ایک رقعہ چندمشوروں پر مشمل تنہائی میں لکھ کر پیش کرنے کے ارادہ سے جیب میں رکھ لیا ۔ قبل اس کے کہ میں پیش کرتا انہوں نے خود بی سب مضامین کا جواب دے دیا کہ بحض خیر خواہوں کی ایک رائے ہے گر اس کا بیہ جواب ہے بچھ کو جیرت ہوئی جب در بار خیاست ہواتو میں نے کہا کہ امیر صاحب کیا آپ کو کشف ہوتا ہے انہوں نے فرمایا کہ بین

میں کیا صاحب باطن ہوں جوکشف ہوگاعقل سے ادراک ہوجاتا ہے۔ اورعقل کشف ہیں تھوڑائی فرق ہے کہ کشف مشابہ نیلی فون کے ہے کہ صاف معلوم ہے اورعقل مشابہ ٹیلیگراف کے کہ ذراغور سے معلوم ہوتا ہے واقعی عجیب مثال ہے کلام الملوک ملوک الکلام۔ توحق تعالی ان کو کویا ٹیلی فون سے بتلا دیتے ہیں۔ فرق ہے کہ ٹیلی فون میں تو خاص متعلم کی آ واز ہوتی ہے اور خدا تعالی آ واز سے پاک ہیں۔ تو علم بالکنہ کا جو نتیجہ ہوتا وہ اس کو حاصل ہوجاتا ہے۔ پس ھو اجتبا تھے کواس طرف اشارہ کرنے کے لئے مقدم فرمایا۔ اوراس میں بیہ بتلا دیا کہ اگر امرار شریعت جانتا جا ہے ہوتو خدا کے برگزیدہ بنو۔ اور خدا کا برگزیدہ ہوتا تو برگوں کے پاس بیضنے بلکہ ان کا چہرہ دیکھنے سے بہت شبہات کا کا عل ہوجاتا ہے مولا ناروی نے سے فرمایا ہے۔

اے لقاء تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود ہے قبل و قال اے لقاء تو جواب ہر سوال کا جواب ہے باسانی ہر مشکل کا تو حل ہے۔

#### بركت صحبت

میر ہے ایک ہم وطن جو کہ اس وقت انگلتان میں ہیں۔ وہ جھے نقل کرتے تھے کہ میں ایک وقت باندہ میں تھا۔ وہ انگریزی میں بڑے ذی استعداد ہیں۔ اور نوکری میں ایسے خوش اقبال کہ جب کوشش کی فورائی چار پانچ سو کے ملازم ہو گئے مگر بے استقلالی کے سبب ان کو بھی نوکری ہے انتقال کی نہوں نے کہ می نوکری ہے انتقال کی نہوں نے کہ می نوکری ہے انتقال کی نہوں نے کہ می نوکری ہے انتقال کی تاریخ و کھے رہے تھے اور دمضان المبارک کا روزہ بھی بے واقعہ ہوا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی تاریخ و کھے رہے تھے اور دمضان المبارک کا روزہ بھی تھا۔ اس میں تھا کہ ایاسلام کا ویاجز یہ تھا۔ اس میں تھا کہ ایاسلام کا ویاجز یہ دو ورنہ قبال ہے۔ ان کوشبہ ہوا کہ بس اسلام کی بیہ قیمت ہے کہ بجائے اسلام کے جز یہ پر راضی ہو گئے۔ حالا تکہ اسلام کی تو وہ قیمت ہے کہ بجائے اسلام کے جز یہ پر راضی ہو گئے۔ حالا تکہ اسلام کی تو وہ قیمت ہے کہ۔

قیت خود ہر دو عالم گفتہ نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز ابی قیمت دوجہاں بتلائی ہے۔نرخ بڑھائے کیونکہ ابھی ارزاں ہے۔ مخص شریعت کی رحمت عامہ ہے کہ اسلام پر جبر نہ کر کے جزیہ قبول کر لیا اور ان لوگوں کے حقوق برابرر کھے اور یہ شبہ ایسا بڑھا کہ اسلام کی حقانیت ہی کا انکار ول میں جم گیا۔ پھر خیال آیا کہ جب اسلام ہی پھر نہیں ہے تو روزہ کیا چیز ہے۔ آخر پائی ٹی لیا۔ اس کے بعد رخ ہوا کیونکہ اسلام بہت مدت کا رفیق تھا۔ شام کوحسب معمول ایک دوست کے پاس پہنچے انہوں نے کہا کہ چیری ایسی حالت ہے کہا گرتم کومعلوم ہوجاوے تو پاس بھی نہ بھلاؤ انہوں نے کہا کہ چیش بریں نیست (اس ہے کہا گرتم کومعلوم ہوجاوے تو پاس بھی نہ بھلاؤ انہوں نے کہا کہ جیش بریں نیست (اس ہے کہا گرتم کومعلوم ہوجاوے تو پاس بھی نہ بھلاؤ انہوں نے کہا کہ جہ باتی اس کا اثر باہمی دوتی پر کیوں ہو یہ حکمت تالیف کے لئے کہا۔ جب کھا پی چکے انہوں نے حقیقت باہمی دوتی پر کیوں ہو یہ حکمت تالیف کے لئے کہا۔ جب کھا پی چکے انہوں نے حقیقت پوچھی معلوم ہونے پر کہا کہ ہماری خاطر سے تم مولا نافضل الرحمٰن صاحب بحرقر آن وحد بٹ کے ان حقائق فلسفیہ کو کیا جا نیس اور میر ہے شبہات کا کہ مولوی صاحب بحرقر آن وحد بٹ کے ان حقائق فلسفیہ کو کیا جا نیس اور میر سے شبہات کا کیا جواب دیں گر کر تے ہیں۔

کیمولوی صاحب بحرقر آن وحد بٹ کے ان حقائق فلسفیہ کو کیا جا نیس اور میر سے شبہات کا کیا جواب دیں گر گر رہ ایس میں گر ان وحد بٹ کو لیقص سمجھ رہے ہیں وہ اس پر فخر کر رہ ہیں۔ ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کر دہ ایم

ہم نے جو پڑھاسب بھلادیا گردوست کی بات کا تکرار کرتے ہیں۔ ریشعر میں نے خودمولانا کی زبان ہے سنا ہے۔ حقیقت میں علم تو وہی ہا کیے صوفی فرماتے ہیں۔ علم نبود غیر علم عاشقی ما بھی تلبیس اہلیس شقی (علم سوائے علم معرفت خداوندی کے اور کچھ نہیں اس کے سوااور جو کچھ ہے اہلیس ٹعین شقی تلبیس ہے)

اوروہی کہتے ہیں۔

لعما الفوم الذي في المدرسة كلما تصلتموه وسوسه النقوم الذي في المدرسة تحصيل كا حاصل وسوسه ہے پس بيتوا ہے اس علم پرفخر كرتے ہيں گرعام لوگ اس كو ذيل كہتے ہيں كہ بيكيا جانيں سوائے قرآن وحديث كے۔ حالا نكه تمام دنيا كفلفي قرآن وحديث كآ گے كرد ہيں ۔ آخر حضور صلى الله عليه وآله وسلم كسامنے بڑے برائے فلفی آئے گرد ہيں ۔ آخر حضور صلى الله عليه وآله وسلم كے سامنے بڑے برائے فلفی آئے گرسب ساكت ہے۔

غرض انہوں نے غایت تحقیر سے کہا کہ مولانا کیا جائیں۔انہوں نے کہاتم میری ہی خاطر سے جاؤ تو سہی۔انہوں نے کہا کہ خیرتمہاری خاطر پلا جاؤں گا۔آخر گئے اوراوب کے سبب زیادہ راستہ پیدل قطع کیا اور اس حالت ہجوم اعتراضات میں پہنچے اور خوب منصوب سوچ رکھے تھے کہ یہ کہوں گا وہ کہوں گا۔ جاکر کہاالسلام ملیکم! مولانا نے سلام لے کرفر مایا۔ بولو کیا شبہ ہے بیان کرتے تھے کہ اب جواعتر اض سوجتا ہوں اس کا جواب ذہن میں موجود۔ اب مولانا تو تقاضا فر مارہے جیں اوریہ کم حمر ان ۔ خلاصہ یہ کہ کچھ بھی نہ رہا۔ قلب صاف ہو گیا۔ آخر میں انہوں نے عرض کیا کہ جھے کو بیعت کر لیجئے کہتے ہیں کہ جھے ہے ممل میں تو بری بری کوتا ہیاں ہوتی ہیں گئین عقائد کے متعلق بھی کوئی وسوسہ تک اس روز سے ہیں آیا۔ جھے کو یہ حکا یت اس بریا وا گئی کہ۔

مشکل از تو حل شود بے قبل و قال اے لقا تو جواب ہر سوال امے محبوب! تیری زیارت ہر سوال کا جواب ہے۔ باسانی ہر مشکل کا توحل ہے۔ یہ برکت ہے اہل اللہ ہے تعلق رکھنے کی خود مجمی اس کا اہتمام سیجئے اور اپنی اولا و کے لئے اس کا اہتمام سیجئے اورا گرعذر ہے کہوہ انگریزی پڑھتے ہیں ان کو اتنی فرصت کہاں تو میں اس کی ایک مہل اور مختصر صورت بتلا تا ہوں کہ صرف تعطیلات میں اپنے بچوں کوسی بزرگ کے پاس جیجے دیا کریں اورخود بھی رہ لیا کریں اور میں اس کا اطمینان دلاتا ہوں کہوہ تعلیم انگریزی یا نوکری نہ چھڑاویں کے بلکہ اگر آپ خود بھی چھوڑ نا جا ہیں گے تو وہ نہ چھوڑنے دیں گے۔ كيونكه وهكيم بيس بحصتے بيں كه ضعفاء كے لئے نوكري جيموڑنے ميں زيادہ مفاسد جيں۔ غرض تمام تروجه آب سے شبہوں کی بیہ ہے کہ اسلام کی حقیقت معلوم ہیں توجب بزر کوں کے قرب میں انکشاف حقیقت کا اڑ ہے تو خدا کے قرب میں توبیاٹر کیسے نہ ہوگا تو خلاصہ ہیہ ہے کہ تم مجتبی بنوا کر کہوخدانے تو مجتبیٰ بنالیا۔ چنانچہ ہواجتبا کم کا یہی ترجمہ ہے۔ ہم کوکیا ضرورت ہے۔ تو سبحان اللہ! اگر کوئی کہے کہ شام کوفلاں شخص نے تمہاری دعوت کی ہے تو کیا اس کے بیمعنی ہیں کہ وہی خودتمہارے منہ میں بھی دے گا اس نے تو تمہارے لئے سامان کیا ہے۔باقی کھاؤتم خودای طرح اجتباء کاسامان تمہارے۔لئے کردیا ہے باقی تم اس کوحاصل کرو۔ اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک گوجر کے ہاں ایک موروثی پیر آیا۔ گوجر بولا اب کے تو بہت ہی دیلے ہورہے ہو۔ پیرصاحب بولے تم نماز نہیں پڑھتے۔تمہارے بدلے میں پڑھتا ہوں تم روز ہبیں رکھتے میں ہی رکھتا ہوں علی ہٰداسب اعمال۔ پھرسب ہے بڑھ کر ہیکہ مل صراط پر جو کہ بال ہے باریک اور مکوارے تیز ہے تمہارے عوض چلنا

پڑتا ہے تو کہاں تک وبلانہ ہوں۔ گوجر بولا بہت ہی کام کرنا پڑتا ہے جامیں نے فلاں کھیت تجھے دیا۔ پیرخوش ہوئے کہا کہ قبصنہ کرا دے وہ ساتھ چلا دھانوں کی پٹلی پٹلی ڈولیس ہوتی بیں ایک جگہ پیرچسل کر کر گئے گوجر نے ایک لات دی کہ تو بل صراط پر کیا چان ہوگا۔جھوٹا ہے میں ایسے جھوٹے کو کھیت نہیں دیتا۔ اب وہ کھیت بھی چھین لیا اور چوٹ بھی گئی۔

تو ای طرح اب کوئی چاہے کہ مجتبی تو ہم ہوں گے مگر کام سارے کوئی دوسرا کرے نہیں بلکہ طریقہ بتلا دیا اب تم کرویہ سب ہو اجتبا کیم کے متعلق بیان تھا۔اب اس مقصود یعنی فی حرج کے متعلق عرض کرتا ہوں۔

## دشواري كي حقيقت

وہ عرض ہیہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وین میں دشواری ہے اس کے معنی کیا ہیں۔
کیونکہ اس کے دودرہ ہیں ایک تو یہ کہ قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے اور بیددشوار ہے اور ایک بیندی کرنی پڑتی ہے دقانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے دقانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے تو اسلام میں کونی دشواری ہوتی ہے خواہ کتابی ہمل قانون ہو۔
کرنی پڑتی ہے تو تسلیم ہے کیونکہ اس میں ضرور دوشواری ہوتی ہے خواہ کتابی ہمل قانون ہو۔
مشلا جولوگ کہ عدالت میں نوکر ہیں اور ان کا وقت دس بجے سے ہے تو کیا کہمی پابندی موثی اس میں دشواری ضرور ہوتی ہے اور اس وقت کہتے ہیں کہ نوکری بری ذات کی چیز ہے گراتی ہی بات پراس کو کمھی چھوڑ نہیں دیا۔ تو جب قانون کی پابندی ہوگی اس میں دشواری ضرور ہوگی ۔ تو اگر اسلام میں یہ دشواری ہوتا اللہوی اللہوی اللہوی اللہوی کے دونی از مرور دوشوار ہے گرجن کے قلوب میں خشوع ہو ) غرض یہ دشواری تو تسلیم ہے گر اس میں اسلام کی کیا تخصیص ہے۔ یہ تو سبھی کام میں بلکہ کھانے میں بھی ہے کوئی آپا ہجوں سے میں اسلام کی کیا تخصیص ہے۔ یہ تو سبھی کام میں بلکہ کھانے میں بھی ہے کوئی آپا ہجوں سے میں اسلام کی کیا تخصیص ہے۔ یہ تو سبھی کام میں بلکہ کھانے میں بھی ہے کوئی آپا ہجوں سے میکھانا کتا مشکل کام ہے۔

مشہورہ کدواجد علی شاہ کے یہاں دواحدی تصان میں باری اس طرح تھی کہ ایک لیٹا ہوا آ رام کرے دوسرا بیٹھا ہوا۔ ہوا آ رام کرے دوسرا بیٹھا ہوا اس کی تفاظت کرے۔ اس طرح ایک لیٹا ہوا تھا ایک جیٹھا ہوا۔ ایک سوار ادھرے گزرا۔ لیٹے ہوئے نے بکارا کہ میاں سوار ذرابیہ بیر جومیر نے بیند پر رکھا ہے میں سوار ادھرے ڈراپ ہوت ہوتے ہوتے ہے تا رام طبی ہے تحت حیرت ہوئی اوراس سے زیادہ بہ جیرت میں ڈال دو۔ اس کواس کی آ رام طبی ہے تحت حیرت ہوئی اوراس سے زیادہ بہ جیرت

ہوئی کہ اس کار فیق جو پاس بیٹھا ہے اس سے اتنا کا مہیں ہوتا۔ اس لئے اس بیٹے ہوئے ہے کہا کہ بھائی تو ہی اس کے مند ہیں ڈال دے وہ بہت گڑا اور کہنے لگا کہ جناب میری آپ کی لڑائی ہوجائے گی آپ کو کیا خبر بیمیرے ساتھ کیسا ہے۔ کل میں لیٹا تھا یہ بیٹھا تھا جھا کو جو جمائی آئی اس سے مند کھل گیا۔ ایک کنا منہ ہیں آکر پیشاب کرنے لگا۔ بیہ بیٹھا ہوا و کھٹا رہا اور اس سے اتنا نہ ہوا کہ کتے کو ہٹا دے میں ضرور اس کے منہ ہیر دوں گا۔ بیہ بیٹھا ہوا و کھٹا اور اور کو گیا اور لاحول پڑھتا ہوا چلل ویا۔ تو حضرت آگر کوئی احد یوں سے بوجھ تو ان کو کھانا بھی مشکل ہے۔ ہمارے ایک عزیز کے دو بھائی ہیں۔ ایک چھوٹے ایک بڑے۔ بڑے صاحب ہاتھ پاوں لیبیٹ کر بیٹے جات جیں اور چیو کے ایک بڑے۔ بڑے صاحب ہاتھ پاوں لیبیٹ کر بیٹے جات جیں اور چھوٹے سے کہتے ہیں کہ میرے منہ ہیں اسے دے کہا کہ بڑا سخت تھا تو اس طرح تو کھانے میں بھی دوشواری ہے اور اس میں شرقی اور قانونی پابندیاں بھی ہیں مثلاً بید کہ دوسرے کی چیز نہ کھاؤاور وشواری ہے اور اس کوئی نے نہ کہا کہ بڑا سخت قانون ہے۔ وجہ بید کہ آپ کوڈیسی ڈالنا ہی نہیں ہوتا اور رشوت لینا مقصود فریسی ہیں جوڈیسی پیشہ ہیں ان سے کوئی پوچھے نہیں ہے اس لئے اس کی ممانعت کی تاخت بچھتے ہیں۔

ای طرح ایک جماعت بیبودوں گی ایک بھی ہے کدان کی رائے یہ ہے کہ کوئی سلطنت نہ ہو۔ حالانکہ ضرورت سلطنت کا قانون امر فطری ہے۔ گریدان کوگراں ہے تو لوگ انسانیت ہی سے خارج ہیں۔ تو محض پابندی ہے تو کوئی بھی ہیں ہے سکتار پھراسلام ہی پر کونسا اعتراض ہے۔ دو مزادرجہ یہ ہے کہ پابندی کی ضرورت تو تسلیم اور یہ تی نہیں گرخود قانون ہی بڑا بخت ہے۔ تو واقعی بید شواری دشواری ہے گردین میں الی دشواری ہی نہیں کہ قانون تخت ہو۔ اب بیشبہ ہوگا کہ بی تو مشاہدہ کے خلاف ہے تو حقیقت میں اس میں تلمیس ہوئی ہے۔ قانون کو تی تو وہ ہے کہ اگراس کوسب بھی مان لیس تب بھی دشواری پیش آ وے۔ مشلا بی قانون ہوجائے کہ اگر اس کوسب بھی مان لیس تب بھی دشواری پیش آ وے۔ مشلا ہے کہ اگر سب عمل کرنے کا ارادہ کریں تب بھی سب کو تکلیف ہو۔ اور ایک دشواری اس طرح کی ہے کہ قانون تو زم ہاور علامت اس کی بیہ ہو گا کرسب اس پڑمل کرنے لگیس تو طرح کی ہے کہ قانون تو زم ہاور علامت اس کی بیہ ہو گا کر سب اس پڑمل کرنے لگیس تو طرح کی ہے کہ قانون تو زم ہاور علامت اس کی بیہ ہو گار سب اس پڑمل کرنے لگیس تو کھی دشواری پیش نہ آ کے لیکن اس میں ایک خاص عارض سے تی پیش آ جائے اور کسی کو بھی دشواری پیش نہ آ کے لیکن اس میں ایک خاص عارض سے تی پیش آ جائے اور کسی کو بھی دشواری پیش نہ آ کے لیکن اس میں ایک خاص عارض سے تی پیش آ جائے اور کسی کو بھی دشواری پیش نہ آ کے لیکن اس میں ایک خاص عارض سے تی پیش آ جائے اور

عارض ہے ہے کہ زیادہ آ دمی اس پڑمل نہیں کرتے۔ پس جب تھوڑے آ دمی عمل کریں سے تو ان کو دوسروں کی وجہ سے ضرور تنگی ہوگی۔ کیونکہ تعلق معاملات کا ان ہی دوسروں سے ہے تو اس کو قانون کی تنتی نہ کہیں سے بلکہ اس بختی کا منشاءان باغیوں کی بعناوت ہے۔

مثلاً کوئی اگر اسی جگہ پنچے کہ وہاں کے لوگ باغی ہوں اور یہ خف وہاں پہنچ کرکوئی چیز خرید ساوردام دے دے ہمراس سے کہاجائے کہ گوقانون سلطنت بیہ کہ پورے دام لے کر ید ساوردام دے دے ہمراس سے کہاجائے کہ گوقانون سلطنت بیہ کہ پورے دام لے کر یہ پری چیز دو گرہم اس قانون کوئیس مانتے اس لئے تم کوآ دھی چیز ملے گی۔ تو ایمان سے کہنے کہ بیر جمر دو ہمر دو سراس قانون کی ہے یاان بدمعاشوں کی بدمعاشی کی اور سیر بحر کی آ دھی سیر دی تو اس دخواری سے آگر کوئی گوز منت کو ان بدمعاش کو کوئی سے بدم ہمرائی کی اور سیر بحر کی آ دھی سیر دی تو اس دخواری سے اگر کوئی گوز منت کو برا کہنے لئے تو وہ احمق سے یائیس تو جو دشواری ایس قانون بتلائے کہ سب مسلمانوں کی مان لینے اور ممل کرنے کے بعد بھی اس میں دشواری چیش آ ئے آگر بچاس قیاستیں بھی آ جا ئیس جب بھی شریعت کا کوئی آیک قانون بھی اس جس دشواری کی دجہ بیہ ہی شریعت کا کوئی آیک قانون بھی اس جائے ہیں وہ کہتا ہے کہ سود سے سابقہ پڑر ہا ہے۔ مثلاً قرض کی ضرورت ہوئی اب جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سود سے سابقہ پڑر ہا ہے۔ مثلاً قرض کی ضرورت ہوئی اب جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سود سے سابقہ پڑر ہا ہے۔ مثلاً قرض کی ضرورت ہوئی اب جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سود کی قرمت کا الزام شریعت پردینا اورا ہے کئے کو اسلام پڑھو پنا ایسا ہے کہ۔

حملہ برخود ہے کی اُے سادہ مرد ہمچو آ ل شیرے کہ برخود حملہ کرد
اے سادہ مرد اِ تواہب ہی پرحملہ کرتا ہے اس شیر کی طرح جس نے اپنے برحملہ کیا۔
مثنوی میں شیر کی حکایت کمی چوڑی کھی ہے کہ ایک شیر کو ایک فرگوش نے دھو کہ دیا
اور کہا میں تمہارے را تب کے لئے ایک موٹا فرگوش لا تا تھا راستہ میں ایک دوسرا شیر ملا اور
مجھ سے چھین لیا۔ شیر کو غصہ آ یا کہ بتلا وہ کہاں ہے اس نے ایک کنویں پر لے جا کر کھڑا کر
دیا۔ واقعی اس میں شیر کا عکس نظر آ یا۔ بس شیر اس کنویں میں جا کو دا۔ اندر پہنچ کر معلوم ہوا کہ
میں نے اپنے بی او پر حملہ کیا تھا مولا نا اس کو فرماتے ہیں۔

حملہ برخود ہے کئی اے سادہ مرد ہمچو ہیں شیرے کہ برخود حملہ کرد اے سادہ مرد! تواپنے او پرحملہ کرتا ہے اس شیر کی طرح جس نے اپنے او پرحملہ کیا۔ ای طرح ہم کوبھی اپنی دشواری کی صورت شریعت میں نظر آتی ہے مگر حقیقت میں سیہ اپنے او پراعتراض ہے۔

#### آئينه شريعت

ال پرایک حکایت اور یادآئی که ایک جبٹی نے ایک آئینددیکھال میں اپنی صورت پرنظر
پڑی آئینہ کو بڑے نورے نورے بھر پر تھنجی ارا کہ ایسانی بدشکل تھا تب تو کوئی بچھ کوراستہ میں بھینک گیا۔
ایک اوراحمق کی حکایت ہے کہ اس کا بچہ روٹی کھار ہاتھا۔ لوٹے میں ایک کھڑا گر پڑا۔
جھا تکئے سے اپنی صورت نظر آئی ۔ مجھا کہ اس میں کوئی بچہ ہے باب سے کہا ابا اس نے میر ا
کھڑا لے لیا۔ آپ چھینے اٹھے جھا تک کر دیکھا تو اپنی شکل ہولے کہ لعنت خدا کی بڑھا ہوکر
برکا کھڑا چھی دلیا آف میں تھی کا مقال میں میں گھڑا۔

بچیکا ککڑا چھین لیا۔ تف ہے تیری اوقات پروہ کس کوتف کہ درہے تھے اپنے کو۔ رسی مل میں مام

اس طرح ہم لوگوں نے آئینہ شریعت ہیں اپی شکل کود یکھااور وہ تکی اپی صفت تھی اس کوشر بعیت کی تکی سمجھا۔ حضرت یہ ہے حقیقت تحق کی اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک طبیب علاج کررہا ہے اور بہت شفیق بھی ہے مگر نہ ایسا آزاد کہ خاک پھر سب کی اجازت دے دے دے۔ طاہر ہے کہ جب غذا میں کھائی جا کمیں گی تو کسی چیز کی تو ضرور ہی ممانعت ہوگ اتفاق سے ایک دیہاتی پہنچا کہ صاحب کھاؤں کیا۔ جواب دیا کہ کمری کا گوشت پالک وہ بولا بیتو ملتا نہیں کہا موتک کی وال۔ کہا ہی نہیں ہے۔ پھرخود بیتو ملتا نہیں کہا موتک کی وال۔ کہا ہی نہیں ملتی۔ کہا فرین کہ نہونگا یہ بھی نہیں ہے۔ پھرخود بوچھا بیگن کھالوں۔ کہا ہم گزنہ کھا تا کر بلہ کے متعلق بوچھا اس کو بھی منع کیا۔ آلو ہے بھی دوک دیا تو ویہائی نے کہا کہ مارے یہاں تو یہی چیز یں ملتی ہیں۔ طبیب نے کہا کہ طب کا فتو گاتو بھی نہ کھاؤ۔ تو کیا طبیب پر ہوالزام بھی جے یا یہ کہا جائے گا کہ وسعت تو ہے کہ متعدد کھاؤ وہ بھی نہ کھاؤ۔ تو کیا طبیب پر ہوالزام بھی جے یا یہ کہا جائے گا کہ وسعت تو ہے کہ متعدد کہا کہ کھاؤ وہ بھی نہ کھاؤ۔ تو کیا طبیب پر ہوالزام بھی جے یا یہ کہا جائے گا کہ وسعت تو ہے کہ متعدد کہا گی اور نہیں اس کھی کہا ہی کھاؤ وہ بھی نہ کھاؤ۔ تو کیا طبیب پر ہوالزام بھی کھاؤں والوں کی معاشرت کی تنگی تو نہیں اس محقول کے وہاں بھی ملتا ہی خبیں تو یہ طبی کی تنگی تو نہیں اس محقول کے گاؤں والوں کی معاشرت کی تنگی ہے۔

ای طرح حاجت ضروریہ پرنظر کر کے دیکھئے کہ معاش کی ضروری سبیلوں کو جو کہ قریب الوقوع ہیں اگر بچیں آپ نکالیں گے تو ہیں کو شریعت بجوز کیے گی اور پانچ کو لا بجوز کیے گی اور پانچ کو لا بجوز کیا آگر آپ کے ملک والے ہمیشہان ہی پانچ کواستعال کریں اور ہیں کومتر وک کر ویں تو بیٹنی معاشرت کی ہوئی یا قانون شریعت کی۔ پس بیالزام تو بھراللہ بوجہاحسن وا کمل رفع ہوگیا اورا گراس کی تقید لیق ہیں شبہوتو علم وین پڑھیے ۔اس ہے معلوم ہوگا کہ شریعت نے ابواب معاش ہیں کس قدر تو سع کیا ہے۔

### درستی اعمال کی ضرورت

اب صرف ایک فریادرہ گئی ہے۔ اس میں جی چاہتا ہے سلمانوں کی ہمدردی کرنے کو۔ وہ بیہ کہ میر قوسمجھ میں آگیا کہ شریعت میں دشواری نہیں مگر حالت موجودہ میں اس عارض کے سبب کہ ہم کو سابقہ دوسروں سے پڑا ہے جو شریعت پڑ مل نہیں کرتے ۔ عارض دشواری تو ہوگئی تو ہم پر تو دشواری کا اثر آخر پہنے گیا البتہ اعتقاد درست ہوگیا کہ شریعت میں دشواری نہیں ۔ مگر ممل کس طرح سے کریں کیا لین دین چھوڑ دیں ۔ کیونکہ نوکریاں اکثر ناجائز معاملات اکثر ناجائز تو بدایک فریاد قابل استماع ہے سواس کے متعلق معاملات اکثر ناجائز تو بدایک فریاد قابل استماع ہے سواس کے متعلق میں سیجے ۔ اس میں قدر سے تفصیل ہے وہ یہ کہ آپ نے چند معاملات کو دیکھ کراس عارضی دشواری کے اعتبار سے عام تھم کر دیا کہ سب ہی دشوار ہے غیر مسلم ہے۔

سیجھے کہ ایسے اعمال دوسم کے ہیں ایک تو وہ کہ ان کی اصلاح کرنے ہے معاش کی گاڑی کچھ انکتی ہے اور دوسراوہ کہ ان کی اصلاح ہے معاش کا کچھ بھی نقصان ہیں۔ مثلاً وضع شریعت کے موافق بنائے نماز روزہ کرے بچ کرے تکبر نہ کرے باجا گاجا چھوڑ دے۔ تو ہنا ہے اس میں معاش کا کیا نقصان ہے۔ تو اس میں تو آج ہی ہے اصلاح کر لیجئے پس زیادہ اعمال تو آپ کے آج ہی ہے اصلاح کر لیجئے پس زیادہ اعمال تو آپ کے آج ہی ہے درست ہوجا نمیں گے کوئکہ بچاس میں چالیس ایسے تعلیم کے کوئکہ بچاس میں جا کیس ایسے تعلیم اس کے کہنے گارکھا ہے۔ آگے دی ہی رہو ہو گئی ہوئی تو چونکہ غالب درجہا عمال صالح کا موجود ہوگا جا کیں تیں اس لیے تعمال سالح کا موجود ہوگا اس لیے تعمال ہیں درست فرما کیں گے۔ اس لیے تعمال ہیں درست فرما کیں گے۔ اس لیے تعمال ہیں درست فرما کیں گے۔

جیےایک شعلہ جوالہ کہ ویکھنے میں پورادائرہ شعلہ نظر آتا ہے حالا تکہ اس میں بہت چھوٹی قوس نورانی ہے اور بری قوس ظلمانی ۔ گرجب نور وظلمت جمع ہوتے ہیں تو نور ہی عالب آتا ہے اور اس ورتی میں گویا کہا جا سکتا ہے کہ اس کی خاصیت ہی ہی ہے جیسے مقناطیس کہ بالخاصہ جاذب حدید ہے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ اعمال صالحہ میں بھی یہی خاصیت ہی کہ بقیدا محال کو درست کر دیتا ہے تو اس کا دعویٰ ہوسکتا ہے گر میں اس کا راز بھی ہٹاتا ہوں کہ اعمال صالحہ میں ایک ارتباری میں اتفانہیں جاتا گر نماز کے وقت راز یہی ہے ہم نے برزگوں کو دیکھا ہے کہ بھاری میں اٹھانہیں جاتا گر نماز کے وقت بلاتکلف کھڑ ہے ہو کرنماز اواکر لیتے ہیں خوب کہا ہے۔

ہر چند پیرد خستہ و بس نا تواں شدم ہر کہ نظر بردئے تو کر دم جواں شدم ہر چند بہت کمز در اور بوڑھا ہو چکا ہوں جس وقت تیرے چہرے پر نظر کرتا ہوں جوان ہوجا تا ہوں۔

ان کی خدمت میں جب جی جا ہے جا کرد کھے لیجے۔غرض طاعت سے قوت ہوتی ہے اور اصلاح نہ کرنے کا صرف بہی سب تھا کہ ہمت نہیں ہوئی تھی گر جب قوت ہوگی تمام مواقع مضحل ہوجا ئیں گے اور اگر کوئی اس ڈرے کہ بھی اصلاح ہوجائے بیت بیر بھی نہ کر سے و دو مرک بات ہے جیسے کی نے بیت کر کہ چاندہ کھنے سے روزہ فرض ہوجا تا ہے کہا تھا کہ چاندہ ن دو مرک بات ہے جوہ راز نہ دیکھیں گے۔غرض اس طرح قوت بیدا ہوجاتی ہے اور ضعف جا تا رہتا ہے۔ یہ ہوہ راز مدد کی کہ اس اگر بالفرض اصلاح بھی نہ ہوئی تو ایک اور بات تو ضرور بیدا ہوجائے گی کہ اس معصیت کی فدمت آ پ کے قلب میں جمتی چلی جائے گی اور اس سے نفرت بیدا ہوجائے گی کہ اس معصیت کی فدمت آ پ کے قلب میں جمتی چلی جائے گی اور اس سے نفرت بیدا ہوجائے گی اور سے نفرت بیدا ہوجائے گی اور اس سے نفرت بیدا ہوجائے گی اور اس سے نفرت آ پ کی اصلاح کردے گی اور آخری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح بھی اصلاح نہ ہوئی تو گھٹ گئے۔

اگرایک فخض پر چارجرم عائد ہوئے اور وکیل نے کہا کہ تین تو ٹل سکتے ہیں گرایک نہیں ٹل سکتا۔ تو کیا کوئی یہ کیے گا۔

چو آب از سرگذشت چه یک نیزه چه یک دست (جب پانی سرکےاو پرسے گز رجائے پھرایک نیزه کیااورایک ہاتھ کیا) ہرگز نہیں بلکہ تخفیف ہی کوغنیمت سمجھیں گے تو ای طرح آپ بھی پچاس جرائم میں سے صرف دی ہی مجرم رہ گئے۔

معاش اورشريعت

 ردبیکا خدارہ ہوا۔اب ساری عمر کے لئے مولو یوی کو خیر باد کہددیں گے۔ تو سنٹے بات ہے ہو اگر مولوی صاحب جب چاندی میں زیادتی حرام ہو اگر مولوی صاحب جب چاندی میں زیادتی حرام ہو اب اگر اس براس خاص صورت میں گم لکریں تو بڑا نقصان ہوگا۔کیا کوئی جائز شکل معاملہ کی ہے تو مولوی صاحب یوں کہتے ہیں کہان روپوں میں ایک گئی بھی ملالوتو ایک سوہیں روپیہ جمر جاندی جو آئے گی اور باتی کواس گئی میں شریعت محسوب جاندی جو آئے گی اور باتی کواس گئی میں شریعت محسوب کردے گی ہے کہ کے ضرورت نہیں۔ شریعت خود فیصلہ کرچکی ہے۔

تو بتلائے کیا نقصان ہوا۔ابمشکل تو یہ ہے کہ علاء سے پوچھتے بھی نہیں صاحبو پوچھتے تو رہو۔اور میں یہ تونہیں کہتا کہ سب کومولوی صاحب جائز ہی کہہ دیں گے کیونکہ شریعت ان کے گھرکی تو ہے بیں کہ وہ اپنے اختیار سے جسے جائز کر دیں۔

جیبا کہ ایک مطوف ہے ایک بڑھیانے صفامرہ ہی میں تھک کر کہاتھا کہ مولوی صاحب اب تو معاف کردو۔ اس طرح بعضے لوگ یوں جاہتے ہیں کہ علاء ہندمثل بعض علماء معر کے کرنے لگیں ان بعض علماء نے ایسا کر رکھا ہے کہ جو دنیا میں ہور ہا ہے سب جائز ہے۔ تو یہاں کے لوگ بھی یہی کرانا جاہتے ہیں علماء ہے۔

جیسے ایک رئیس نے ایک نوکر سے میکام لیا تھا کہ جو ہماری زبان سے نکلے تم اس کی تھید بی کر کے تو جیہ کردیا کرو چنا نچا کی باراس رئیس کے مندسے نکلا کہ ہم شکار کو گئے ایک ہران پر کولی چلائی۔ وہ اس کے ہم کوتو ڈکر ماتھے کو پھوڈ کرنکل گئی۔ مب الل مجلس ہننے گئے کہ سم اور ماتھے کا کیا جوڑ نوکر بولا تج ہے حضور وہ اس وقت ہم سے بیپٹانی کھجلا رہا تھا۔ تو حضور علماء سے الی نوکری ہوتی نہیں نہ ہم اسے ذہین ہیں اور نہ خدا کرے کہ ہول۔

تو حاصل ہے کہ بہتو نہیں ہوسکنا کہ سب کو جائز کہددیں مگر بوچھ کر دیکھوتو بہت ہے اشکالات کا جواب بل جاوے گا۔ تو بہت بڑا حصداس عارضی دشواری کا اس طرح ختم ہوجاوے گا۔ ہاں بعض امور پھر بھی ایسے رہ جاویں گے کہ وہ بالکل ناجائز ہوں گے مگراس میں بھی دو درج ہیں۔ ایک تو وہ کہ اس کوچھوڑ کر دوسرے کام میں لگ سکتے ہیں۔ پس اس کوچھوڑ دیا جائے کیونکہ اس کا چھوڑ نامھز حوائج ضرور نیہیں۔اورا یک درجہ وہ ہے کہ اس کو کرتے رہواور کویا جائز تو نہ ہوں گے مگر اس کے متعلق ایک دستور العمل ایسا ہتلاتا ہوں کہ اس سے ایسے جرائم خفیف ہوجاویں گے وہ یہ کہ اس میں دو برتاؤ کرنا چاہئیں ایک تو یہ کہ برروز تو ہم کیا کر سے۔اب

تو یہ غضب ہے کہ لوگ تو بہ کی حقیقت نہیں بجھتے ۔ تو بہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو پچھ کیا اس پر پچھتائے اور دعا سیجئے کہا ہے اللہ! مجھے معاف فرمائے مواخذہ نہ سیجئے تو یہ کیوں نہیں کرتے ۔ کیا ایسا کرنے سے نوکری سے موقوف ہوجاؤ کے؟ ہرگز نہیں بلکتم نوکر ہی رہوگے۔

دوسرے بید دعا کیا کرو کہ اے اللہ کوئی دوسری سبیل میرے لئے نکال دیجئے۔ تواس میں یا تو کوئی سبیل نکلے گی اور جوکوئی دوسری سبیل نہ نکلے تو یعنی شرمندہ گنہگاروں کی فہرست میں نہیں لکھا جاوے گا اور بیتوسع آپ میں تو لکھا جاوے گا اور بیتوسع آپ میری ہی زبان سے سنیں گے اور اس توسع میں راز شرعی بیہ ہے کہ اگر چھوڑنے پر مجبور کیا جاوے تو شایداس کوچھوڑ کراس سے بھی زیادہ کسی گناہ شدید میں مبتلا ہوجائے مثلاً میں کہ چلو جاوے سنیں ۔ توبیتوسع این بلا دفع بلا ہائے ہزرگ کا مصداق ہے۔

اور میں کفرے بچار ہا ہوں۔ کیونکہ جب آ دمی نا دار ہوتا ہے تو خدا جانے کیا کیا اس کوسوجھتا ہے۔

ہارے حضرت جاتی صاحب جب تھانہ بھون میں رہتے تھے ایک پٹھان حضرت کی خدمت میں دعا کرانے آیا کرتے ہے کہ بچھ پرایک شخص نے جائیداد کے معاملہ میں بڑاظلم کررکھا ہے حضرت دعا فرمادیتے۔ ایک بارآ کر کہنے سکے کہ اب تواس نے حدی کردی اور جائیداد غصب ہی کرنے کو ہے۔ حضرت نے فر مایا بھائی صبر کر۔اس نے کہا بہت اچھا۔ دفعة حافظ محمد ضامن صاحب ججرہ میں سے نکل آئے اور اس پٹھان سے فرمایا ہر گرصبر مت کرنا۔ جاؤنالش کروہم دعا کریں گے اور حضرت سے فرمایا آپ تو صابر شاکر تھے سب جھوڑ کر بیٹھ دے۔ اس میں تواتی قوت نہیں۔ یہا گراسباب معاش کو چھوڑ دے گا تو جب حاجت ستائے گی توریجھوٹی گواہی دے گا چوری کرے گا تو دسروں کو صبر نہیں کرایا کرتے۔

توبیہ ہے اصل رازاس توسع کا ۔ تو آپ کئی ہے اتنی تنجائش نہیں گے گریاں گئے طاہر کردیا گیا کہ رید کفر ساس اور کیان خدا کے لئے اس کوآپ تمام معاصی میں آٹر نہ بنا کیں کہ رید جز تو بہت اچھا ہاتھ آیا۔ بات ریہ ہے کہ اول تو یہ بہت تھوڑا حصہ ہے سب معاصی میں ۔ اس کا تو ٹر رہیں ہو سکتا ووسر ہے اس میں ریو قید تو گئی ہوئی ہے کہ اس سے نکلنے کی ہر وقت فکر کرتے رہو۔ جیسے کوئی بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ور تقاضا نکلنے کا رہتا ہے۔

اس پر جھے ایک دکایت یاد آئی کہ ایک رئیس صاحب ریل میں بیٹے ہوئے تھاور کہیں جگہ نتھی مگرانہوں نے کئی آ دمیوں کی جگہر رکھی تھی اورکوئی کچھے کہتا تو دھرکا نے۔ آخر ضرورت سے پائخانہ میں گئے تو چٹنی لگ گی اوران کے کھو لیے سے نہ کھی۔ بڑے پریشان۔
لوگوں سے التجا کی سب نے افکار کر دیا۔ آخر بڑی ساجت کے بعدلوگوں نے دوسروں کو تنگ نہ کرنے کہ تم دلائی۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ پائخانہ ہے اس میں تیم کھلائی جائز نہیں تو جس طرح وہ پائخانہ سے نکلنے کی کوشش کر رہاتھا۔ اسی طرح حرام نوکری میں ایسے ہی رہو کیا کوئی پائخانہ میں جا کرفخر کرتا ہے بلکہ قید بجھتے ہیں گرمجوری میں کیا کریں ۔ بس اس کی بی ھالت ہوگی کہ۔ چونکہ بر مسیحت ہر بند بستہ باش چون کشاید چا بک و برجستہ باش جونکہ بر مسیحت ہر بند بستہ باش جون کشاید چا بک و برجستہ باش جب کچھے کئے ہے با ندھیں بندھ جا۔ جب کھولیں ہوشیار اور چالاک ہو۔ جب کھولیں ہوشیار اور چالاک ہو۔ تو نکلنے کی فکر تو کروگر کے ہا میدنہ بھی ہو۔ اس کوفر ماتے ہیں ۔

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید خبرہ یوسف دارہے ہاید دوید اگرچہ رخنہ نیست عالم را پدید اوسف کی طرح دوڑنا چاہئے یوسف کا قصہ یہ اگرچہ جہال میں طاہر رخنہ نیس ہے۔ یوسف کی طرح دوڑنا چاہئے یوسف کا قصہ یہ ہوا کہ جب زلیخانے دروازہ بندا درمقفل کرلیا اور آپ نکلنے کے لئے دوڑے ہیں عجیب تو کلی اور ہمت تھی کہ باہ جود تفل لگے رہنے کے دوڑے اور آخر تفل ٹوٹ کرسب دروازے کھل

گئے ۔ای کوفر ماتے ہیں کہ۔

گرچہ رخنہ نیست عالم را پدید خیرہ بوسف دارے باید دوید
(اگرچہ دنیا میں طاہر دخنہ بیس گر حضرت بوسف علیہ السلام کی طرح دوڑتا چاہے)
ادراگر نہ جی کھلےگاتو حق تعالی بیتو دیکھیں کے کہ بیتو دوڑا اگر بھی لگ گئی استے پر بھی فضل ہو
جائےگا۔ اب بتاہے اس میں کون ی مشکل چیز ہے میں تو نوکری نہیں چھڑا تا گر نفور رہیں سویہ کیا
مشکل ہے۔ اب تو یہ بھی نہیں بلکہ معصیت پرناز ہے۔ بیا کی ہے۔ یہ خرکیسا اور تکبر کیسا اور اہل
دین کو ذلیل کیوں کہا جاتا ہے سواہل اسباب کا علاء کے ساتھ بڑا اختلاف معاش کے باب میں تھا
مگراس سے زیادہ معاش کے متعلق کیا گئی آئی ہو سکتی ہے۔ تو اب کون سامرتہ اختلاف کارہ گیا۔ نرا
قانون تو دشوار نہیں ہے اور قانون خت نہیں۔ صرف بات بھی کہ لوگوں کی طرف سے دشواری ہو
جاتی ہے تو اس میں بہت بڑی فہرست اصلاح کی تو معاش میں گل بی نہیں۔

اور جوئل ہے اس کا بڑا حصہ تدبیر ہے جائز ہوسکتا ہے اور جو تدبیر ہے بھی جائز نہ ہو سکے وہ اولا بہت مختصر ٹانیا اس میں اس طرح رہنے کی اجازت کہ اس ہے نکلنے کی کوشش اور کئے پر پچھتا تا اور تو بہ کرتے رہنا تو اب وہ کون ساجز ہے جس پر بیا شکال ہے کہ شریعت کی پابندی بہت شخت ہے تو بحمد اللہ بے غبار بیٹا بت ہوگیا کہ حاجعل علیکم فی المدین من جوج الابیر نہیں کی تم پروین میں پچھٹی )

#### صورت اصلارح

اس کے بعدا بیٹ عملی مرحلہ دشواری کا اور رہ گیا تھروہ بہت ہی معمولی ہے۔وہ ہیر کہ تدبیرات فدکورہ کے لئے جو ہمت کی ضرورت ہے اورلوگ ہمت سے کا مہیں لیتے حتیٰ کہ کم ہمتی کے سبب تو بہتک کاارادہ نہیں کرتے یا کر کے تو ژویتے ہیں۔

به شب توبه کرد و سحر مکه فکست (رات کوتو په کې اورضیح تو ژوی)

ایسے بہت ہےلوگ ہیں تو اس کا صرف ایک علاج ہے وہ بہ کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار كرے اور كھ علاج نبيں۔اب جاہے آپ مجاہدہ كريں يا وظيفہ پڑھيں اس سے فائدہ مطلوبہ حاصل نبیں مگرمشائ کے بہال آج کل وظیفہ بہت سستا ہے۔ نمازی یابندی کے لئے ایک وظیفہ بھراس وظیفہ کے دوام کے لئے ایک اور وظیفہ ۔ مگر بالکل نے جوڑ علاج ۔ بھلا وظیفوں کوترک گناہ میں کیا خل ہر چیز کاعلاج الگ ہے دطیفہ صرف ذریعہ ہے غلبہ ذکر علی القلب کے لئے بشرطیکہ دنیا کے لئے ندہو۔ باقی اگرایک مخص کوعادت ہے لڑکوں کود سکھنے کی توبیدوز ہیا وظیفہ سے ہیں جاتی۔ اگر روزہ میں کی شہوت کی ہوتی ہے مگر مجھے ایک ستر برس کے بوڑھےنے جوایک اسلامی ریاست میں کلکٹر منص شکایت امرد برستی کی اورروتے منصے۔ بھلاستر برس کے بڈھے میں کیاشہوت ہوتی ۔ تو وظیفے سے اس میں کیا ہوتا اس کاعلاج بہی ہے کسی اٹل اللہ کے یاس چلا جاوے کہ۔ گر تو سنگ خاره و مر مر شوی چول بصاحب دل ری گوهر شوی نفس نتوال کشت الاباظل پیر دامن آن نفس کش را یخت میر ' اگرچہ تو سخت پیقر ہے جب اللہ والے سے تعلق قائم کرے موتی ہو جائے۔مرشد ' کے زیر سمایہ ہونے کے بغیرنفس مشی نہیں ہو تکتی کسی نفس کشی کا دامن پر ۔ غرض اس کاعلاج اس کے سوا کچھے بھی نہیں کہ سی اہل اللہ کے یاس رہے مگر اس کے یاس رہنے کے مجھآ داب بیں وہ بیکداس طرح سے رہے کہ۔ قال را مجمدار مرد حال شو بیش مرد کاملے یابال شو زبانی جمع خرج چھوڑ صاحب حال ہو کسی کامل مرد کے سامنے زانوا دب تذکر۔

نیز اس کے ساتھ رہنے میں بیضرور ہے کہ جو کیے وہ کرداوراطمینان رکھو کہ وہ کیے گا ابیا کہ جوآ سان ہو مگرنیت یہی رکھو کہ اگر شخت ہمی کہے گا تو ہرگز خلاف نہ کریں گے۔ نیز اس کے زجرے برانہ مانو کیونکہ بعض امراض کا علاج یہی ہے۔

ایک صاحب نے میرے پاس ایک دفتر سوالات کا بھیجا۔ ہیں نے کھھا کہ یہاں آؤ
اور بجھاو۔ انہوں لکھا کہ آؤں گا گردوشرط ہے ایک تو یہ کہ گفتگو کے وقت چلا تانہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارے گھر کا کھانا نہ کھاؤں گا۔ میں نے کھودیا آؤ دونوں شرطیں منظور ہیں۔ آئے ملے میں نے کہاصاحب ایک شرط ہے رجوع کرتا ہوں یعنی یہ کہ چلا تانہیں۔ میں ضرور چلاؤں گا کہ یونکہ بعض مرض کا علاج چلا تابی ہے اوراس میں بڑی برکت ہے اورا گر کہتے کہ دھوکہ دے کہ ویکئلہ بعض مرض کا علاج چلا تابی ہے اوراس میں بڑی برکت ہے اورا گر کہتے کہ دھوکہ دے کہ بلایا ہے تواگر منظور نہیں آمد ورفت کا کرا یہ لیجئے اور جائے۔ آخر سیدھے ہوگئے۔ میں نے کہا بہتر! پھر میں کہا کھانے کی نسبت کیارائے ہے۔ کہنے دبی پہلی شرط ہے۔ میں نے کہا بہتر! پھر میں اٹھ کر گھر چلا تو بیچھے سے انہوں نے ایک لڑکا بھیجا کہ میں نے اس شرط کو بھی چھوڑ دیا کھانا بھی کھاؤں گا۔ پھران سے گفتگو کی اور تیل ہوگئی اور میں نے ان کو قسیحت بھی کہ مختلف کیا ہیں نہ کھاؤں گا۔ پھران سے گفتگو کی اور تیل ہوگئی اور میں نے ان کو قسیحت بھی کہ مختلف کیا ہیں نہ کھاؤں گا۔ پھران سے سے خرض بی خرص میں خرور ہے کہا گروہ ڈانٹیں تو برانہ مانو۔

در بہ ہر زخے تو پر کینہ شوی پس کیا ہے میقل چو آئینہ شوی اگرتو ہر ذخم سے دنجیدہ خاطر ہوتا ہے تو آئینہ کی طرح صاف کب ہوسکےگا۔
مولانا نے ایک حکایت بڑی عجیب آلص ہے کہ ایک قزوین کسی کے پاس گیا کہ میری کر بشیر کی تصویر گودد ہے وہ کود نے جیفا ایک سوئی چھوئی چلا یا کہ بید کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا تیری فرمائش پوری کرتا ہوں کہنے لگا کہاں سے شروع کیا ہے بولادم سے کہنے لگا شیر بے دم سی ۔ اس نے دوسری جگہ سوئی رکھی پھر چلا یا کہ اب کیا بنا تا ہے اس نے کہا شکم۔ بولا شکم ۔ بولا شکم

کیا ہوگا۔اس نے تمیسری جگہ سوئی نگائی۔ بھر چلایا کہ یہ کیا ہے بولا کہ کان کہنے لگا کان بھی نہ سہی۔وہ کودنے والا بڑا ہر بیٹان ہوا۔سوئی بھینک دی ادر کہا کہ

شیر بے گوش و سر و شکم کے دید ایں چنیں شیرے خدا ہم نا فرید (بغیر کان سراور پیٹ والاشیر کس نے دیکھا خدانے ایساشیر تو پیدا ہی کیا) مینی خدانے بھی تو ایساشیر پیدائیں کیا اس پرمولا نا فرماتے ہیں۔

چوں نداری طاقت سوزن زدن پس تو از شیر ژبیاں دم کم مزن (جب تو سوئی جبھوانے کی طاقت نہیں رکھتا تو شیر کا نام ندلے) ادرای مقام پر فرماتے ہیں۔ در بہہ ہر زخے تو پر کینہ شوی کی کیا ہے صیقل چو آئینہ شوی (اگرتو ہرزخم سے رنجیدہ خاطر ہوتا ہے تو آئینہ کا طرح کب صاف ہوگا) آ خرنو کری کی خوشا مد میں حکام کی ڈانٹ سہتے ہو۔اگر اصلاح باطن کے لئے شیخ کا زجر سہہ لیا تو کیا بڑی بات ہے۔ تو ان کے پاس رہنے سے اعمال صالحہ کا عزم قو می ہوجا تا ہے اور بری چیز وں سے نفرت ہوجاتی ہے اور پھر بڑے بیا میان ہوجاتے ہیں۔

#### ہمت اور محبت

یمی مراد ہے ہمت سے اور راز اس کا یہ ہے کہ ان کے پاس رہنے سے بیخص صاحب محبت ہوجا تا ہے اور محبت کی خاصیت ہے کہ

> از محبت تلخبا شیریں شود (محبت سے تلخیوں میں بھی مٹھاس محسوس ہوتی ہے)

محبت وہ چیز ہے کہ میں نے ایک نوجوان کوائ سفر میں دیکھا کہ وہ کسی بیوہ پرعاشق ہوگیا۔ کہتا تھا کہ داتوں کا جا گنا اور نماز کو جاتا ہمل ہوگیا اور پہلے فرض نماز کے لئے اٹھنا بھی دشوار تھا۔ گر میں نے کہدویا کہ یہ نفع عارضی ہے اور چونکہ نفع سے زیادہ اس میں مفاسد ہیں تو ایسا ہے کہ قل فیصم آ اٹم کبیر و منافع للناس (آ پ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی بڑی با تمیں ہیں اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں)

اس پرایک اور واقعہ یاد آیا کہ میں ایک بار کا ندھلہ گیا۔ نمازعشاء کے بعد سونے کے متعلق بیچو پر بھی ہری کہ مجدی سمت شال کی طرف ایک سددری تھی وہاں ہوئیں گے۔استے بیں مخلہ میں سے ایک رقاصہ کی آ وازگانے کی آئی۔ میں نے کہا اب یہاں نہیں رہوں گاکسی مردانے مکان میں سونے کا انتظام کیا جائے میرے ساتھ ایک صوفی آ زاد تھے وہ وہاں ہی رے اور صبح کو کہنے لگے کہ اس کی آ واز ہے آج نماز میں خوب یکسوئی ہوئی۔خطرات بالکل نہیں آئے میں نے کہا کہ خیال کا نہ آٹا کا فی نہیں بلکہ دوسری طرف کا خیال آ نا چاہئے۔ یعنی خداکی طرف کا اس کی آ واز اس سے بھی مانع تھی تو یہ مفسدہ اس منفعت سے بدر جہازیادہ ہے۔ طرف کا اس کی آ واز اس سے بھی مانع تھی تو یہ مفسدہ اس منفعت سے بدر جہازیادہ ہے۔ محصاس پرایک حکایت یا وا آئی ایک ترک کی کہ اس کی نجل میں مطرب نے اس قسم کی خزل گائی۔ محصات پرایک حکایت یا مرویا ماہی نمید انم

( تو پھول ہے ماسوئ ہے ماسروہ میا جا ندہے میں نہیں جانتا کیوں اس پریشان عاشق ہے کیا جا ہتا ہے میں نہیں جانتا )

اورای طرح نمیدانم نمیدانم کا سلسله دیرتک چاتا رہا۔ اس ترک کوغصه آیا اس نے ایک گھونسہ دیااورکہا کہ کم بخت کب تک نمیدانم نمیدانم کجے گا۔ جوجانتا ہے وہ کہہ۔

تو مولا تااس مقام پرفر ماتے ہیں کہ مقصودا ثبات ہے نئی نہیں۔ تو اس نفی خطرات سے چونکہ مفسدہ پیدا ہوا کہ اثبات اس مردار کا ہوا نہ کہ خدا کا۔ اس لئے پینی مقصود نہیں۔ خدا کا اثبات مطلوب ہے جو کہ یہاں مقصود ہے۔ تو جو حکایت اوپر بیان کی گئی کہ وہ عاشق ہو گئے اور نماز میں جانے گئے تو یہ کہ کھی نہیں معصیت اگر ذریعہ بن جاوے عبادت کا تب بھی وہ اور نماز میں جانے گئے کہ اس بہانے معصیت ہی رہے گی ۔ چنانچہ اگر کوئی مسجد کے قریب میں ٹاج کرانے گئے کہ اس بہانے سے لوگ جمع ہوجاویں کے پھران کو مسجد میں لے چلیں سے بیتو جملہ معترضہ تقصود ہے کہ کہ جس کی مین کو جائی ہوتا ہو جا کہ تھی مشکل تھا اب وہ عشق کی بدولت راہے کو جا گیا ہے تو۔

عشق مولے کے تم از کیلی بود توسے گشتن بہر او اولے بود (محبوب حقیقی کاعشق کیلی کیا ہے کیا تم ہے اس کی کلیوں میں پھرنااولی اور بہتر از محبوب میں پھرنااولی اور بہتر

ہےتو برت کی زوخاک برابر ہیں) اور سنو

تراعشق ہم چول خودی زآب وگل رہایہ ہمہ صبر و آرام دل (آپ کاعشق آب وگل کی خودی کی مانند ہے جس سے دل کو صبر اور آرام ملتا ہے) اور بیرحالت ہوتی ہے

چودر چشم شاہر نیاید زرت زر و خاک یکساں نماید برت (جب بندہ کی آنکھ محبوب کے ایک ذرے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی تو سالکین طریق سے تم کو تعجب ہے کہ حقیقت کے دریامیں ڈو بے ہوئے ہیں)

جب محبوب کی نظر میں تراسونا نہ آئے تو تیرے نز دیک سونا اور خاک برابر ہے۔ تو اس حالت پرنظر کرتے ہوئے۔

عجب داری از سالکان طریق که باشندور بح معنی غریق (سالکین طریق کے دریامیں ڈویے ہوئے ہیں) (سالکین طریق سے م کوتعجب ہے کہ حقیقت کے دریامیں ڈویے ہوئے ہیں) غرض محبت کا پیرخاصہ ہے اور اہل اللہ کے پاس بیٹھ کرخدا کی محبت بیدا ہوجاتی ہے۔

ہیں بیتر بیر ہے ہمت کی اور ظاہر ہے کہ اس ہیں کچھ دشواری نہیں۔ تو اب سارے مرسطے طے ہو مجے اور بیصحبت اگر کسی ہے متصل نہ ہو سکے تو مختلف زمانوں میں سہی بینی جب کسی کو جتنا موقع اس کا مطے در لیخ نہ کر رہے تق تعالیٰ مُدوفر ما تمیں مے۔

#### مصاحبت كي صورت

مصاحبت کی دوصورتیں ہیں ایک تو زندوں کے پاس بیٹھنا اور ایک قبروں پر۔ یہ ہی بزرگوں کا طرز ہے اور ہر چند کداس کے بیان کی ضرورت نہ تھی مگر اب لوگوں نے اس میں غلطی کی ہے کہ انہوں نے قبروں ہی کوسب کی بھی کھیے کہ ایس اس کے اس قلی کی ہے کہ انہوں نے قبروں ہی کوسب زندوں کوچھوڑ دیا۔ اس لئے اس قلیم کی تقریح کی تاکہ ندوں سے استغناء نہ ہو جائے بلکہ اصل تو یہ ہے بلکہ اہل قبور سے مستفید ہونے کی شرط خود زندوں سے مستفید ہونا ہے اور ان کے مقابل بعضے وہ لوگ ہیں جواولیاء کے مشر ہیں اور بعضے فیوض قبور ہی کے مشر ہیں۔ میں نے ایک رسالہ دیکھا ہے اہل ظاہر کا کہ اس نے ایک رسالہ دیکھا ہے اہل ظاہر کا کہ اس نے استفادہ عن اہل القبور (قبروں پر استفادہ عن اہل القبور (قبروں پر استفادہ عن اہل القبور (قبروں پر استفادہ عن اجواب سے مراد جلوں لا ستفادہ لیا ہے حالانکہ اس کی کوئی ولیل نہیں۔ (بلکہ مست بیٹھو) جوجلوں سے مراد جلوں لا ستفادہ لیا ہے حالانکہ اس کی کوئی ولیل نہیں۔ (بلکہ اس کے معنی نعوط قبر یہ ہے یا اس پر بیٹھنا جس سے اس کی اہانت ہے )

میں نے ایک رسالہ کھا ہے اس میں میں نے حدیث ہے تابت کردیا ہے کہ اہل قبور سے فیض ہوتا ہے اور ہمار ہے بحض بیانوں سے شبہ ہوجا تا ہے کہ یہ بزرگوں کے قائل نہیں ۔ کیا کہا جائے یہ محض تہمت ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بزرگ یا تا چاہتا ہوں۔ بندے ہوجا کیں۔ یہ تو ہوگا نہیں۔ صاحب! میں تو آپ کوخود بزرگ بنا تا چاہتا ہوں۔ تو دیکھ لو بزرگ کا ہے ہوئے ہیں۔ صرف طاعت سے میں اس کی تعلیم کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ لمفوظات کے یاد کرنے سے چنداں نفع نہیں تم خودا ہے ہی کوں نہ ہوجاؤ کہ تم سے و ہے ہی ملفوظات کے یاد کرنے سے چنداں نفع نہیں تم خودا ہے ہی کوں پر کیوں نہ ہوجاؤ کہ تم سے و ہے ہی ملفوظات صادر ہونے لگیں۔ تو اس رسالہ سے ہم لوگوں پر سے بیشہ بھی بزرگوں کے الکار کار فع وزائل ہوجائے گا اور بھر اللہ وہ کتاب الی مقبول ہوئی کہ سے بیشہ بھی بزرگوں کے الکار کار فع وزائل ہوجائے گا اور بھر اللہ وہ کتاب الی مقبول ہوئی کہ ایک غیر مقلد نے مطبع ہیں وہ کتاب دیکھ کر ناظم مطبع سے کہا کہ صنف کو کھود و کہ اس میں اختصار نے کے دورایک شخص میرے یا س آ ہے جو کہ بیعت کے منکر تھے۔ وہ اس کود کھ کرخود بیعت نے منکر تھے۔ وہ اس کود کھ کرخود بیعت

ہو گئے۔ اس میں ساڑھے تین سوحدیثیں ہیں اور ہرحدیث ہے کم ایک مسئلة وضرورہی ابت ہو اور ایک اس کا منگانا ضروری ہے اور ایک رسالہ میں القاسم میں نکائے ہے 'اصلاح انقلاب' اس سے ظاہری اعمال کی اصلاح ہوگی۔ وہ بھی ضروری ہے فرض اس کتاب تکھف میں بیٹا بت کیا ہے کہ قبروں سے فیض ہوتا ہے مگراس کے ساتھ ہی بیضروری کہ اگر کوئی ہو جھے کہ حلوہ کھانا جائز ہے انہیں۔ ایک تو قانونی جواب ہے کہ جائز ہے اور ایک شفیق کا جواب ہے کہ مریض کو جائز نہ کہای کوشنے کہتے ہیں۔

بے دراید یک بوب ہے بہ را روب رہ کے بیا۔

اماع اے برادر مجویم کہ جیست مگر مسمع را بدائم کہ کیست

اگر مرد لہوست و بازی و لاغ قوی ترشود ویوش اندر دماغ

اگر از برج معنی بود طیر او فرشتہ فروماند از سیر او

دانر ضلع ال بنکر کی دیا۔ میں ال مخص کہتا تھا کا مخص زعوں ت

چنانچیشلع بارہ بنکی کی حکایت ہے کہ ایک مخص کہتے تھے کہ ایک مخص نے عورت سے ساع سنا ورجلس ہی میں سے اس کوایک کوٹھڑی میں لے جا کر منہ کالا کیا اور باہر آ کراپی اس حرکت کی توجیہ کی کہ جب آ گیا جوش نہ رہا ہوش بید دونوں لفظ چھوٹے سین سے فرمائے اور بیشخ اس تفصیل کے بعد صاحب حال پراعتر اض کرنے والوں کو دفع کرتے ہیں۔

مکسن عیب درولیش جیران ومست کنفرق ست از آل میزند پا دوست لیمنی اس براعتراض نه کروایسی بی تفصیل حضرت جامی فرماتے ہیں۔

زنده ولال مرده تنال را رواست مرده دلال زنده تنال را خطاست

جن کے دل بیجہ تعلق مع اللہ کے زندہ ہیں اور بدن مردہ ہوں ان کے لئے ساع جائز ہے اور جن کے دل مردہ ہوں اور تن زندہ ہوں ان کاسنناغلطی ہے۔

غرض محققین کی عادت ہے کہ وہ ایک ہی فتو کی سب کوئیس دیتے اس کے طبیب سے جب حلوہ کھائے گا۔اگر معلوم جب حلوہ کھائے گا۔اگر معلوم ہوکہ مریض کھائے گا۔اگر معلوم ہوکہ تندرست کھائے گا جائز کہددے۔اب معلوم ہوکہ تندرست کھائے گا جائز کہددے۔اب میں انعت مریض کی من کراگر کوئی کے کہ بیتو حلوا کے منکر ہیں تو کیسی بے وقو فی ہے۔

حضرت مولا تا گنگوئی رحمة الله عليه سے ايک نوعمر مولوی نے بوچھا كه قبرول سے فيض حاصل ہوتا ہے بانہيں؟ مولا نانے فرمايا كه كون فيض لينا جا جتا ہوں نے كہا كه ميں

۔ مولا نانے فرمایا کنہیں ہوتا تو یہ ہے محققین کی شان غرض فیض تو شرا کط خاصہ ہے ہوتا ہے لیکن ان کوکار فر آسمجھنا ہے تو صرح شرک ہے۔

رام پورکی ایک حکایت سی ہے مولوی عبدالحق خیر آبادی کی کہ ایک پٹھان ملنے آئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ خان صاحب کیسے فرصت ہوگئی۔ آج کل تو آپ کو دیہات میں بہت انظام کرنا ہوگا۔ خان صاحب بولے کہ انظام تو بڑے پیرصاحب کے سپر ذکر آیا ہوں مولوی صاحب نے فرمایا آبا ہم تو ان کو ولی بچھتے تھے گرمعلوم ہوا کہ پدہان میں۔ خان صاحب کو بہت نا گوار ہوا کہ انہوں نے باد بی گرواقع میں باد بی خود میں۔ خان صاحب کو بہت نا گوار ہوا کہ انہوں نے باد بی گرواقع میں باد بی خود انہوں نے کے ادبی کی گرواقع میں باد بی خود انہوں نے کے اولی کی گرواقع میں اولیاء اللہ کے سپر دکرتے ہیں۔

میں نے مکہ میں دیکھا کہ ایک شاہ صاحب نے آ کر حضرت کے بینیجے حافظ احمد سین صاحب کو کچھرو پیدامانت سپر دکیا۔ حافظ صاحب نے کہااللہ کی سپر دگی میں رکھ جاؤ۔ تو آپ كيا كيتے بين كداللہ كے سپر دنو كرنا جا ہے بى نہيں اوراس براكيم ممل دكايت باكك دى ك سسی مخص کی ایک دوکان تھی۔وہ جب جاتا دکان حضرت غوث اعظم کے سپر دکر کے جاتا۔ اس کا ایک بھائی تھا وہ ہمیشہ دل میں اس پر نگیر کرتا ایک باریہ بھائی دکان پرتھا۔ یہ جب جانے لگا تو خدا تعالی کے سپر دکر گیا۔اس دن چوری ہوگئے۔دوسرے بھائی کوخبر ہوئی۔ کہنے لگا تونے ناوانی کی کہ اللہ تعالی کے سپر دکیا اللہ تعالی کا تو کام یہی ہے کہ اس سے لیا اس کو دے دیا اور حضرت غوث اعظم تو محکوم ہیں پی خلاف امانت کرنہیں سکتے۔اور حکایت ان شاہ صاحب احمد حسین صاحب کے سامنے بیان کی۔وہ بہت جھلائے کہ کوئی بڑامردود ہوگا۔ اب مشكل بم لوكوں كى ہے كہ بم نه وہائى نه بدعتى - جارامشرب يد ہے كماعمال ظاہره بين فقها كي تقليد كرتے ہيں اوراعمال باطنه ميں صوفيه كى اوراعمال ظاہرہ ميں صوفيه كى تقليد نہيں كرتے\_مثلاً ساع وغيرہ كه ان كو باطن ميں تيجھ دخل نہيں خواہ بيرجائز ہويا جائز ونا جائز دونوں ہے مرکب تو اس میں تو ہم فقہاء کے مقلد ہیں اور جواعمال باطنہ ہیں اس میں ہم صوفیہ کے مقلد ہیں تو ہمارے بزرگوں کامشرب حنی صونی ہے۔ تو ایسے خص کی کم بختی دونوں طرف سے ہ تی ہے۔اب عرس میں شریک نہ ہوئے تو وہابی اور ذکر جہر کیا توبدعتی ہونے کا اعتراض۔ اس طرح فیض قبور میں نہ تو ہم ایسے قائل کہ سب کام وہی کرتے ہیں اور نہاس کے

قائل کہ اس سے کھے ہوتا ہیں۔ ضرور ہوتا ہے گرفیض دو ہیں۔ ایک تعلیم کا اور ایک تقویت نسبت کا تعلیم کا اور ایک تقویت نسبت کا تعلیم کا فیض تو تبور سے ہوتا ہے اس لئے کہا ہے کہ۔

کا تعلیم کا فیض تو تبور سے نہیں ہوتا ۔ بیتو زندہ بر کول سے ہوتا ہے اس لئے کہا ہے کہ۔

گربہ زندہ بی مردہ شیر سے اچھی ہے )

ریہ پرست میں۔ اورایک درجہ ہےتقویت نسبت کا کہ کمی زندہ کی بدولت نسبت حاصل ہوگئی اب اس کو بڑھانا چاہتا ہےتو بی تبور ہے ہوجا تا ہے ۔ تو جوصا حب نسبت نہ ہواس کوتو چاہئے کہ زندہ

پیروں سے لے تبور سے لینے کی کوشش کرنااس کو برکار۔

ایک موضع ہے ضلع انبالہ میں براس۔ وہاں مولا نار فیع الدین صاحب تشریف لے گئے۔ وہاں مولا نار فیع الدین صاحب تشریف لے گئے۔ وہاں ہے متعلق بعض بزرگوں کو مکثوف ہوا ہے کہ بعض انبیاء کی قبور ہیں تو مولا نار فیع الدین صاحب گردن جھکا کر بیٹھے تتھے بعضے طالب علم بھی ای طرح بیٹھے۔ میں نے کہا کہ ادھر سے تو اندھے ہوئی ادھر کی آئیس کھی کیوں بندگیں۔

تو زندہ بزرگول کی خدمت میں رہ کر جب وہاں سے قابلیت دیکھ کرا جازت ہوتواس وتت اس غرض سے قبور پر جا میں اور غیرصا حب نسبت تو فاتحہ پڑھ آئے کیونکہ یہ بھی تواب ہے کہ کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھ کر چلا آئے اور جوصا حب نسبت ہے اس کا دوسرا حال ہے تو جس مرتبہ کا کوئی مخص ہو جو اس کے مناسب ہواس کا التزام رکھے۔ بید کلام تصاصح بت اموات کا۔

باتی اصل طریق محبت ہا حیاء کی۔ اس سے علم محج حاصل ہوتا ہے اس سے ہمت میں قوت ہوتی ہے جو عرض کیا گیا کہ اس موتی ہے جو عرض کیا گیا کہ اس محبت ہوتی ہے۔ سہولت اعمال کی۔ جس کا راز وہی ہے جوعرض کیا گیا کہ اس محبت سے محبت بڑھتی ہے اور جو محبت سے مولت ہوتی ہے۔

الحمد لله ماجعل عليكم في الدين من حوج (تم پردين بيس كسي تنگي نبيس كى) پر ہر پہلوسے كلام كافی ہو گيااب ختم كرتا ہوں۔ دعا سيجئے كه علم وقمل كى توفيق ہو۔ (پھروعاكے بعد جله ختم كيا گيا)

# حق الأطاعت

حق اطاعت کے متعلق بیدوعظ ۲۱ شوال ۱۳۲۹ ہروز یکشنبه کا ندھنه میں ہوا جو سواد و گھنٹوں میں ختم ہوا اور مولا ناسعیداحمہ نے قلمبند کیا۔

#### خطيه مانوره

الحمد لله نحمد و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتو کل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد آن لا الله الا الله و حده لا شریک له و نشهد آن محمد اعبده و رسوله صلی الله تعالیٰ علیه و علی اله واصحابه و بارک وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمٰن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی واطیعواالله والوسول لعلکم ترحمون (آل ارسان ۱۳۳۱) تبارک و تعالی واطیعواالله والوسول لعلکم ترحمون (آل ارسان ۱۳۳۱)

### شريعت وطريقت

سایک آیت ہے جس کے الفاظ نہایت ہی مختصر ہیں گراس میں ایک ایسا جامع مضمون نہ کور ہے جس سے کوئی جزونہ شریعت کا خارج ہے نہ طریقت کا اور یہاں کوئی بیشبرنہ کرے کہ سیآ بیت شریعت اور طریقت تو سنا ہے کہ دومقابل اور مغائر راستے ہیں۔ بات سیہ کہ ہمارے عام مسلمان ہما تیوں میں جہاں ہو رہبت کی ہے بنیاد با تیں شائع ہیں ان میں سے ایک سیجی ہے کہ وہ شریعت اور طریقت کو جدا سیجتے ہیں اور بول کہتے ہیں کہ ظاہری احکام کے بجالانے کا نام شریعت ہے اور باطنی احکام کے بجالانے کا نام شریعت ہے اور باطنی احکام کے بجالانے کا نام شریعت ہیں۔ اکثر طبائع میں یہ فاسدا عقاد جماہوا ہے کہ شریعت اور ہے طریقت اور۔ بہت کی با تیں جو شریعت میں ناجائز فاسدا عقاد جماہوا ہے کہ شریعت اور ہے طریقت اور۔ بہت کی با تیں جو شریعت میں ناجائز ایں اور ایسا سیجھنے والے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو دائر ہاباحت کو وسیع ہیں وہ خریقت میں جائز ہیں اور ایسا سیجھنے والے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو دائر ہاباحت کو وسیع کرتے ہیں اور محریات کو بہت کم سیجھتے ہیں اور بیلوگ تو گویا شریعت کو کوئی چیز ہی نہیں سیجھتے سو

ان کا تو سیجے ذکر نہیں۔ ذکر ان لوگوں کا ہے جوشر بعت کو بھی کوئی چیز سیجھتے ہیں مگر دونوں کو شیم اور مقابل سیجے دکھا ہے اور گوشر بعت وطریقت میں تھوڑ افر ق ہے اور وہ کلیۃ وجزیمیۃ کا فرق ہے۔
لیمنی شریعت کل ہے اور طریقت اس کا جزو ہے مگر لوگوں نے اس کے سیجھتے میں سیاطلی کی کہ شریعت صرف احکام خام ری اور طریقت صرف احکام باطنی کا نام سیجھ لیا۔ قرآن شریف میں اس مضمون کلیت شریعت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

ثم جعلناک علیٰ شویعة من الامرفاتبعها ولاتتبع اهواء الذین لایعلمون (پیرہم نے آپ کودین کے ایک خاص طریقہ پر کردیا۔ سوآپ ای طریقہ پر چلے جائے اوران جہلاء کی خواہشوں پرنہ چلئے )

اس مقام پرشریعت کواہواء (خواہشات) کے مقابل قرار دیا گیا ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ اہواء کا مقابل مطلق دین ہے خواہ احکام طاہری ہوں یا احکام باطنی ۔ باتی اس کے بیمعنی نہیں کہ بعض چیزیں احکام ظاہری کی رو سے حرام ہیں اور احکام باطنی کی رو سے حلال ہیں۔ اور باطن سے وہ مراونہیں جس کوعوام باطن کہتے ہیں۔ میری مراد باطن سے وہ ہے جس کی خبر نہ مدعیان باطن کو ہے نہ مدعیان ظاہر کو۔

معیان ظاہر نے تو دین صرف اس کو بچھ رکھا ہے کہ نمازی خوفت اداکر لی جائے مال
نصاب کو پہنچ جائے توز کو قدے دی اور زیادہ مال ہوتو جج کر لیا جائے باطن کی ان کو پچھ خبر نہیں۔
عیا ہول میں کیسے ہی امراض بحرر ہے ہوں۔ دل میں تکبر ہے بغض ہے حسد ہے رہا ہے گراپنے
کو دیندار شار کرتے ہیں ندان کوا پی خبر ندوسر ہے گی۔ اپنے اندر ہزاروں عیب ہوں تب بھی پروا
نہیں اور دوسر ہے لوگوں پر ظاہری احکام میں ذراکی ہونے سے طامت اور ہلی کرتے ہیں۔
از بروں چوں گور کا فر پر حلل و اندروں قبر خدائے عزوجل
ایعنی ظاہری حالت ان میں اسی ہے جیسے کا فری قبر مزین ہوتی ہے اور اس کے اندر
خدائے تعالی کا قبر وغضب نازل ہوتا ہے۔
خدائے تعالی کا قبر وغضب نازل ہوتا ہے۔

ظاہری عالت تو بیرکہ بایز پربھی و کھے کرشر ماجا ئیں اور باطن کی بیرعالت کہ پچھ پوچھے نہیں \_انہیں لوگوں کو صدیث میں فرماتے ہیں -السنتھم احلمے من السیکو قلوبھم امو من الذئب با تیں شکر سے بھی زیادہ شیریں اور دل میں تکبر اور حسد تحقیر وغیرہ بھرے ہوئے ہیں۔ بیان کی کیفیت ہے جواہل طاہر ہیں اور ان میں ایسے لوگ کثرت سے ہیں جن کو باطن کی سچھ خبرنہیں۔

رياحلال شارندوجام بإده حرام

زہے شریعت وملت زہے طریقت وکیش

ریا کوحلال شار کرتے ہیں اورشراب کے پیالہ کوحرام ۔ بیاحچی شریعت وملت ہے اور اچھی طریقت اور مذہب ہے۔

## ظاهروباطن

ریا نفاخرکے لئے کام کرنا میہ باطن کا گناہ ہے اورشراب پینا ظاہر کا گناہ۔اس کوحرام سیجھتے ہیں اور باطن کے گناہ کوحلال۔

صاحبوااسلام اوردین کے بیم عنی کہ دونوں پہلو ہرابر ہوں۔ جیسے حسین وہ ہے کہ اس
کا خط اور خال اور آ نکھناک غرض ہر عضوموز وں ہو۔ ہرا دادکش ہوا یک شخص کی آ نکھر خسار
ہاتھ پاوک سب درست ہوں گرناک نہ ہوتو اس کا سب حسن خاک میں مل جائے گا۔ اس
طرح تدین کو مجھو۔ دینداروہ ہے جس میں خاہری وباطنی اجزاء دین کے سب ہوں۔ جس
نے ایک ادابھی چھوڑ دیا وہ دیندار ہیں چاہے دوسری ادا کیسی عمرہ اور دکش ہو۔ جیسے حسین وہ
ہے جس کی ساری ادائیں اچھی ہول۔ مالداروہ نہیں سمجھا جاتا جو بیسہ کا مالک ہوز مینداروہ
نہیں سمجھا جاتا جو بیسہ کا مالک ہوز مین ہو۔

بچھے ایک طالب علم کالطیفہ یاد آگیا کہ وہ ایک گاؤں میں گئے۔ نماز کی بختی ہے تاکید
کی اور بے نمازیوں کو بخت الفاظ کے گاؤں کے لوگ بگڑ مجئے اور واعظ کو ایذا ویئے کے
در بے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نمازیوں سے کہا ہے تم بتلاؤ کہ بھی بقرعید کی نماز
بھی تم نے پڑھی ہے کہنے لگے ہاں۔ انہوں نے کہا بستم نمازی ہو۔

سوتم بھی سیجھتے ہو کہ بید وفع الوقعی تھی۔اییا شخص نمازی نہیں سمجھا جاتا۔اور میں پنہیں کہتا کہ سارے اہل ظاہرا ہے ہی جی جی میں گرا کثر حالت یہی ہے۔غرض مالداروہ نہیں ہے جس کہتا کہ سارے اہل ظاہرا ہے ہی جی بین گرا کثر حالت یہی ہے۔غرض مالداروہ نہیں ہے جس کا صرف ظاہرا چھا ہو۔ تو غرض بیہے کے پاس ایک بیسہ ہوای طرح دینداروہ نہیں ہے جس کا صرف ظاہرا چھا ہو۔ تو غرض بیہے

کہ باطن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے اور اس کو کوئی چیز نہیں سیجھتے۔اور جو کوئی سمجھا تا ہے کہ تیرا روز ہ اور زکو ہ کام نہ آئے گا اس سے کڑتے جھکڑتے ہیں مگر اس سے بینہ سمجھا جائے کہ ظاہر کی اصلاح خبر وری نہیں بلکہ بیشکایت ہے کہ باطن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا ہے ورنہ باطن کی اصلاح بھی بغیر اصلاح ظاہر کے ممکن نہیں کیونکہ مثلاً جب ظاہری فرض کوچھوڑ اتو باطن بھی تو مقہور ہوا اور بیدال (ولالت کرنے والا) ہوگا عدم انقیا و (تا ہے ہوتا) باطن ہے۔

یہ تواہل طاہر کا حال تھا کہ باطن کو پھی تھتے ہی جیس ۔ اب لیجے مدعیان باطن کو۔ سودہ بھی جُرے باطن کے بے خبر ہیں۔ کیونکہ باطن ہیہے کہ جواحکام متعلقہ قلب ہیں ان کو بجا لائے۔ باطن یہ بیس کہ کشف ہو۔ کرامت ہو جو کہہ دیا وہ ہوگیا اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وجال کو بڑا تصرف حاصل ہوگا جو کسی ولی کو حاصل نہیں ہوا۔ جب کہہ دے گا بارش ہو جائے گی۔ زمین کے خزانے اس کے پیچھے ہولیس کے تمریج ملعون ہے اور کا فر۔ بلکہ اکا برصوفی تو آئے سے تصد کرنے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ ان کا بی حال ہوتا ہے۔

باوجودت زمن آواز نيايد كمنم!

(تیرے وجود کے سامنے جھ سے آ واز نہیں آئی کہ میں ہوں) تصوف تو اس کا نام
ہوگا البتہ جس چیز کی طلب کا خدائی کا حکم ہو ہاں بھی تسلیم ہے کداس کو بجا لا یا جائے۔ اور
ہوگا البتہ جس چیز کی طلب کا خدائی کا حکم ہے وہاں بھی تسلیم ہے کداس کو بجا لا یا جائے۔ اور
ہیاس لئے کہا کہ شاید کوئی ہیہ ہے کہ پھر نماز بھی نہ پڑھو کہ یہ بھی تسلیم کے خلاف ہے۔
ہیا النے کہا کہ شاید کوئی ہیہ کے کہ پھر نماز بھی تقویض کے خلاف ہے جس کا م کو کہا اسے کرو
خلاف ہے ایسا ہی اس کے حکم کی تھیل نہ کرنا بھی تقویض کے خلاف ہے جس کا م کو کہا اسے کرو
جس کو نہیں کہا اسے نہ کرو۔ اگر کوئی خص حکم کی موافقت نہیں کرتا تو اس کو کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ
اس نے اپنے آپ کو ہر دکر دیا۔ تو جو کہد دیا اس کو کرنا ہی تفویض ہے۔ غرض اکا بران تصرفات کو
ناپند کرتے ہیں کیونکہ ان کا حکم نہیں اور بدوں حکم کے پچھر کرنا تفویض و تسلیم کے خلاف ہے۔
ماصل سے کہ باطن نہیں ہے کہ چو کو ام کا مرعوم ہے بلکہ احکام باطنیہ وہ عبادت ہیں جو
قلب کے متعلق ہیں کیونکہ جیسے عبادت بدنیے نماز وغیر و فرض واجب ہیں ایسے ہی عبادات
قلب کے متعلق ہیں کیونکہ جیسے عبادت بدنیے نماز وغیر و فرض واجب ہیں ایسے ہی عبادات

اور تقدیق دل سے ہوتی ہے یا نماز میں نیت فرض ہے۔ یہ محی فعل قلب ہے اور پیسب ول کی عبادتیں ہیں یا مثلاً شکر کرنے کا تھم ہے یہ بھی فعل قلب ہے کیونکہ شکر کے معنی قدر دانی کے ہیں اور ظاہر ہے کہ بیدل سے ہوتی ہے نیز صبر کا تھم ہے۔ سویبھی دل سے ہوتا ہے اس لئے کے مبرکے معنی مکارہ (رنج بختی) پراپنے کو ضبط کرنے کے ہیں۔اول قلب میں استقلال اور خلوص پیدا ہوتا ہے اس کے بعد صبط کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ بیتو دل کی عبادات کا بیان تھا۔

گناہوں کی جڑ

اب دل کے گناہ سنے رحب الدنیا راس کل خطیعة کردنیا کی محبت ہرگناہ کی جڑ ہے۔ میدول کا تنابزا گناہ ہے کہ سارے گناہ اس کی فرع (شاخ) ہیں \_ کیاا ب بھی کسی کو یہ کہنے کی مخبائش ہے کہ باطن کوئی چیز نہیں اور شداس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ال حدیث میں بیجی سمجھ لیجئے کہ تمام گنا ہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے مگر حضور نے پیے تَهِين قرماياكه كسب الدنيا راس كل خطيئة (لم أجدهذا الحديث في "موسوعة اُطراف الحديث') (دنيا كمانا ہر گناہ كی جڑ ہے)حب اور چیز ہے كسب اور چیز ہے۔حب ونیا حرام ہے اور کسب کرنا بصبر ورت اواء حقوق حدود شرعیہ کے اندر رہ کر بعض کے لئے واجب ہےاگراس کوترک کر دیا جائے تو ان بعض کو ملامت ہوگی اور مستحق عمّاب ہوں سے \_ بعض اس لئے کہا کہ بیتکم کانبیں بعض کوملامت بھی نہیں ہوگی کیونکہ مثلاً سلطنت میں دوشم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض کے ذمہ جمہوری تعلق ہوتا ہے ان کوخود کسب کی اجازت نہیں آ ہوتی۔ان کی تنخواہ بذمہ سلطنت ہوتی ہے اور بعض کے ذمہ ایباتعلق نہیں ہوتا ان کے لئے عدم كسب اورآ واره كردى جرم ب كيونكه جب معاش نبيس تو كهانا بينا كهال سے بوگا۔خواه مخواہ چوری جوانقب لوٹ وغیرہ کرنا شروع کرے گاجس سے ملک میں فساداور بنظمی تھیلنے كا انديشہ إلى حكمت سے آوارہ كردى قانونا ممنوع ہے پس عام رعايا كے لئے تو عدم الكسب (نه كمانا جرم ہوا اور سركارى آ دمى كيلئے جس كے ذمه جمہورى تعلق ہے كسب ممنوع ہاں کوخز انہ شاہی ہے تنخواہ دی جاتی ہے چنانچہا گر کوئی گورنمنٹ کا ملازم تجارت کر ہے تو مجرم ہوگا اوراس ہے کہا جائے گا کہ تجارت چھوڑ دویا سرکار کوچھوڑ و دونوں ایک ساتھ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہی راز ہے جس کی طرف مولانا نے اشارہ فرمایا ہے۔
ہم خدا خواہی وہم دنیائے دوں ایس خیال ست ومحال ست وجنوں
لیتنی خدا کو بھی جاہواور دنیائے حقیر کو بھی۔ یہ خیال محال اور جنون ہے اس طرح اللہ کے
بندوں میں بھی دوطرح کے لوگ ہیں سرکاری آ دمی کے لئے جو کہ سرکاری خدمت کرتا ہوکسب
کہ وہ جہ میں میں نہ میں آف علام ان جارہ دیا ہو اس کے ماسط خلہ غورتا کی میان میں دونتوں ک

کرناجرم ہے اوروہ خدمت تفرع للعبادة (عبادت کے واسطے فارغ ہونا) ہے لازی ومتعدی میں اوروہ خدمت تفرع للعبادة (عبادت کے واسطے فارغ ہونا) ہے لازی ومتعدی میں اصلاح وارشاد خلق جیسا کہ ارشاد ہے و ما خلقت الجن و الانس الالبعبدون۔ (میں نے جن اورانسان کوای واسطے بیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں) جولوگ اس کی قبیل مدین اس کے میں ایک کی دیسے ایک کی میں ایک کی دیسے ایک کیا کی دیسے ایک کی دیسے ایک کی کی دیسے ایک کی دیسے دیسے ایک کی دیسے

میں مشغول ہیں جس کے لئے انبیا م معوث ہوئے اس کے لئے کسب کرنا جرم ہے اس لئے کوئی نبی تاجز نبیس ہواجیسے ان کوکسب کی اجازت نبیس لوگوں سے مانگنے کی بھی اجازت نبیس۔

قل لآ استلكم عليه مالاً أن اجرى الاعلى الله

میں تم سے اس تبلیغ پر پچھ مال نہیں مانگتا میرامعاوضہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ

مِس ہے۔

اور فرماتے ہیں۔

وامرت ان اكون من العابدين ولم او مر ان اكون من التاجرين او كماقال

یعنی مجھ کو اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کرنے والوں سے ہوں نہ تجارت کرنے والوں میں سے۔

توجوکام کرے اس کے لئے بھی یہ جرم ہے کہ تاجر وغیرہ بنے اس کی تخواہ سرکار سے ہے۔ اس کو خزانہ شاہی ہے وظیفہ ملتا ہے جیسے سلطنت کا خزانجی نہیں کہ سکتا کہ میں دینے والا ہوں اس طرح خاو مان دین کی خدمت کر کے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ میں دینے والا ہوں اس لئے کہ ول کی کل با تمیں خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جس طرف اس کو پھیرتا ہے اسی طرف مارے اعضاء پھر جاتے ہیں اگر وہ دل میں یہ بات نہ ڈالٹا کہ فلاں شخص دین کی خدمت کر رہا ہے اس کی خدمت کر نا جمارے لئے باعث اجر ہاتو تیا مت تک ممکن نہ تھا کہ تم بچھ بھی کسی کو وے سکتے۔ اگر یہ زعم ہو کہ اگر ہم ہاتھ روک لیس تو معلوم ہوجاوے کہ پھر آئیس کیسے کسی کو وے سکتے۔ اگر یہ زعم ہو کہ اگر ہم ہاتھ روک لیس تو معلوم ہوجاوے کہ پھر آئیس کیسے کسی کو وے سکتے۔ اگر یہ زعم ہو کہ اگر ہم ہاتھ روک لیس تو معلوم ہوجاوے کہ پھر آئیس کیسے

مَلَنَّ بِهُومِ كُمْرُوكُ لُورِي جُمْ مُوجِكَا بِخَدَاتُعَالَىٰ قُرَمَاتِ بِيْنَ وَكَالِمُ مُلَا بِهُمْ مُوجِكا بِخَدَاتُعَالَىٰ قُرمَاتِ بِيْنَ فَضُواولُلهُ هُمُ النَّذِينَ يَقُولُونَ لَالنَّفَقُونَ يَقُولُونَ لَنَنَ خُرَائِنَ السَّمُوتَ وَالْارْضُ وَلَكُنَ الْمَنَافَقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَنَنَ خُرَائِنَ السَّمُوتَ وَالْارْضُ وَلَكُنَ الْمَنَافَقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَنَنَ خُرَائِنَ السَّمُونَ يَقُولُونَ لَنَنَ رَجَعَنَا الْنَيْ الْمُلْمِينَةُ لِيَخْرَجَنَ الْاعْزَمْنِهَا الْاذْلُ وَلَلَّهُ الْعَزْةُ وَلُوسُولُهُ وَلِمُسُولُهُ وَلَوْسُولُهُ

وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون.

یعنی بیمنافقین وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر پچھ خرج مت کرو۔ یہاں تک کہ بیآ پ ہی منتشر ہوجا کیں گے۔ان کا بیکہامحن جہالت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں تمام خزانے آسانوں کے اور زمین کے لیکن منافقین نہیں سجھتے اور بیلوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب مدینہ میں لوٹ کرجا کمیں سے تو عزت منافقین نہیں بیحے اور بیلوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب مدینہ میں لوٹ کر جا کمیں سے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ان کا بیکہنا بھی جہالت محض ہے۔ بلکہ اللہ ہی کی عزت ہے اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی لیکن منافقین نہیں جانے۔

سیمنافقین جن کا اس آیت میں ذکر ہے ان کو دو چیز دن کا زعم تھا۔ ایک بال کا اور دوسرے جاہ کا۔ اور انہی دوباتوں کی وجہ سے بیغریب مسلمانوں کو ذیل اور حقیر سجھتے تھے۔

بی مرض آج کل پھیلا ہوا ہے اور اس کی کی وجہ سے اس زمانہ کے بعض مسلمان علاء کی تحقیر کرتے ہیں سواس میں خور کرو۔ بیقر آن ہے ناول تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین یوں کہتے ہیں کہ جولوگ رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ پال تیں ان کوروئی مت دو یہاں تک کہ خود ہی بھاگ جا کیں گے۔ خدا تعالی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ پاکس ہیں مرتم کو جرنہیں ۔ یہ یہاں تک کہ خود ہی بھاگ جا کیں گے۔ خدا تعالی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں آپ نے من لیا۔ جاہ پرغرہ بیتھا کہ دہ کہتے ہے کہ لیہ یہ بین گرم کو جرنہیں ۔ یہ یہ سے عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک سفر میں دی۔ ہم ہے عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس کا واقعہ ہی ہے کہا کہ یہ مہاج میں دی۔ مہاج ہیں میں جو نے ایک اللہ اسلامی اللہ اللہ وہا تھا۔ انساری اور نیوں فریس کے جھاڑا ہوگیا تھا۔ انساری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینی گئے اور آپ نے دونوں فریق کو سمجھا دیا اس پر منافقین نے کہا کہ یہ مہاج میں ویہ کہا کہ یہ مہاج میں ویہ کی ہم ان مہاج میں کو نکال دیں گے۔ حق

تعالى جواب مين فرمات بين-

لله العزة ولرسوله وللمومنين ولكن المنافقين لا يعلمون

یعن عزت اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور مسلمانوں کے لئے ہے کیکن منافقین مبیں جائے۔

اوركيسي خوبصورتي سےفر مايا كمان كے مقد مات كوتسليم فر ماليا كم بال سي كيتے موعزت والا ذلت والے کو نکال دے گا تکر عزت خدا کے لئے ہے اور رسول اللہ کے اور مسلمانوں کے لئے۔جس سے پینتیجہ نکلا کہ ہمتم کونکال دیں گےاس آیت میں ان کی حکایت مع شکایت اور جواب کے اس طرح بیان کی گئی ہے کہ قصم (مقامل) کو بالکل ساکت کردیا البنت شاید بیشبہو كديه جواب كياموا كيونكه بيتومحض دعوى بى دعوى بىك كرعزت الشداور سول كے لئے ہےكوئى دلیل تو بیان نہیں کی گئی حالانکہ دلیل کی ضرورت ہے کیونکہ مخاطب اس کامنکر ہے۔تو سمجھئے کہ جواب دوطرح ہوتا ہے حکیمانہ اور حاکمانہ اور دونوں کے جدا جدا مواقع ہیں حکیمانہ جواب جب دیاجاتا ہے جب مخاطب میں فہم کی قابلیت ہواوروہ سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہواور سمجھنے کے بعدحق ماننے کا ارادہ رکھتا ہواورا گرمخاطب میں بہ باتنیں نہ ہوں جواب حا کمانہ دیا جاتا ہے چنانچد حکام ظاہری بھی مجھی حکیمانہ جواب دیتے ہیں بھی حاکمانہ۔ آب نے علوم ورسیہ پڑھے میں طبیعت فلسفیانہ جواب کی خوگر ہوگئی ہےاس لئے یہ جواب سمجھ میں نہیں آتا تھا۔خدامیں جہاں حکیمانہ شان ہے ویسے ہی حاکمانہ شان بھی ہے تو خدا تعالی نے یہاں حاکمانہ جواب دیا ہے کیونکہ بورا اطمینان ہے کہ جب جا ہوں گا ان منافقین کو نکال باہر کردوں گا مگر ہم لوگوں کے نداق چونکہ مجڑ محتے ہیں اس لئے قرآن کے جوابات میں شکوک واوبام پیدا ہوتے ہیں كہيں آيات ميں ريط معلوم بيں ہوتا مرسج كماكس في-

تو نہ ویدی مجے سلیماں را کے شناسی زباں مرغال را تم نے بھی سلیمان علیہ السلام کوآ کھ سے تو دیکھانہیں ۔ پھرتم پرندوں کی بولی کب سمجھ سکتے ہو۔ بعنی تم کو بھی قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق تو ہوئی نہیں پھراس کے مطالب اور معنی کو کیونکر سمجھ سکتے ہو۔

قرآ ن كااثر

ہمیں بھی قرآن کو کھول کر پڑھنے کی بھی تو فیق کم ہوتی ہے پھر مطالب ومضامین سے
کیونکر مناسبت ہو۔ اس کئے قرآن سب سے پہلے پڑھانا چاہئے تا کہ خوب رہے جائے
اور طبیعت کو مناسبت الفاظ سے تو بیدا ہوجائے اس کے بعد جب معانی سمجھنے کا وفت آئے گا
تو اس کی بیر حقیقت معلوم ہوگی جواس آیت میں مذکور ہے۔

لو انولنا هذا القرآن علی جبل لرایته خاشعاً متصدعاً من خشیه الله لیخی اگر ہم اس قرآن کوکس پہاڑ پرنازل کرتے تو تم اس کود کیھتے کہ وہ خدا کے خوف سے دب جاتااور بھٹ جاتا۔

اس وقت دل شکوک واو ہام ہے ملوث نہ ہوگا۔

میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں جس ہے آپ کومعلوم ہوگا کہ اگر ول سادہ ہواور ذہن خالی ہوتو پھر قر آن کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ہم پراٹر اس لئے نہیں ہوتا کہ دل سادہ نہیں رہا۔ حصرت اسمی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر پر جارہ ہے تھے راستہ میں ان کو ایک بدوی نے روکا اور مال چھین لینے کا قصد کیا انہوں نے کہا کہ تھے کو خدا کا خونے نہیں آٹ کا کہ ناحق لوگوں کا مال چھینتا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا نے ہما رارز ق اس طرح مقرر فر مایا ہے اور ہما رااسی طرح گر زان ہے۔ اس نے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے تیرارز ق آسان میں ہے اور ہما رااسی طرح گر زان ہے۔ اس می نے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے تیرارز ق آسان میں ہو اس سے حسب تقدیر پہنچتا ہے چنا نچے اللہ تعالی قر آن میں فر ماتے ہیں و فی المسمآء وہاں سے حسب تقدیر پہنچتا ہے چنا نچے اللہ تعالی قر آن میں فر ماتے ہیں و فی المسمآء رزق کھم و ماتو عدون ( لیمن تمہارارز ق اور جس کا تم سے وعدہ کیا جا تا ہے وہ سب آسان میں ہے ) اس نے بھی قر آن مجید نہیں سنا تھا ایک جی خاری اور ہے ہوش ہوگیا۔ پھر کہا کہ میں سے میں اینے رب پرایمان لا یا اور آئے سے تھر ہیرکوڑک کیا۔

دیکھے اس بدوی کا دل سادہ تھا اس کو ایک بھی شبہ نہ ہوا۔ وہ پاگل نہیں تھا۔ اس نے خالی الذیمن ہوکر کلام ہاری کو سنا اور خلوذ بن کے سبب اس کوفور آیقین پیدا ہو گیا اور اس سے متاثر ہو گیا۔ ہم نے شکوک وادہام میں پھنس کریقین کو دھوڈ الا۔ قلب سنے ہوگیا۔ اس لئے کلام اللہ کا بھی حالا نکہ وہ خدا کا کلام ہا تہ ہوا موثر کلام ہے ہمار سے دلوں پر پچھا ٹر نہیں ہوتا۔ حالا نکہ وہ خدا کا کلام ہا ور نہایت سی موثر کلام ہے ہمار سے دلوں پر پچھا ٹر نہیں ہوتا۔ ویکھو اس میں پر اول نقش جم جاتا ہے اور اگر مشق کرتے کرتے سنے ہوگئ تو پھر میر پنجہ کش کا جیم بھی اس پر نہ ہے گا۔ اس بدوی کا دل خالی تھا قرآن کی آیت سنتے ہی اس کا یقین پختہ کا جیم بھی اس پر نہ ہے گا۔ اس بدوی کا دل خالی تھا قرآن کی آیت سنتے ہی اس کا یقین پختہ

ہوگیا اسمعی کواوراونٹ کوچھوڑ کرچل دیا۔حقیقت میں عمل کے لئے تھوڑ اعلم بھی کافی ہے اس کے بعد اسمعی نے اس کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔اس نے بوچھا کہ اس آیت سے آگے کچھاور بھی ہے۔اسمعی نے پڑھا۔

فورب السمآء والارض انه لحق مثل مآانكم تنطقون.

لینی شم ہے آسان اور زمین کے پروردگار کی کہ وہ برحق ہے جبیراتم ہا تیں کررہے ہو۔ سنتے ہی دل پر ایک صدمہ پہنچا وہ کون ظالم ہوگا جس نے حق تعالیٰ کی تکذیب کی تھی کہ جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے بیتم کھائی اور اس صدمہ سے دم نکل گیا۔

اس سے سبق لینا چاہئے۔ قرآن وہ چیز ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک بچی نے قرآن مجید کے ایک مضمون کو مجھ سے سنا اور پیکی بندھ گئی۔ ہم ظلمات میں ہیں اوراس کوعلم سمجھتے ہیں۔

علم أورجهل

حدیث میں ہے کہ بعض علم بھی جہل ہے۔

علم رسی سربسر قبل ست و قال نے ازو کیفیسے حاصل نہ حال علم رسی مربسر قبل وقال ہے نہاس سے کوئی کیفیت حاصل ہوتی ہے نہ حال علم رسی محض قبل وقال ہے نہا ہی سے کوئی کیفیت حاصل ہوتی ہے نہ حال اللہ علم چہ بود آئکہ رہ بنما بیت ذک عمرائی زدل بربا بیت لیعنی واقع میں علم وہی ہے جوتم کو مجبوب حقیقی کا راستہ بتائے اور دل ہے مرائی کے زگر کودور کردے۔

ایں ہوسہا از سرت بیروں کند خوف وخشیت دردلت افزوں کند لیعنی خواہشات نفسانی کوتمہارے سرے باہر کرکے تمہارے دل میں خدائے تعالیٰ کا ڈراور خوف بڑھادے۔

تو نه دانی جزیجوز ولا یجوز خود نه دانی که تو حوری یا مجوز تم سوائے یجوز د (بیرجائز ہے) اور لا یجوز (بیرنا جائز ہے) پھھٹیں جانے اپی خبر نہیں کہتم حور میعنی مقبول ہو یا مجوز لیعنی مرودو ہو۔ کہتے ہیں کہ پجوز کا قانون یاد ہوتو پھرسب معاف ہے۔ کیوں صاحبو! اگر ایک ہیرسٹر باغی ہوتو کیا ماخوذ نہ ہوگا بلکہ زیادہ ماخوذ ہوگا کہتونے قانون سے واقف ہوکر کیوں بغاوت کی۔ تو نے بالقصد بغاوت کی۔ ای لئے دیکھا جاتا ہے کہ قانون وان لوگ بڑی اختیاط کرتے ہیں۔ اس کا بہی راز ہے کہ ان کی خطاؤ تصور بد تیتی پرمحمول کی جائے گی اور ناواقفول کے بارے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے کہ دکام کہتے ہیں کہ اس نے بد نہتی سے نہیں ناواقفول کے بارے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے کہ دکام کہتے ہیں کہ اس نے بد نہتی سے نہیں کیا ناواقئی سے خطا ہوگئی ہے۔ خود عذر سکھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہ پھرنہ کرنا تو معلوم ہوا کیون خام کی کثرت پچھ مفید نہیں بلکہ اس سے اور زیادہ مؤاخذہ ہوتا ہے کہا گیا ہے۔

ويل للجاهل مرة وللعالم سبع مرات

لیعن جابل کے لئے ایک ہی مؤاخذہ ہاورعالم کے لئے سات گنامؤاخذہ ہے۔ توجب بلاممل استكم كي بيرحالت بيتو دنيا كے علوم كاكيا كہنا وہ توسراسر ظلمات ہيں۔ايس حالت میں قرآن کی حلاوت کیسے محسوں ہو عتی ہے۔ یہاں پیشبہ ہوسکتا ہے کہ مال تو زید کے پاس ہے خدا کے یاس کہال ۔توبیجواب یعنی نٹدخز ائن (اللہ بی کے لئے خزانے ہیں )ورست کیے ہوا۔ توجواب وہی ہے کہ بیجواب حاکمانہ اس کئے توہے کہ بظاہر بیچیزیں ہمارے یاس معلوم ہوتی ہیں۔تو حاصل جواب بیہ ہے کہ اگر چہ یہ چیزیں ظاہر میں تمہارے یاس ہیں مگر در حقیقت سب خزانے ہمارے پاس ہیں اورا گر ظاہر میں بھی بیہ چیزیں ہمارے پاس نہ ہوتیں كنظا هرى قبضه بهى جاراان يرنه جوتا توبيه جواب حكيمانه جوتا حاكمانه ند بوتا به اورا كرغوركيا جائے تواس میں حکیمانہ جواب بھی ہے۔ میں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ جتنے خزانے ہیں خدا کی ملکیت ہیں اوراس میں پچھشبہیں ہوسکتا کیونکہ میہ چیزیں اگر جہ ہمارے قبصہ میں ہیں مگر ہم ان کے حقیقی ما لک مبیس بلکہ بیسب ہمارے یاس مستعار ہیں۔ان سب کا مالک حقیقی حق تعالیٰ ہے اورمشہور ترجمہ میں میشب ہوسکتا ہے کہ رید چیزیں خداکے پاس کہاں ہیں اور اس ترجمہ میں میہ شبہیں۔جیسے بادشاہ دنیاوی تمام خزانوں کا مالک ہوتا ہےاوروہ خزائجی کو تھم دیتا ہے کہ دے دو ای طرح خدا کا حکم ہوتا ہے کہ خاد مان دین کی خدمت کرو \_گمرا تنافرق ہے کہ حاکم دنیوی کے تحكم كے بعد خزا كى اپنے اختيار ہے باہر نہيں ہو جاتا اور بيدو دھكم ہے كہ دینے والامصطر ہو جاتا ہاںتندوالے بھینکتے ہیں اور وہنتیں کرتا ہے جس کا دل جا ہے ہاتھ روک لے۔ هانتم هاولاً ع تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل و من يبخل و من يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني و انتم الفقراء

ہاں تم لوگ ایسے ہو کہتم کواللہ تعالیٰ کی راہ میں نزج کرنے کے لئے بلایا جاتا ہے۔ سو بعض تم میں ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو کوئی بخل کرتا ہے وہ تو خود اپنے لئے بخل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو کسی سے تاج نہیں اور تم سب متاج ہو۔

منداغنی ہے اور مختاج تم ہوخرج کرنے کا جو تھم ہے تمہارے ہی نفع کے لئے ہے کہ آخرت میں اس کی ضرورت ہوگی۔تو خرچ کرنے کا تھم تمہاری احتیاج پر نظر کر کے دیا گیا ورنہ خدا کوتمہاری کچھ ضرورت نہیں۔

وان تتولوايستبدل قوماً غيركم ثم لايكونواامثالكم

آگرتم خرج کرنے سے بازر ہوتو خداتمہارے بدلے دوسری تو م پیدا کروےگا۔ پھر تم جیسے نہ ہوں مجے تم سے اچھے ہوں مجے۔ ان کے ہاتھ سے ہم کام لے لیں۔ یہ معنی ہیں للّٰه خوانن السموات والارض (اللہ ہی کے لئے ہیں خزانے آسانوں اور زمین کے ) کے بہر خال اس قول کا جواب حکیمانہ وجا کمانے قرآن میں موجود ہے۔

مقامعلاء

اب بھی بہت لوگ ہال اور جاہ کے نازیس ہیں اور اہل علم کی تو ہین کرتے ہیں وہ اس جواب کوا چھی طرح سن لیں اور بھے لیں کہ یہ لوگ سرکاری ملازم ہیں۔ اگر کلکٹر کے لہاں ہیں کہ یہ یوند ہوتو اس کی ذلت نہیں کی جاسمتی اور نہ اس سے اس کی عرت کم ہوتی ہے تو اگر ایک اہل اللہ کے پاس اچھا کپڑانہ ہوتو اس کی ذلت کرنا کب جائز ہو سکتی ہے۔ سرکاری آ دمی جس حال میں بھی ہواس کی تو ہیں جرم ہے۔ حق تعالی حدیث قدی میں فرماتے ہیں۔ مان عادی لی ولیا فقد اذنته بالحوب (سنن ابن ماجہ: ۹۹۹) کہ جوکوئی میرے ولی معداوت رکھتو اس کواعلان جنگ سنا تا ہوں۔ ماحبو ایک ایک سلطنت اعلان جنگ دے دے تو بڑی ہڑی سلطنت ایک سناتے ہیں۔ مگر صاحبو بین اور اولیاء اللہ کی عداوت پر ایکم الحالی ایک کین اعلان جنگ سناتے ہیں۔ مگر اللہ رہے خوب خانہ لگا دیا جائے۔

صاحبوا حکام دنیا کے ادفی بان موں کی تو ہیں تو جرم ہواور اتھم الحاکمین کے ملازموں کی تو ہیں جرم نہ ہو علاء سرکاری آ دمی ہیں ان کے لئے کسب کرنا ایک درجہ ہیں تا پند ہے اور عوام کے لئے یہ کی سب المحلال فریضة بعد الفریضة یعنی جیسے نمازروز و فرض ہے ایسے ہی طلال رزق حاصل کرنا بھی فرض ہان کورک اسباب ہیں ہزرگوں کی نقل مناسب نہیں۔

ایک ہزرگ ایک مقام پر تھے۔ آیک محفی اپنی اولاد کو تھیے حضرت مولانا گنگوہی گانے کہ کمائی کچھ کھانے کی لیافت حاصل کرلو۔ انہوں نے کہا کیا ضرور دیکھیے حضرت مولانا گنگوہی کی خواب دیا کہا تھا کہ اس بات کوریک آرام ہیں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہا قسوس کہ مولانا کی اس بات کودیکھا گران کے کمالات کوند کے کھا۔ بیہ ہمت نہ ہوئی کہ ہم بھی دین کی خدمت کریں ۔ تو کل سبل معلوم ہوا کیونکہ اس میں پچھ کرنا تو پڑتا ہی نہیں گرفتر بھی ہے تو کل ہرا کیکا کا م نہیں۔

تا زوادا کے لئے حسین چرہ چا ہے جب تم حسن نہیں رکھتے ہو خوئی کے پاس مت جاؤ۔

تا زوادا کے لئے حسین چرہ چا ہے جب تم حسن نہیں رکھتے ہو خوئی کے پاس مت جاؤ۔

عیب باشد چھٹم نا بینا ؤ باز زشت باشد نفش نازیبا و ناز عین جی جب باشد حیثم نابینا و باز بات کھے کے لئے کھلا ہوا ہونا عیب ہے ای طرح نازیبا ہونا کے ناز برا ہے۔

لئے ناز برا ہے۔

چول تو بوسف نیستی یعقوب باش بهچو اوبا گریه و آشوب باش جب تم یوسف نهیں ہو یعقوب ہی رہواوران کی طرح گریدوآ شوب میں رہو \_ یعنی جب تم کامل نہیں ہوتو کاملوں کی ریس مت کرو۔

جوجس کام کے لائق ہےاس کے لئے اس کے اسباب مہیا کر لئے ہیں تو عوام کا کام کسب کرنا ہے اور علماء کی بیرحالت ہے۔

للفقرآء الذين احصروا في سيل الله لايستطيعون ضربافي الارض يحسبهم الجاهل انخيآء من التعفف تعرفهم بسيماهم لايستلون الناس الحافاً.

صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مقید ہو گئے ہیں۔ ان کوز مین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں۔ ناوا قف ان کو بے سوالی ہے تو گر خیال کرتا ہے تم ان کوان کے طرز سے پہچان کتے ہو کہ فقر و فاقہ کا چہرہ پر ضرورا ٹر نمایاں ہوتا ہے وہ

۔ اوگوں سے لیٹ کرنہیں مانگتے پھرتے۔

اس میں احصروا فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہمل ہیہ ہے کہ مجبوں ہو گئے دین کے کام
میں اور تجارت وغیرہ کے لئے سنر نہیں کر سکتے۔ مجھے خوب یاد آیا کہ آج کل بعض لوگ
مولو یوں پر بیدالزام لگاتے ہیں کہ بیدایا ہی ہیں کھانے کمانے کے قابل نہیں۔ مگر بیدایا ہی کا خطاب ان کو خدائی دربارے ملا ہے فرماتے ہیں لایستطیعون ضربا فی الارض یعنی ان کو خطاب ان کو خدائی دربارے ملا ہے فرماتے ہیں لایستطیعون ضربا فی الارض یعنی ان کو زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں ۔ پس اس کہنے پر برانہ مانا کروبلکہ بید پڑھ دیا کرو۔
ما اگر قلاش و گر دیوانہ ایم مست آس ساتی و آس پیانہ ایم ہم اگر مفلس ودیوانہ ہیں تو کیا تھے ہے۔ مجبوب حقیقی اوراس کی محبت کے متوالے ہیں۔
اے گروہ علاء وطلباء اگر کوئی تنہیں ویوانہ کے تو برانہ مانو ۔ پس بیایا ہی ہی ایسا وصف

ہے کہسب انبیاءاس سے متصف تھے۔

انبیاء ورکار دنیا جبری اند کافرال درکار عقلے جبری اند لیعنی انبیاء میبهم السلام تو کاردنیامیں جبری اور تارک اسباب ہیں اور کفار کارعقبی میں جبری اور تارک اسباب ہیں۔

انبیاء را کار عقبے اختیار کافرال را کار دنیا اختیار کینی انبیاء علیم السلام کوکار عقبے اختیار ہوا ہے کہ اس کے اسباب میں سعی کرتے ہیں۔ مین ارکوکار دنیا اختیار ہوا ہے کہ اس سے اسباب میں سعی کرتے ہیں۔ میں کی کہ بن میں کی کرتے ہیں۔ میں کی کہ بن میں کی کہ بن میں کی کہ بن میں کی کہ بن کی کرتے ہیں۔ میں کی کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کی کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کی کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کی کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

الیی چیز جس میں تم سب انبیاء کے شریک ہوتمہارے لئے تخرکی بات ہے اور خوشی کی جگہ ہے کہ تم کو وہ لقب دیا گیا ہے جو خدا کے یہاں سے ملا ہے تی ہے۔ الفضل ماشھدت به الاعدا

الیعنی بزرگی وہی ہے جس کی وٹمن بھی شہادت دے دیں) یہ خطاب شرف کی دلیل ہے خوش ہونے کی بات ہے تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ اس آیت میں کون لوگ مراد ہیں۔وہ لوگ مراد ہیں جو دین کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیں نہ مزدوری کریں نہ تجارت کریں۔لوگ اس مضمون کونظر تحقیرے دیکھتے ہیں کہ بیجی کوئی ہے گر تھوڑے دنوں ہے لوگ اس کی ضرورت محسوس کرنے گئے ہیں کہ ایک جماعت محض دین کے لئے وقف ہوجو دنیا کا کوئی کام نہ کرے گراس کا افسوس ہے کہ اس ضرورت کے احساس میں بھی انہوں نے دوسری بی قوموں کا انتجاع کیا۔مسلمانوں کا فمال یہ ہوگیا ہے کہ قرآن وحدیث سے ان کوشٹی نہیں ہوتی اور جب غیر تو ہیں بلکہ بعض اہل علم بھی ایسے دیکھے گئے جن کوقر آن وحدیث سے شفا نہیں ہوتی اور جب غیر تو ہیں اس کام کواختیار کر کیس تو تنلی ہوجاتی ہے۔ ذرا اپنے قلوب کونٹول کر دیکھ لو۔ فیر سجھنے کا جو بھی ذریعہ ہو ہمارا کام چل گیا۔ آپ سن رہے ہوں گئے کہ بعض غیر مسلم قوموں نے اپنے دین کی تعلیم کے لئے ایک قوم کو وقف کر دیا ہے جن کو دنیا کے کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ ان کا تعلیم کے لئے ایک قوم کو وقف کر دیا ہے جن کو دنیا کیا مارا وزن قوم پر ہے۔ اور ان کے مصارف کا سارا وزن قوم پر ہے۔ اور ان کے ایسا کرنے کا راز یہ ہے کہ وہ بھو گئے کہ ایک محض دین و دنیا دونوں کے کام بخو بی نہیں کر سکتا۔ اس کرنے کا راز یہ ہے کہ وہ بجو گئے کہ ایک محض دین و دنیا دونوں کے کام بخو بی نہیں کر سکتا۔ اس کے بھورا ان کوایک جماعت دین کی خدمت کے لئے خاص کر دینی پڑی۔

اے مسلمانو! فرب بباطل والے اس راز کو بھے گئے افسوں ہے کہ فرب ب ق والے نہ بھی سے تو سبق نہ سیمیں وہروں سے بہت سیکھنا چاہئے اگر چہ جائے افسوں ہے کہ شیق معلم سے تو سبق نہ سیکھا مخالف معلم سے سیکھا مخالف معلم سے سیکھا حفرات جتنی انجمنیں آج کل قائم ہوری ہیں۔ اس لحاظ ہے وہ موجب خوثی ہیں کہ کام کرنے کاول میں خیال پیدا ہوا گر جب اس پرنظر کی جاتی ہے کہ بیسب دوسری قوموں کو دیکھ کر خیال پیدا ہوا ہے تو ایک گوندرنج کی موجب ہیں۔ مسلمانوں کو ہرکام میں قرآن پرنظر کرنی چاہئے تھی اور ای سے بیتی لینا چاہئے تھی اور ای ہے تھی کہ حسبنا کہ مارات کے میم عنی ہیں کہ صدیث وفقہ کوئی چز کتاب اللہ یعنی ہم کوثر آن شریف ہی کائی ہے) گراس کے میم عنی ہیں کہ صدیث وفقہ کوئی چز نہ بولی کیونکہ قرآن ایک متن ہے حدیث وفقہ سب اس کے لئے شروح ہیں۔ ای کوفقہا ہے نہ تو صدیث وفقہ اس کے باتھیاں مظہر العبار العبار کو طالب کو طاہر کردیا ہے کوئی تھی قرآن سے خوال دیا اور بہت تو صدیث وفقہ آن سے کہا تو کہ جواہرات تنظر آنے گئے تو یہ جواہرات تنظر آن کے لئے تو یہ جواہرات تنظر آن کے لئے گئی وہ صدوق میں موجود تھے مگر پوشیدہ تھے۔ کئی نے ان کوظا ہرکردیا تو صدیث وفقہ قرآن کے لئے گئی ہیں۔ موجود تھے مگر پوشیدہ تھے۔ کئی نے ان کوظا ہرکردیا تو صدیث وفقہ قرآن کے لئے گئی ہیں۔ موجود تھے مگر پوشیدہ تھے۔ کئی نے ان کوظا ہرکردیا تو صدیث وفقہ قرآن کے لئے گئی ہیں۔ موجود تھے مگر پوشیدہ تھے۔ کئی نے ان کوظا ہرکردیا تو صدیث وفقہ قرآن کے لئے گئی ہیں۔

جتنے علوم ہیں سب قرآن ہی سے نکلے ہیں اس کی توبیشان ہے۔ عباراتنا شتی و حنک واحد و کل الی ذاک الجمال یشیر بینی عنوانات مختلف ہیں اور حسن یعنی قرآن ایک ہی ہے ہر عنوان اس ایک ہی حسن کی طرف مشیر ہے۔

ی ایک محبوب ہے جس نے صبح کو دھانی جوڑا پہنا۔شام کو دوسرا جوڑا پہنا تو جوعاشق نہیں وہ تونہیں پہچانے گا مگرعاشق کہے گا۔

بہرر نگے کہ خوائی جامہ ہے پوش من انداز قدت را می شناسم کہ جولباس جا ہے پہن لے۔ میں تو جال سے پہچان لیتا ہوں۔ تو قرآن کا جوعاشق ہےاس کو صدیث وفقہ میں بھی قرآن ہی نظرآتا ہے۔

مولانا محرمظہر صاحب نا نوتوی حضرت مولانا گنگوہی ہے فرمایا کرتے تھے کہ حدیث تو آپ کے سامنے آ کر حنی ہو جاتی ہے۔ان حضرات کو حدیث میں فقہ نظر آتی تھی اور ان اہل نظر کی بیرحالت ہوتی ہے کہ۔

بسکه در جال فگار د چشم بیدارم تو کی هرچه بیدا می شوداز دور پندارم تو کی لیعنی میری جان فگارا در چشم بیدار میں تو ہی سایا ہوا ہے جو کچھ دور سے ظاہر ہوتا ہے تجھی کو گمان کرتا ہوں۔

جییا کہ اہل اللہ کو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے گرمعاذ اللہ یہ عنی نہیں کہ یہ سب خدا ہیں۔ استغفر اللہ ابندہ بندہ ہے خدا خدا ہے۔ جیسا کہ قرآن قرآن ہے اور حدیث حدیث۔ مولانا جامی کا قصہ ہے کہ ایک دفعہ حال میں فرمار ہے تھے کہ۔

هرچه پیدا می شود از دور پندارم توکی

( یعنی جو پچے دور سے ظاہر ہوتا ہے تجھ ہی کو پہنچا تا ہوں ) کسی منکر نے منحر و پن سے کہا کہ مولا نا اگر خر پیدا ہے شود ( اگر گدھا ظاہر ہو ) تو آپ نے کیا مزے کا جواب دیا کہ بندارم تو ئی ( تجھی کو گمان کرتا ہوں )

تو افسوس یہ ہے کہ ان کی حالت کی خبر نہیں کہ وہ شب وروز کس طرح دین کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں کہ ان کو ہروقت اس کی دھن ہے۔ ہردم خدا کی محبت میں مستغرق ہیں۔ پھروہ دنیا کے کام کس طرح کر سکتے ہیں۔ حضرت طلب ایسی چیز ہے کہ ماسوائے مطلوب سے بالکل جدائی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن میں جو فرمایا ہے۔ احصو وافی سبیل اللہ لابستطیعوں الاید کہوہ مقیداورایا بچ ہیں وہ جو پھیس کر سکتے یعنی دنیا کے کاموں سے ایا بچ ہیں ورند ینی کام میں ان سے بڑھ کرچست کون ہوگا اورا گرخور کیا جائے تو یہ ایا بچ ہی ورند ین کام میں ان سے بڑھ کرچست کون ہوگا اورا گرخور کیا جائے والوں سے بدر جہافضل ہیں باتی عرف کا تو کوئی علاج نہیں اوراب تو عرف بھی بیر چلانے والوں سے بدر جہافضل ہیں باتی عرف کا تو کوئی علاج نہیں اوراب تو عرف بھی بدل گیا۔ غرض جب ہندوؤں نے بی عبد کرلیا کہ ان کے ند جب (باطل) کی خدمت کے لئے بدل گیا۔ غرض جب ہندوؤں نے بی جب کو دنیاوی امور سے پھیسر وکار نہ ہوتو کیا ند ہب حق کی خدمت کے لئے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں بس ان لوگوں کے لئے جوخدام دین ہیں کسب خدمت کے لئے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں بل ان لوگوں کے لئے جوخدام دین ہیں کسب غلام دیں ہوگی۔ ناپسند یدہ ہے اوروں کے لئے نہیں بلکہ اوروں سے ترک کسب پر باز پرس ہوگی۔

#### حبال

اب جسے دیکھونو کل کرنا چاہتا ہے لوگوں نے تو کل کا نام سکھے لیا ہے۔ مگر کام بہت کم ہے۔سعدی خوب فرماتے ہیں۔

تان از برائے کئے عبادت گرفتہ اند صاحب دلاں نہ کئے عبادت برائے تاں انل فدمت نے روئی گوشہ کے لئے لیے ہند کہ گوشہ دوئی کے لئے اب فدا کے ساتھ معاملہ ہے خودد کھے لوگے کہ گوششین ہے اکثر کی نیت کیا ہے۔ حاصل یہ کہ کب الدنیا تو فرض ہے گوبعض ہی کے اعتبارے ہی مگر حب الدنیا (ودنیا کو بحوب بنانا) گناہ ہے۔ اب اگر کوئی حب الدنیا کوئی میں رہے تو اس پولوگ الزام رکھتے ہیں کہ اپانتی بنانا چاہتا ہے۔ ماحوا التنجے کے ڈھیلے تنی ضرورت کی چیز ہے مگر کوئی ان سے مجت کرنے گئے کہ ہر دم اس کی دھن میں رہے تو اس کو بوقو ف ضرور کہا جائے گا۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا است کے کہ ڈھیلے سے بھی برتز ہے۔ لہذا اس سے کام لینے سے اور اس کام لینے کے لئے کہ است ہوئی ہے دوئی میں ہوئی ہے اور کس ہوئی ہے اور کس ہوئی ہے اور کس ہوئی ہے اور کس ہوئی ہے کہ فی الید دل میں نہ ہواور ہا تھ میں ہونے کا کچھ ڈرٹبیں ۔ اس طرح مال کی حالت ہے کہ فی الید دل میں نہ ہواور ہا تھ میں ہونے کا کچھ ڈرٹبیں ۔ اس طرح مال کی حالت ہے کہ فی الید دل میں نہ ہواور ہا تھ میں ہونے کا کچھ ڈرٹبیں ۔ اس طرح مال کی حالت ہے کہ فی الید دل میں نہ ہواور ہا تھ میں ہونے کا کچھ ڈرٹبیں ۔ اس طرح مال کی حالت ہے کہ فی الید دل میں نہ ہوا ن فع اور فی القلب (دل میں ہونا) معنر ہے حدیث میں ہوئی المال

الصالح الرجل الصالح ( یعنی نیک آ دمی کے لئے نیک مال اچھی چیز ہے ) اگر مال نہ ہوتو جے کس طرح ہے اس لئے مال اچھی چیز ہے گر جب تک قلب میں نہ جائے اور ہاتھ ہی میں رہے یہ ذکر تھا معاصی قلب کا ۔ پس شریعت اس مجموعہ احکام ظاہری و باطنی کا نام ہے۔ اس معلوم ہوگیا ہوگا کہ شریعت وطریقت میں عطف الجزوعلی الکل ( کل پرجز کا عطف ہے بعنی شریعت کل ہے اور طریقت اس کا جزوعے )۔

حب رسول صلى الله عليه وسلم

جواب بیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدا کی محبت کاغیر نہیں کیونکہ حضور ہے محبت اس لئے ہے کہ وہ ذریعہ ہیں وصول الی اللہ (اللہ تعالیٰ تک پہنچنے ) کا تو بیہ تو بعینہ خدا کی محبت ہے تو بیدلا اللہ کے تصور سے خارج نہ کی جائے گی۔

مولانا نے ایک مقام پراس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک مخص نے عل سے پوچھا کرتو کس کوزیادہ محبوب رکھتا ہے؟ اپنے کو یا آفاب کو۔اس نے کہا کہ جس کوزیادہ محبوب بتلاؤں اس سے دوسر سے کامحبوب ہونالازم آتا ہے کیونکہ اگراپی نفس سے محبت ہے تو بوجہ کل ہونے کے وصف کے ہادرال کا میدصف آفاب سے آیا ہے۔ تو آفاب سے محبت ہوئی اوراگر آفاب سے محبت ہوئی اوراگر آفاب سے محبت ہوئی۔
سے محبت ہے توال لئے کہ اس نے میدصف میر نے نس کوعطا کیا ہے تو اپنے نسس کی محبت ہوئی۔
اس ممثیل سے مید مسئلہ خوب حل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واسطے
محبت ہے کہ آپ مظہر (ظاہر ہونے کی جگہ) صفات خداوندی ہیں۔ جن تعالی کے محبوب
ہیں۔ آپ نور من انوار اللہ (انوار اللہ کا ایک نور ہیں) آپ موصل (الی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے) ہیں تو یہ بعید خدائی کی محبت ہے۔

سی نے حضرت جنیدر حمداللہ کو دیکھا ہاتھ میں تنبیج لئے ہوئے پوچھا کیا آپ مبتدی بیں۔آپ نے فرمایا اس نے تو منتبی اور واصل الی اللہ بنایا تو کیا ایسار فیق چھوڑ دیں۔ ایک بزرگ اس معنی میں فرماتے ہیں۔

تازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است افتم بیائے خود کہ بکویت رسیدہ است کنازم بچشم خود کہ بکویت رسیدہ است کیے بیائ لیعنی مجھ کواپی آئکھوں پر ناز ہے کہ انہوں نے محبوب کے جمال کودیکھا ہے اور اپنے قدموں پر فدا ہوتا ہوں کہ ان کا گزرمجوب کے کوچہ میں ہوا ہے۔

ہردم ہزار بوسہ زنم دست خولیش را کو دامنت موفتہ بسویم کشیدہ است لیعنی اپنے ہاتھ کو ہزاروں بوسے دیتا ہوں کہ انہوں نے محبوب کا دامن پکڑ کر میری طرف کھینچاہے۔

اپنے ہاتھ پیر پر ناز کرتے ہیں اور جان فدا کرتے ہیں۔حقیقت میں ان حضرات کافہم بہت عالی ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو اپنا سمجھ کرنہیں چو متے بلکہ یہ مجھ کر کہ اس سے طاعت وعبادت ہوتی ہے آ تکھ پراپی آ تکھ مجھ کرناز نہیں کرتے بلکہ اس لئے کہ اس نے انوارمجوب کا معائند کیا ہوتی ہے اور بہی عالی بنی تو ہے جس کی وجہ سے افلاطون نے صوفیا کو حکماء سے اکمل بتلایا ہے۔

#### حكماء وفلاسفه

اس کی حکایت بیہ کہ کس نے افلاطون کوخواب میں دیکھاتھا اول بڑے بڑے حکماء کی نسبت پوچھا۔وہ بہی کہ ہتاتھا کہ لاشی لاشی۔ ( کی تھیبیں پھیبیں) اس کے بعد پوچھا کہ جنید وہلی کی نسبت کیا کہتے ہو۔اس نے کہا کہ اولئے کس ھے الفلاسفة حقاً (حقیقی فلاسفہ اور حکماء یہی نسبت کیا کہتے ہو۔اس نے کہا کہ اولئے کس

ہیں)اور آئ کل کا فلے فرق ان حکماء کے فلے ہے ہی گراہوا ہے۔ کیونکہ فلاسفہ بونان نے اگر چہ غلطیاں ہی کی ہیں گر پھر بھی ان کے کمال میں کوئی شک نہیں ۔ صرف عقل کے ذریعے ہے بہت علمیاں ہیں کوئی شک نہیں ۔ صرف عقل کے ذریعے ہے بہت ہے مسائل الله یہ صحیح معلوم کے ۔ امور معاور آخرت) وعالم آخرت کے بھی قائل ہوئے ۔ اور بیرائنس وان تو بقول ہمارے مولانا محمہ لیعقوب صاحب کے صناع ہیں ۔ فقط مشاہدات کاعلم رکھتے ہیں جو چیز آئکھ سے نظر آگئی اس کی تحقیق کرلی ۔ عقلیات سے آئیں کچھ س نہیں۔ مناعت بھی فلے فالیک شعبہ ہے گر نہایت اونی درجہ کا فلاسفہ بونان کے سامنے ان کوفلا فی کہنا مناعت بھی فلے فلا اور ناتمام قل حواللہ پڑھنے والے کو پورے حافظ قر آن کے سامنے حافظ کہنا ہال جب سے باغلط اور ناتمام قل حواللہ پڑھنے والے کو پورے حافظ قر آن کے سامنے حافظ کہنا ہال جن لوگوں کوفلے فی حقیقت ہی معلوم نہیں وہ آئیں کوکا طی خیال کرتے ہیں ۔

جیباایک گاؤل کاقصہ ہے کہ کسی کے سریل وردتھا۔دوسرادم کرنے کھڑ اہواتو قل حواللہ کی پہلی آیت کواس طرح بگاؤ کر پڑھاکل باللہ حداور پھو تک ماردی۔ توایک گاؤل والا میہ کہتا ہے جاسو ہر ہے تو تو ہائ (حافظ) بی ہوگیا۔ تو جیسے قل ہواللہ تبت کا حافظ گاؤل کے نزد یک حافظ ہے ایسے بی آج کل کے لوگ ان کو فلفی کہتے ہیں۔ورنہ فلفہ کہتے ہیں اصل میں۔ معرفت حقائق الاشیاء علی ماھی علیه فیے نفس الامر بحسب الطاقة البشہ یة

یعی نفس الامراورواقع میں جس رنگ ڈھنگ پر چیزیں ہیں بشری طاقت کے موافق ان کے حقائق کامعلوم کرنا۔

اوراس کے بی شعبے ہیں طبیعات عضریات الہیات وغیر ہاعلم طبیعات کوکا تنات سے ایسی نسبت ہے جیسے مکان سے بدروکو۔ اگرکوئی فخض کسی کے مکان میں جاکر بدرود کیھے اوراس کو پوری تحقیق کر ہے بھینا اس مخض کاعلم ناقص ہے اس سے وہ فخض بڑھ کر ہے جس نے گھر کے اندر کی عمرہ چیزیں معلوم کرلیں ۔ تو فلا سفہ یونان آج کل کے سائنس والوں سے یقینا بڑھے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے مشاہدات کے علاوہ عقلیات ومخفیات کاعلم حاصل کیا اور پھران سے وہ بڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے حق تعالی کی معرفت حاصل کی ۔ کیونکہ اس تمام عالم کوخدا تعالی شانہ کے رو برود کھئے تو یہ حالت ہے۔

اس تمام عالم کوخدا تعالی شانہ کے رو برود کھئے تو یہ حالت ہے۔

اگر آفاب است و بیک ذرہ نیست وگر بھتد ریاست یک قطرہ نیست

یعن اگرتمام آفاب ہے وحق تعالیٰ کے روبرواس کی ایک فرہ کی بھی نبست نہیں اور اگرتمام عالم سات دریا ہیں تو اللہ تعالیٰ کے روبرواس کی ایک قطرہ کی بھی نبست نہیں ہے۔

پس پورافلنفی وہی ہے کہ جس نے خدا کو پہچان لیا ہے۔ اس واسطے تو افلاطون کہتا ہے اولئک ھم الفلائسفة حقاً (حقیقت میں فلاسفر پہی لوگ ہیں) تواہل اللہ کا تم مجیب ہوتا ہے۔
حضرت شخ ابوالبر کات کے پاس ابوعلی بن سینا گیا۔ کسی نے اس کی نبست پوچھا کہ حضرت یہ کیسا شخص ہے۔ فرمایا کہ بوعلی اخلاق ندارد۔ (اخلاق نہیں رکھتا) ابوعلی نے س کر حضرت یہ کیسا شخص ہے۔ فرمایا کہ بوعلی اخلاق ندارد۔ (اخلاق نہیں رکھتا) ابوعلی نے س کر سیسے کی جس میں علم اخلاق کوخوب بیان کیا اور ان کے پاس بطور جواب کے بسیسے ایک کتاب تصنیف کی جس میں ساری کتاب اڑادی کہ من کے گفتہ بودم کہ اخلاق نداند۔

میسے کی اخلاق نہیں رکھتا) بلکہ یہ بھی تو اخلاق نہ ہونے کی بات ہے کہ خواہ مخواہ اعتر اض کے جواب دیے کی کوشش کی۔ بوعلی لا جواب رہ گیا۔

ایک اور بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ پچھ جمع نہ کرتے تھے۔سب اڑا دیا کرتے تھے۔ کسی بزرگ نے ان کوککھا کہلا خیر فی الاسراف۔(بعنی اسراف میں خیرنہیں)انہوں نے کیا عجیب جواب دیا۔الاسراف فی الخیر(بعنی خیر میں اسراف نہیں ہوتا)۔

الل علم صوفیہ اور فلاسفہ کی تحقیقات کو مقابلہ کر کے دیکھئے۔ جہاں تک ان کی نظر پہنچی ت ہے فلاسفہ کواس کی ہوا بھی نہیں گئی۔ گرشا بیر کوئی صاحب بیہ بہیں کہ بیاوگ تو ہڑے بھولے ہوتے ہیں توسمجھو کہ بیردنیا کے امور سے ناتجر بہ کار ہوتے ہیں بدعقل نہیں ہوتے اور ناتجر بہ کارایک بڑافلفی بھی ہوتا ہے تو کیا وہ حکیم نہیں رہا۔

ایک عربی خوال طالب علم سے ایک کالی کے تعلیمیا فتہ نے پوچھا کہ بناؤکل کواکب کتنے ہیں اس نے کہا کہ سات سیارہ اور ثوابت مرصودہ ایک ہزار بائیس ہیں اور غیر مرصودہ منظبین سے اس نے کہا تم کواتی بھی خبر نہیں ۔ کیا فلسفہ پڑھتے ہو۔ عربی خوال نے کہا بناؤ سمندر میں کتنی محیلیاں ہیں۔ اس نے لائمی ظاہر کی ۔ اس نے کہا تم کوز مین کی خبر نہیں کیا فلسفہ پڑھتے ہو۔ محیلیاں ہیں۔ اس نے لائمی ظاہر کی ۔ اس نے کہا تم کوز مین کی خبر نہیں کیا فلسفہ پڑھتے ہو۔ عرض نا تج بہکاری اور چیز ہے اور کم عقلی اور چیز ہے۔ اہل اللہ ہر گز کم علم نہیں ۔ ہاں و چینکہ دلچیہی نہیں اس لئے نا تج بہکار ہوتے ہیں۔ لوگ ان کو بے دنیا کے امور سے ان کو چونکہ دلچیہی نہیں اس لئے نا تج بہکار ہوتے ہیں۔ لوگ ان کو بے

#### وتوف تبجصته میں۔

ملاجیون کا قصد جو نیور کے بل کی بابت مشہور ہلاتی ایک مرتبہ مکان پر بیوی کے مقابلہ میں شاہی توج اتنی بات پر چڑھالائے تھے کہ اس نے اصرار کیا تھا نمک ٹھیک ہے ذیادہ نہیں ہے۔
میں شاہی تو ہے تھے۔ایک طالب کے کہ تھے ہویا غلط ایک برزگ کم عمر کوہم نے ویکھا ہے اصول مثاثی پڑھتے تھے۔ایک طالب علم کا پیٹ بڑھا ہوا تھا میں بنسی میں اس کو حاملہ کہا کرتا تھا۔ یہ سن کراسے یقین آھیا کہ مردوں کو بھی حمل ہوتا ہے۔

ان کی کرامت سب ہے اول بیظا ہر ہوئی کہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اتفاق سے ٹاٹ میں ایک سوال لگا ہوا تھا۔ وہ ان کی ران میں تھس گیا۔ گراس بندہ خدا کو نماز میں کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب سلام پھیر چکے تو کہا ذراد کیھو۔ میر کی ران میں کس چیز نے کا ٹا ہے۔ الشین لا کردیکھا تو ٹاٹ بنچ تک خون ہے آلودہ تھا اور ان کا پا مجامہ بھی تمام خون ہے ہمرگیا تھا۔ معلوم ہوا کہ ٹاٹ بینے والے سوال اس میں لگا کر چلے گئے تھے۔ وہ ان کی ران میں آدھا تھس گیا۔ مجھے اس وقت اس محض کی نماز پر سخت جیرت ہوئی اور اب معلوم ہوا کہ بیکوئی خدا کا برگزیدہ بندہ ہے۔ پھرا یک دن کرتہ میں خود بخود آگ لگ گئی۔ اللہ اللہ د

دردلم بسکہ گرمی عشق ست موئے ہر سینہ ام نے روید میرے دل میں عشق کس گری ہے۔ اس وجہ سے سینہ پر بال نہیں اگتے ہیں۔
تو اب ان لوگوں کو بے وقوف نہ کہیں کے بلکہ ناتجر بہ کار تھے۔ ممکنات کومکن سجھتے تھے خدا کی قدرت پر نظر تھی کسی نے کوئی ممکن بات غلط ہی کہدی اس کو جھوٹا نہ کہتے تھے کیونکہ سجھتے تھے کہ خدا کوسب قدرت ہے ممکن ہے کہ ایسا ہو پھر کسی مسلمان کو جھوٹا کیوں سمجھا جائے۔ تو یہ حضرات بیوقوف نہیں ہوتے بوے عاقل ہوتے ہیں اور جو بعض طالب علم بچھ بیوقوف نظر تے ہیں اور جو بعض طالب علم بچھ بیوقوف نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ بیرے کہ لوگوں کا انتخاب عالم دین بنانے کے لئے غلط ہے۔

سس کے دولڑ کے ہوں۔ایک مجھ داراور دوسرا کم سمجھ دارکوائگریزی پڑھائے گا۔اور بے وقوف کوعر بی ۔ پس علم دین نے تھوڑا ہی بیوقوف بنا دیا وہ تو پہلے ہی ایسا تھا اور ای کوانتخاب میں لیا گیا۔ای طرح فقراء میں عوام جہلاء جس کے اکثر معتقد ہوتے ہیں وہ

### بھی ایسے بی ہوتے ہیں آپ نے عقلا کوئیس دیکھا۔ حقیقت طاعت

کلام دور چلا گیا۔ اوپر بیمضمون تھا کہ جیسے لعل کی محبت بوجہ مظہر نور آفاب ہونے کے آفاب کی محبت واطاعت بعید خدا کی محبت واطاعت بھید خدا کی محبت واطاعت بہت واطاعت بہت فا اللہ و اطبعوا اللہ و اطبعوا الرسول (اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو) سب سیح ہوگیا۔ عرض اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اطاعت کا تھم دیا ہے اور اس کا ثمرہ یہ بیان فرمایا لعلکم تر حمون۔ امید ہے کہم پر دم کیا جائے۔

اس آیت کے متعلق دومضمون ہیں۔ مختفر بیان کرتا ہوں ایک تو بیہ کہ اس میں اطاعت کا حکم ہے لوگ اس میں ایک جزوبھی ہے جسے لوگ اطاعت کا حکم ہے لوگ ہیا مانتا سمجھتے ہیں مگر اس میں ایک جزوبھی ہے جسے لوگ بیان نہیں کرتے بعنی اطاعت کے معنی خوش سے کہنا مانتا ہے کیونکہ طوع اس کا مادہ ہے اور طوع کے معنی رضا وخوش کے ہیں تو اس میں حکم صرف کہنا ماننے کا نام نہیں بلکہ خوش اور رضا مندی کے ساتھ کہنا ماننے کا ہے۔

اب ٹولنا جا ہے کہ رغبت اور خوش سے کہنا مانے والے کتنے ہیں بہت کم ہیں۔ اکثر تواس واسطے نماز روزہ کرتے ہیں کہ اگر نہ کریں گے تو پٹیں گے عذاب ہو گا۔ اس نماق کے لوگوں کو اگر عذاب کا ڈرنہ ہوتو مجھی کہنا نہ مانے سواس کانا م اطاعت نہیں یے توسز اکے خوف سے کام کرنا ہوا۔

#### اطاعت بیہے کہ جنت

اوردوزخ نه ہوں تب بھی کہنا مانے۔ چاہے پچھانعام ملے یانہ ملے سرزا کی وعید ہویا نہ ہو۔ ہرحال میں سرتنلیم خم رہے۔ کیونکہ ان کی ذات کی عظمت کا بھی مقتضا ہے۔ صاحب کمال کی اطاعت کرنے کوخود بخو دجی چاہا کرتا ہے اس کی طرف خود قلب مائل ہوا کرتا ہے اور خدا تعالی سے زیادہ کون صاحب کمال ہوگا جس میں ظاہری اور باطنی ساری خوبیاں جمع ہیں اور صب خوبیوں کے دسینے والے بھی وہی ہیں۔

صاحبو! اگر غلام ہے کہا جائے کہ بیکام کرداور وہ ساتھ ہی بیہ کہے کہ کیا ملے گا تو انصاف ہے کہووہ ہے ہودہ ہے یانہیں۔ بیٹک ایسا غلام گردن زنی (گردن مارنے کے لائق) ہے جوبدلہ لے کراپنے آقا کا کام کرے اس کی تو حالت ہونی چاہئے تھی۔ زندہ کنی عطائے تو دربکشی فدائے تو دلشدہ بتلائے تو ہر چہ کئی رضائے تو بعنی زندگی عطافر مائیں تو آپ کی مہر یانی ہے اور اگر آپ قل کریں تو آپ بر قربان ہوں ول آپ برآ سمیا ہے جو کچھ تصرف کریں میں راضی سے ہوں۔

مرات كے لئے جس نے اطاعت كى اس نے مرات كى اطاعت كى۔

تو بندگی چو گدایان بشرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده بروری داند

تم الله تعالیٰ کی اطاعت مزدوروں کی طرح مزدوری کی وجہ ہے مت کرو۔ یعنی شمرات کے لئے عبادت واطاعت مت کرو بلکہ الله تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے کرو شمرات خود مرتب ہوجا کمیں سے۔اس لئے آتا تائے حقیقی خود بندہ پروری کی روش کو جانتے ہیں۔

خداکوخداسمجھ کرعبادت کرویہ ہے خوشی ہے کہنا ماننا اور یا در کھوخوشی ہے کہنا وہ مانے گا جس کو محبت ہو۔ ظاہراً اس مقام پر بیشبہ ہوسکتا ہے کہ محبت تو قلبی کیفیت ہے اور دل پر کیا اختیار ہے مگریہ خیال غلط ہے دل کی حرکت کا ارا دہ کرو۔ دیکھو حرکت ہوتی ہے یانہیں تم نے ندارا دہ کیانہ سیکھا پہلے ہی سے خیال یکالیا دل پر کیا اختیار ہے۔

و کھو! بچہ کو بہلے پہل چلنا نہیں آتا گر ماں باپ کو چلنا دیکھ کروہ بھی سیکھ جاتا ہے۔ اگر ماں باپ سے نہ سیکھے تو ہر گرنہیں چل سکتا۔ آپ صاحبوں نے تحصیل کا قصد نہیں کیا اگر طلب ہوتی تو ڈھونڈتے اور کامیاب ہوتے گرافسوں کہ ناامید ہوکر بیٹھ رہے۔ شریعت نے کم ہمتی کی تعلیم نہیں دی۔حضور نے عالی ہمتی کا حکم فر مایا ہے۔

ایک مخص آپ کے فیصلہ میں ہار گیا تو اس نے کہا حسبی اللہ نعم الو کیل (یعنی اللہ تعالیٰ مجھ کوکافی ہیں اور وہ ایجھے کارساز ہیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تہ ہیر کرواور جب کچھ نہ ہے تب کہو حسبی اللہ نعم الو کیل ونیا کے ہارے میں سب حضور کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں کہ پہلے اپنی طرف سے انتہا درجہ کی کوشش کر لیتے ہیں گر وین کے ہارے میں رہتا اس میں آپ ہی ہمت ہار بیٹے ہیں۔

اسياب محبت

چنانچہ بیشہ بھی ای وجہ سے پیدا ہوا کہ دل پر کیسے اختیار ہوگا۔ تو سنو واقعی محبت کی کیفیت قلبی ہے اور براہ راست تمہار سے اختیار میں نہیں گراس کے لئے چنداسباب ہیں۔ وہ تمہار سے اختیار میں جیں۔ تو دارو مدار ان اسباب پر ہے اور وہ موقوف محبت پر نہیں ماجعل علیکم فی المدین من حوج '' دین میں تنگی نہیں جب محبت کا تکم ہے تو اس کی مخصیل کے اسباب بھی آ سان فرمائے ہیں۔ سنے! میں ان اسباب کو بیان کرتا ہوں جن سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لئے چند باتوں کا التر ام کرنا جا ہے۔

ایک تواس کا کہ کی وفت خاص میں خدائے تعالیٰ کے انعامات کوسوچا کرے اوراس کے ساتھ ہی اپنی نالائق حرکتوں کا مطالعہ کرے اور غور کرے کہ اگر حکام طاہری کی اتنی خالفتیں کرتا تو کیاانجام ہوتا اوران کی نگاہوں میں کیسی ذلت ہوتی ۔ مگر حق تعالیٰ نے باوجود میری سرکشی کے اینے انعامات مجھ ہے بندنہیں کئے ۔

ولیکن خداوند بالا و پست بعصیال در رزق برکس نه بست العنی خدائے عالی نے گناہوں کی وجہ ہے کسی پررزق کا دروازہ بندنہیں کیا۔

ایک جزوتوبیہ ہے۔ دوسراجزوبیہ ہے کہ احکام ظاہر بیشرعیہ کو بنکلف شروع کر دے یہ تجربہ ہے کہ اعمال میں محبت کرنے کا خاصہ ہے کہ اگر اول اول محبت نہ بھی ہوتو بھی محبت بیدا ہوجاتی ہے۔ جیسے مقناطیس کی کیفیت ہے کہ لو ہاجب دور ہے تو سیح نہیں اور جہاں پاس آیا تو یہ خود محینج لیزا ہے۔ اعمال میں بھی مقناطیسی اثر ہے۔

تیسرا جزویہ ہے کہ پچھوفت ذکر کے لئے بھی نکال لے خواہ تھوڑ می ہی دیر ہوخواہ بلا مرید ہے ہوئے ۔مگرخلوت میں ہوذرا توجہ کے ساتھ ۔

چوتھا جزور ہے کہ اہل اللہ کے پاس بیٹا کرے۔ان شاء اللہ ان کی صحبت کا اثر بیہو گا کہ بہت جلد دنیا کی محبت دل ہے کم ہوجائے گی اور اہل اللہ کی بہچان بہی ہے کہ ان میں دنیا کی محبت کم ہوجائے گ

## طريق اصلاح

سے ران کواپنی با توں میں نہ نگاؤ۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ برزر کوں نے پاس جا کر دنیا بھر

کی حکایتیں بیان کرتے ہیں۔اس سے نقصان کا اندیشہ ہے کیونکہ اس سے ان کو نکیف ہوتی ہے۔ اگر چہماری ول شکنی کے خیال سے وہ اپنے اخلاق کی وجہ ہے تم پر ظاہر نہ کریں اور ہے بھی نازیبا حرکت طبیب کے پاس اپنا معالجہ کرانے جایا کرتے ہیں یا قصے بیان کرنے کو۔اور بہت بولنے والے کوان کے یہاں سے پچھ ملتا بھی نہیں۔عارف شیرازی فرماتے ہیں۔ بہت بولنے والے کوان کے یہاں سے پچھ ملتا بھی نہیں۔عارف شیرازی فرماتے ہیں۔ بامری مگوئید اسرار عشق و مستی بگردار تا بمیر دور رنج خود برتی بامری مگوئید اسرار عشق و مستی بگردار تا بمیر دور رنج خود برتی اورخود برتی میں مرنے دو۔ اورخود برتی میں مرنے دو۔

همرایسانهمی نه کرو که بالکل خاموش ہی ہوجاؤ کہ وہ کوئی بات خود پوچھیں تو بھی نه بولو بلکها پی حالت کہو۔طریق اصلاح پوچھوفضولیات قصے دغیرہ مت چھیڑو۔اسی طرح اگر کسی کامل کی صحبت میں بیٹھو گئے تو انشاءاللہ بہت جلدا ٹر ہوگا۔

صحبت نیکاں اگر یک ساعت ست بہتر از صد سالہ زید و طاعت ست اگرابل اللہ کی صحبت یک ساعت بھی میسر ہوجائے ۔ تو وہ بیئنگر وں برس کے زہدوطاعت سے بہتر ہے۔

مینہایت اکسیر ہے اس کا خلاصہ ہے کہ خدا کی محبت بیدا ہو جاتی ہے اگر کہیں کوئی
کامل نظر نہ پڑے تو اس کا بدل ہے ہے کہ ان کے ملفوظات کا مطالعہ کر ومگر حقائق ومعارف کو
مت دیجھو بلکہ ان کے مجاہدات کو اور شوق وطلب کے واقعات کوغور سے پڑھو۔ ان کا بھی
وہی اثر ہے جو محبت کا ای صحبت ومطالعہ دیڈ کر وکی نسبت کہتے ہیں۔

مقام امن ومئی بے شن ورفیق شفیق گرت مدام میسر شود زہے توفیق بعنی امن کی جگہ اور مئی ہے خالص محبت الہی مراد ہے اور مرشد کامل اگر جمیشہ تم کومیسر ہوتے ہیں تو بہت ہی اچھی ہات ہے۔ یہ تو اول درجہ کی ہات ہے دوسرے کو کہتے ہیں۔ دریس زمانہ دفیقے کہ خالی ازخلل است صراحی مے ناب وسفینہ غزال است اس زمانہ جورفیق خلال سے خالی ہے۔ وہ اہل اللہ کے ملفوظات اور دل عشق اور محبت اس زمانہ جورفیق خلال سے خالی ہے۔ وہ اہل اللہ کے ملفوظات اور دل عشق اور محبت

اللی ہے مالا مال ہے۔

یدوسراورجہ ہے۔ مے ناب سے محبت اللی مراد ہے اور سفینہ سے ملفوظات مراد جی بھے سے بعض لوگوں نے اپنی ہیویوں کی شکایات کی کہ نماز پڑھتی نہیں جیں۔ میں نے کہاکسی کو منوانا بھی آئے تو یوں کرو کہ گھر میں جا کران کو پچھمت کہو بیٹے کر کتاب لے کر پکار پکار کر ہونا شروع کرو۔ ایک چلہ نہ گزرنے پائے گا کہ سب درست ہوجا کیں گی۔ چنانچہ لوگوں نے بچھے خبر دی کہ واقعی اس کا بہت جلدی اثر ہوا۔ لوگ بے تدبیری کرتے ہیں حال ہے۔ نے بچھے خبر دی کہ واقعی اس کا بہت جلدی اثر ہوا۔ لوگ بے تدبیری کرتے ہیں حال ہے۔ بے خبر بودند از حال دروں استعید اللہ مما یفتر ون اندرونی حالت بینی اصل تدبیر سے لوگ بے خبر جیں۔ اللہ تعمالی سے ہم ان کی بے اندرونی حالت بینی اصل تدبیر سے لوگ بے خبر جیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ان کی بے تدبیری سے بناہ مانگتے ہیں۔

ہر چہ کردند از علاج و از دوا رنج افزوں گشت و حاجت ناروا لیعنی جو پچھانہوں سنے تدبیروعلاج کیا اس سے رنج بڑھتار ہااور حالت اہتر ہوگئی۔ جب طبیب کامل آئے گاتو ہے کہے گا۔

گفت ہر دارد کہ ایٹاں کردہ اند آ سے اوگوں میں درتی کی بجائے نادرتی بڑھ جوعلاج اور تدبیرانہوں نے کی ہے اس سے لوگوں میں درتی کی بجائے نادرتی بڑھ گئی۔ یہ حقیقت میں علاج ہی خدھا۔ مجھے ایک حکایت یاد آئی۔ مولانا شخ محمہ صاحب بھے اللہ علیہ چرتھا ول تشریف لے گئے۔ لوگ مسجد میں حاضر ہوئے ایک ہے نمازی بھی آ ہے۔ لوگ کہنے لیگ بہاں آج ہو لے سے کہاں آ ہے ہوا درمولانا سے بھی کہا کہ یہ بھی نماز نہیں بڑھتے۔ مولانا نے فرمایا کہتم کو کیسے خبر ہوئی ممکن ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہوں۔ اس بڑھتے۔ مولانا نے فرمایا کہتم کو کیسے خبر ہوئی ممکن ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہوں۔ اس نے کہا اب قرم بھی مولانا نے نمازی کردیا۔ اب نماز چھوٹے نہ جماعت ایک ذرای نرمی پر ساری عمریا ہے نہازی پیانمازی ہوگیا۔

یہ ہیں ورثہ الا نبیاء ( انبیاء کے سیچ وارث ) کیٹن کی جگہٹن کرتے ہیں نرمی کی جگہ نرمی برستے ہیں۔ نبیس کے سی بزرگ وایک جگہٹن کرتے و کیولیا بس ہرجگہ کے لے پہی نسخہ یاد کرلیا کہ ہرجگہٹنی ہو۔ جیے ایک طبیب کسی رئیس کی نبض و یکھنے گئے تھے ساتھ میں صاحبزادے بھی تھے۔

کیم صاحب نے نبض و کھ کرمریض ہے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ناری کھائی ہے۔ اس
نے اقرار کیا۔ جب تھیم صاحب واپس ہوئے تو صاحبزادے نے پوچھا کہ آپ نے بیکے
معلوم کرلیا کہ اس نے ناری کھائی ہے۔ تکیم نے کہا کہ میں نے اس کی چار پائی کے نیچ تھائے

پڑے ہوئے و کیھے تھے۔ اس ہے سمجھا صاحبزادے نے یہاں سے کلیے قاعدہ نکال لیا کہ
چار پائی کے نیچ جو چیز پڑی ہوا کر ہم ریض ای کے کھانے سے بیار ہوا کرتا ہے باپ کے
انقال کے بعد جو صاحبزادے کے خلافت کی تو اس رئیس کے یہاں ایک دفعہ بلائے گئے۔
انقال کے بعد جو صاحبزادے کے خلافت کی تو اس رئیس کے یہاں ایک دفعہ بلائے گئے۔
آپ نے نبض و کھے کر کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نمدہ کھایا ہوا ہے کیونکہ اتفاق سے اس
وقت چاریائی کے نیچ نمدہ پڑا ہوا تھار کئی نے دھمکا کر گھر سے با ہر نکال دیا۔

تو بعض لوگوں کو ایک بی نسخہ یا دہوتا ہے گر حکیم وہ ہے جومرض کی شاخت کر کا س کے مناسب دوا دے۔ ایسے بی طبیب روحانی وہ ہے کہ تی کی جگہ تی اور نری کی جگہ نری برتے اور بعض دفعہ ناواقف محترض جوش کود کھے کرتی مجھ جاتا ہے حالا نکہ وہ تی نہیں ہوتی وہ جوش ہوتا ہے اور یہ جوش وہاں آتا ہے جہاں دین کی بے حرمتی ہواس میں انسانی فطرۃ مجبور ہے جب اپنے محبوب کے ساتھ گتا فی ہوتے دیکھا ہے وہ اسپی بیضہ میں نہیں رہ سکتا میں کالج میں گیا تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ مولوی بڑے متعصب ہوتے ہیں میں نے کہا کہ اگر آپ کی والدہ ماجدہ کی شان میں کوئی گتا تی کرنے گئے تو کہا گہ مولوی بڑے متعصب ہوتے ہیں میں نے کہا کہ اگر آپ کی والدہ ماجدہ کی شان میں کوئی گتا تی کرنے گئے تو کہا گہ مولوی بڑے ہوں کہ مولو یوں کے کرز کے دین ماں باپ سے زیادہ بیارا ہے اس سے زیادہ انہیں کوئی چیز عزیز نہیں۔ پھرا گران کودین کی بے حرمتی پر جوش آ ہے تو ان کو متعصب کیوں انہیں جوئی آ ہے تو ان کومتعصب کیوں آ ہے اور دین کے بے حرمتی پر تو جوش آ ہے تو ان کومتعصب کیوں آ ہے اور دین کے بے حرمتی پر تو جوش آ ہے کہ ہوں کی جوش کی جاتم ہوں کی جوش کی جوش

کہ بات کو مجھ کر پھراپنی بات ہے لوٹ جاتے ہیں خواہ اس واپسی پر قائم نہر ہیں۔ توصاحبوا يخي نهيں ہے يے غيرت وحميت اسلامي ہے بيتو جزودين ہے البتہ ہر جگہ تحقی بری چیز ہےتو جس کے یاس کوئی بزرگ نہ ہووہ بزرگوں کے ملفوظات اور این کے احوال واقوال کا مطالعه كرتار ہے۔ان شاءاللہ تعالیٰ اگر بیرجارجز و کانسخہ زیمِ کل رہے گا تو میں دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ چالیس دن کے اندر اندر ضرور اس کے دل میں محبت خدا تعالی پیدا ہو جائے گی۔اور میں کیا میرادعویٰ کیا یہ بھی خدااوررسول کےارشاد پراعتاد کرکے کہتا ہوں کوئی ایے گھریے ہیں کہتا۔ مگراس میں ایک غلطی ہوتی ہے وہ بیر کہ لوگوں کے مزاج میں عجلت ہے۔ وہ یوں چاہتے ہیں کہ تھوڑے دنوں میں بیرحال ہو جائے کہ اللّٰہ کا نام س کرلوث پوٹ ہو جائے۔وہ محبت کے معنی غلط مجھتے ہیں لوگ ای کومجبت سیجھتے ہیں کہ نام س کرلوث بوٹ ہو جائے۔ بیتی نہیں۔مجبت نام ہے میان تقلبی کااس کے مراتب کثیرہ ہیں۔ یہ بھی ایک مرتبہ ہے کہ نام س کر ہے تاب ہوجائے ادنیٰ مرتبہ میہ ہے کہ خدا کی طرف دل تھینچنے لگے اور جیسے مراتب مختلف میں ای طرح فتمیں بھی مختلف ہیں۔ ایک عقلی دوسری طبعی اور جس محبت کو حاصل کرنے کا تھم ہے وہ محبت عقلی ہے اس کے اطبعو الله (الله الله علی الله علیہ علیہ الله علیہ الله علیه علیه الله علیه علیه (الله كي طبعًا اطاعت كرو) اب ميدان وسيع ہو گيا ہے كه كم از كم يهي سمجھ كراطاعت كروكہ خدا ہم سے خوش ہوگا مگراس پربس نہ کرو۔آ گے بڑھتے رہو یہاں تک کہاطاعت میں لطف آنے لگےاور پھراس کے بغیر چین نہ پڑے نہ مجھانے کی ضرورت رہے۔ اے براور بے نہایت ورگہیست ہر چہ بروے میری بروی مالیست

اے برادر!محبوب حقیقی کی درگاہ بے نہایت ہے جس مرتبہ پر پہنچواس پر مت تھہرو آ گے بڑھتے حاؤ۔

#### تقاضا ئےعظمت

ووسرامضمون اس آیت کے متعلق بیہ ہے کہ حق تعالی فرماتے ہیں۔لعلکم تو حدون ( تا كهتم پررهم كياجائے )اس ميں ايك بہت باريك بات ہے وہ بيركہ جتنے حكام دنيا ميں ہيں ان کا قاعدہ بیہ ہے کہ اگر اطاعت نہ کر دتو سزا ہوتی ہےا دراطاعت کروتو مجھے انعام نہیں ادر جہاں معاوضہ ہوتا ہے وہ زیادہ کام کرنے کا ہوتا ہے نفس اطاعت پر کوئی ٹمرہ مرتب ہیں ہوتا۔ پابندی قوانین بلامعاوضہ ہر خفس کے ذمہ ہوتی ہے آگر پابندی نہ کرے تو مستحق سزا ہوتا ہے اور کوئی پابندی کر ہے تو اپنے فرض مصبی کوادا کر رہا ہے ستحق معاوضہ ہیں ہوتا تو کیا اس کوظلم کہا جاسکتا ہے کیا کوئی اسے خلاف انصاف کہ سکتا ہے جو خفس حکومت کا راز جانتا ہے وہ اس کوظلم نہیں کہ سکتا بلکہ خود حکومت کا حق سمجھتا ہے تو دنیا ہیں تو ہوتا ہے کہ کام لیا جاوے اور کچھند دیا جا ہے۔

ابگریبان میں منہ ڈال کر دیکھونماز پڑھنے سے منتظر ہیں کہ بچھ لے گامعلوم ہوتا
ہے کہ خداکی قدر دل ہیں نہیں و ما قلد و اللہ حق قلد ہ (جیسی اللہ تعالیٰ کی قدر ہونی
چاہئے و سی انہوں نے قدر نہیں کی ) اگر اتن بھی خداکی قدر ہوتی جتنی حکام دنیوی کی تو کیا
خداکا ہم پرحی نہیں ہے۔ پھر کیا منہ لے کرہم معاوضہ وانعام کے حتنی ہیں۔ معلوم ہواکہ خدا
کی عظمت دل میں نہیں ہے۔ اگر عظمت ہوتی تو اگر پھر بھی نہایا ہے بھی اطاعت کرتے مگر
حق تعالیٰ کے قربان جائے کہ اطاعت کا بدلہ صرف سزانہ وینا گوارانہ کیا بلکہ فرمائے ہیں
لعلکم تو حصون (تاکہ تم پر رحم کیا جائے ) اور رحمت کا لفظ فرمایا جو جنت و یدار بقاء سب کو
شامل ہے اور پھر شفقت تو و کیسے کہ ترجمون فرمایا ہو حصکم اللہ (اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں)
شہر فرمایا۔ نکتہ ہے ہے کہ اتنا بھی شرمندہ نہ کیا کہ ہم تم پر احسان کریں گے تاکہ عبادت کے
ساتھ احسان کے بھی زیریارنہ ہوں۔ بلکہ بصیفہ مجبول فرمایا کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔

ایک نکته اور دو گیا کہ فعلکم کیوں قرمایا کیونکہ کی توامید وشک کے مقام پراستعال کیا جاتا ہے اور ق تعالی اس ہے بری ہیں۔ تو نکتہ ہے کہ شاہی محاورہ ہے محاورہ ہیں شاید اور امید کالفظ یقین ہی کے لئے ہوتا ہے بادشاہ یوں ہی خطاب کیا کرتے ہیں کہ کم کوامید رکھنی چاہئے اگر عظمت باری کو پیش نظر رکھا جائے تو اشکال واردہی نہ ہوتا۔ شاہی خطوط میں کثرت سے بہ محاورہ مستعمل ہے۔ لکھتے ہیں امید اور بودہ بدائند (تم کو امید وار رہنا چاہئے ) ای لئے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید سب کتابوں سے پہلے پڑھے جب تک طرز تھنیفی کاو ماغ خوگر نہ ہو۔ کرتا ہوں کہ قرآن محبوب کتابوں سے پہلے پڑھے جب تک طرز تھنیفی کاو ماغ خوگر نہ ہو۔ کہا خداوندی کو مانو اور ان کا مانتا ان کے جانے کے اوپر موقوف ہے بدوں جانے قانون کی بابندی کیے ممکن ہے۔ پس علم دین کے جانے کے اوپر موقوف ہے بدوں جانے قانون کی بابندی کیے ممکن ہے۔ پس علم دین

حاصل کرویس نے علم دین کی فضیلت بیان نہیں کی کوئد ضرورت کابیان کافی ہے اور ضرورت کابیان کافی ہے اور ضرورت کا ہی فضیلت بھی آ پ کومعلوم ہوگئی کہ بدول علم دین حاصل کے اطاعت خدانا ممکن ہے۔ اب ایک فضیلت بھی بیان کرتا ہوں تا کہ زیادہ رغبت ہوفر ماتے ہیں المعلماء ور ٹھ الانبیاء عالم انبیاء (سنن این ماجہ ۲۲۳ کنز العمال: ۲۸۱۷) علیم السلام کے وارث ہیں )امام محرکوکس نے خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فر مایا جب میں درگاہ رب العزت میں حاضر ہوا محصے فر مایا گیا کہ کیا مائے ہوئی معاملہ ہوا فر مایا جب میں درگاہ رب العزت میں حاضر ہوا ارشادہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ کی استحد اللہ معاملہ ہوا تو تم کو بیم عطانہ کرتے اور اس سے بعض ارشادہ واکہ استحد اللہ الم احد ۲۳ ہوں کے کوئکہ ارشاد ہوا کی ہمال کیا ہے کہ کی کوئر نہیں کہ میرے ساتھ خدا کو کیا منظور ہے بجرعلاء کے کیونکہ ارشاد ہوا کی ہمال کی اس کو دین کی بجھ عطا کر دیتے ہیں)

اب مجھ میں آیا گئی پڑی ضرورت ہے اور کیسی فضیلت ہے علم دین کی کہ خدا تعالی بدوں اس کے خوش نہیں ہو سکتے۔ رضاء حق علم دین حاصل کرنے پر موقوف ہے۔ ہاں اگر کوئی خدا ہی کوخوش کرنے کی ضرورت نہ مجھے تو ایسے لوگ میر سے ناطب نہیں گر ایسا ہوئیں سکتا جس انسان کو بیوی بچوں سے مبرنہیں وہ خدا کومبر کر کے کیوں چین سے بیٹھ سکتا ہے۔ عرفا وہ خص بہت ہا ہمت سمجھا جاتا ہے جس کو بیوی بچوں کا صبر آجائے گر نہیں اس سے بڑھ کر باہمت کو خدا کو چھوڑ دیا اور صبر آجائے گر نہیں اس سے بڑھ کر باہمت کو خدموم ہی وہ ہے جس نے خدا کو چھوڑ دیا اور صبر آگیا۔

آب نے اس کا کیا بندوبست کیا۔

گرشایدکی کوییشبہ ہو کہ میرا مطلب ہے کہ سب مولوی بنو۔ اور بعضوں کویی ڈر ہوا
ہوگا کہ علم کی ضرورت ہابت کر کے لاؤرو ہے گی ہ واز بلند ہوگی تو بیس دونوں ہاتھوں کا اطمینان
دلاتا ہوں۔ نہیں سب کومولوی بننے کو کہوں نہ چندہ مانگوں بلکہ بیس تو ارا کیس مدارس کو بھی بہی
کہا کرتا ہوں کہ چندہ کی تحریک نہ کیا کریں کمی کوسود قعہ جی چاہے دے نہ چاہے نہ دے اپنا تو
یہ شرب ہے لااسٹلکم علیہ اجو اُ (یعنی ہم اس پرا جرت نہیں مانگتے) اور بیس تو یہ یقین
کے ساتھ کہتا ہوں کہ بیدارس والے تھیج جاویں اور استغناء برتیں تو دینے والے خوشا کہ کرے
دیں گے گرچونکہ یہ بچور کھا ہے کہ مانگے بی سے ملتا ہے تی تعالی بھی ای طرح دیتے ہیں۔
دوسری بات کا جواب ہے کہ یہ کہ یہ کہ یہ کہا جاتا کہ سب کے سب مولوی ہوگر ہاں یہ
کہا جاتا ہے کہ سب عالم دین بنواور عالم دین مولوی کوئیں کہتے بلکہ ان دونوں میں بحوم خصوص
مطلق کی نسبت ہے۔ ہرمولوی عالم دین ہوگور کرتا ہوں کہا ہوین ہونا علم دین بھی پڑھینے سے اس پر بھی سب کو مجبور کرتا ہوں کہا ہوین جی طرح ہو حاصل کرو۔
ماصل ہوتا ہے بھی پڑھینے سے اس پر بھی سب کو مجبور کرتا ہوں کی علم دین جی طرح ہو حاصل کرو۔

طريق تعليم

اس میں تفصیل اس طرح ہے کہ مسلمانوں میں دوشتم کے لوگ ہیں امراء اور غرباء۔
پھرامراء میں دوشتم کے ہیں نوجوان اور بوڑھے۔جن کی عمر پڑھنے کی ہے بعنی جوان وہ تو
اپنے لئے علم وین بمعنی مولویت تجویز کریں میں بینہیں کہتا کہ آگریزی ان کو نہ پڑھاؤ
اگریزی پڑھا کیں گرزتیب بدل دیں کیونکہ موجودہ ترتیب میں بہت خرابیاں ہیں اور صرف
اگریزی پڑھا کرنے کی تو اجازت ہی نہیں کیونکہ اس میں نہ دین درست ہوتا ہے نہ دنیا۔
اگریزی پراکتفا کرنے کی تو اجازت ہی نہیں کیونکہ اس میں نہ دین درست ہوتا ہے نہ دنیا۔
ایک صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ آگریزی پڑھ کر دائیں آیا نماز میں شریک
ہوئے اور دور کھت اہام کے ساتھ پڑھ کرسلام پھیر دیا پچھ خبر نہیں کہ نماز ہوئی یا نہیں اور خبر
کسے ہوجو قربی میں۔

اس سے بڑھ کرمیں ایک اور بات کہتا ہوں کہ صرف انگریزی پڑھا ہوا بعض دفعہ کفر کی اس سے بڑھا ہوا بعض دفعہ کفر کی باتیں ہوتی اس کے تحت میں مسلمان بی بی ہوتی ا

ہاور ترام کے بیجے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ کلمہ کفر سے نگاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب نگاح ندر ہا تو اولا دسب ترامی ہوئی گراس مخص کو پھی خبر نہیں ہوتی افسوں ہے کہ مسلمانوں کواس پر ذرا توجہ نہیں کو یہ کہنے کی بات نہیں گر بغیر کے رہا بھی نہیں جاتا۔ ایک مخص نے علی الاعلان ہے کہا کہ یہ ذہبی بات ہے کہ حضو وصلی اللہ علیہ وسلم نبی سے ۔ ہاں آپ بہت بڑے فلا سفر سے اس کے میں آپ کی عظمت کرتا ہوں۔ اب بتلاؤا کیان گیایا رہا۔ اس کا تو ایمان گیائی گراس کے لئے میں آپ کی عظمت کرتا ہوں۔ اب بتلاؤا کیان گیایا رہا۔ اس کا تو ایمان گیائی گراس کے نکاح میں ایک عفید (پاک وامن عورت) ہے اس بے چاری کا کیا حشر ہوگا۔ تو اس کا انسداد بجزاس کے اور کیا ہوسکتا ہے کہان کے یاس انگریزی کے ساتھ کچھ دین کا بھی حصہ ہو۔

صاحبوا رؤسا جوانگریزی پڑھتے ہیں ان کواس سے روپہید کمانے کی ضرورت نہیں بلکہ بوجہ ضرورت نہیں کی ضرورت ان پڑھتے ہیں اس کے لئے نہ ڈگری کی ضرورت نہ پاس کی ضرورت ان لوگوں کواول علم دین پڑھانا چاہئے اس کے بعد بیضرور بات پوری ہوتی رہیں گی۔غرض میں انگریزی پڑھاویں کہ پہلے علم دین پڑھاویں کیونکہ پہلائقش زیادہ گہرا ہوتا ہے۔منا المحب الاللجیب الاول

(مین مجوب اول ہی کے لئے مجت گہراا ٹر رکھتی ہے) میمراخیال ہے جوہیں نے عرض کردیا۔

ر نیاید مجوش رغبت کس بر رسولال بلاغ باشد و بس (اگر کسی کو یہ بات مرغوب ند ہوتو وہ جانیں۔ ہم پر پہنچانا تھا پہنچادیا۔ منوانا ہمارا کا مہیں)

یہ تو امراء کا حال ہے رہے غرباء ان کی تقسیم ہے ہے کہ ان کے جو بیچ غنی الطبع ہیں ان کو علم دین پڑھاؤ کو رجو ریص ودنی ہیں ان کو ضرورت ہے آگاہ کردو۔ پورا مولوی مت بناؤ ۔ بیب بڑی ملطمی ہے کہ سب کو پورا عالم بنا دیا جائے چاہیاں کی طبیعت کیسی ہی ہو۔ ہیں ویک کے ۔ بیب بڑی ملطمی ہے کہ سب کو پورا عالم بنا دیا جائے چاہیاں کی طبیعت کیسی ہی ہو۔ ہیں ویک ہوں کہ اندن میں ایک جماعت انتخاب کندگان کی ہے وہ جس کو جس کے قابل دیکھتے ہیں ہوا ہے مولوی بناؤ۔ تو ووسم کے لوگ علاء ہوئے ایک امراء اور ایک غرباء کی ہے تھی ۔ ہوا ہے مولوی بناؤ۔ تو ووسم کے لوگ علاء ہوئے ایک امراء اور ایک غرباء کی ہوتیم ۔ رہے اور نوگ امراء کے اور غرباء کی دوسری قسم کے بیچ (یعنی رہے وہ فی اور غرباء کی دوسری قسم کے بیچ (یعنی مربے مور وہ نوگ اور نوگ امراء کے اور غرباء کی دوسری قسم کے بیچ (یعنی حریص ودنی ) اور غرباء کے بوڑ ھے لوگ اور ان کو قرآن پڑھا دواور نصاب دین خواہ اردوءی کا ہو پڑھا کرا ہے نا ہے کام میں لگا دو۔

ابرہ گئیں عور تیں ان کے لئے پیطریقہ ہے کہ مردوں کو جا ہے کہ گھر ہیں جا کر ایک کتاب کے دو تین صفحے روز اندسنا دیا کریں۔ایک قسم اور رہ گئی وہ بیا کہ بعض پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ان کے لئے ہفتہ میں ایک دن مقرر کرلیں اور ایک سمجھ دار آ دمی دو جارور ق سمجھا کر سنا دیا کرے۔

لیجے میں سب کومولوی ہیں بنا تا صرف ہے کہنا ہوں کہا دین جس طرح ہو حاصل کرو
اوراس کے لئے میں نے آسان طریقے بھی بیان کرو ہے۔ بتلایئے کہاس میں کسی کا کیا
نقصان ہے گراس کے لئے ضروری ہے کہ ہر جگہ ایک باضابطہ مدرسہ ہو جوسب کا مرکز ہو
ورنہ واعظ ومولوی کی تلاش میں وقت ہوگی با ہر سے بلا تا پڑے گا اور طاہر ہے کہ باہر کا آدی
ہر وقت نہیں آسکا نہ زیا وہ مدت تک تھہر سکے گا۔ الحمد للد کہ آپ کے اس شہر میں ایک مدرسہ
جاری کیا گیا ہے جس کے لئے آپ سے رو پہنیں ما نگا جا تا ہاں اولا د ما تی جاتی ہا گرکسی
کے یاس اولا دنہ ہوتو زبانی امداد کریں یعنی دعا کریں۔ اور دوسروں کورغبت ولا کیں۔

فليسعد النطق أن لم يسعد المال

(یعنی اگرکوئی مائی امدادنہ کرسکے تو وہ زبانی امداد کرتارہے) اب اس جملہ پرختم کرتا ہوں اس بیان کو کہ مدرسہ کی طرف سب لوگ توجہ کریں جس کے پاس مال ہو مال سے جس کے اولا دہواولا دے جس کے پاس کھندہووہ دعا کرے۔ اے اللہ! اس کو وسعت دے۔ و آخو دعوانا ان الحمد للله رب العلمين و صلی الله تعالیٰ وسلم علی خير خلقه سيدنا محمد و الله و صحبه اجمعين .

# انتاع المنيب

یه وعظ ۱۹ اصفر ۱۳۳۱ ها کو کھڑ ، ابوتر اب تکھنو شہر میں کھڑ ہے ہو کر ارشاد فرمایا جوہ مستخفی ۲۵ منٹ میں ختم ہوا سامعین کی تعداد تخیینا ۵۰۰ مولا نا معیداحمرصا حب تھا نوی نے قلمبند فرمایا۔

#### خطيه مانوره

الحمد لله نحمد و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتو کل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد ان لا الله الا الله وحده لا شریک له و نشهد ان محمد اعبده و رسوله صلی الله تعالیٰ علیه و علی اله واصحابه و بارک وسلم. اما بعدفاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمٰن الرحیم وان جاهداک علیٰ ان تشرک بی مالیس لک به علم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفاً واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعلمون. (لقمان: ۱۵)

یعنی اورا گرتھے پروہ دونوں (یعنی والدین) ان بات کا زور ڈالیں کہ تو میر ہے ساتھ الیمی چیز کوشر بیک تفہرا جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہوتو ان کا کہنا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ خوبی ہے بسر کرنا اوراس کی راہ چلنا جومیری طرف رجوع ہو پھرتم سب کومیرے پاس آناہے پھر میں تم کو جتلا دوں گا جو پچھتم کرتے تھے۔

#### ناصحين كونفييحت

سیایک آبت ہے سورہ لقمان کی۔اس وقت اس کے تمام اجزاء کے متعلق بیان کرنا مقصود نہیں۔ بلکہ صرف ایک جملہ کا بیان مقصود ہے۔ گر برکت کے لئے نیز ادب کے لئے پوری آبت تلاوت کی گئی۔ مقصود صرف واتبع سبیل من افاب الی کا بیان کرنا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ باری تعالی فرماتے ہیں اور خطاب عام ہے کہ اتباع کروان کے طریقہ کا ترجمہ ہے اوراس کے ماقبل اور مابعد بھی ای جومیری طرف رجوع کریں۔ بیاس آبت کا ترجمہ ہے اوراس کے ماقبل اور مابعد بھی ای کے مناسب مضمون ہے اور تمہید کے طور پراس کا بیان بھی کروں گا گرمقصود وہ بی جملہ واتبع سبیل من افاب الی (ان کے طریقہ کی اتباع کروجومیری طرف رجوع کریں) ہے۔ سبیل من افاب الی (ان کے طریقہ کی اتباع کروجومیری طرف رجوع کریں) ہے۔ حاصل اس کا بیہ ہے کہت تعالی نے لقمان علیہ السلام سے بچھ مسین نقل کی ہیں جن کی انہوں نے اپنے نبیج کو تھوی دائد ہیں افہوں نے ایک فیصوت ادائے حقوق دائد بن

#### علماء كونصيحت

تبلیغ ہے مقصود صرف بیہوکہ نخاطب کونفع ہو۔اب اس نفع ہے جا ہے جو پھی کا زم آجائے بیا یک فرع تھی اس اصل مذکور کی۔

اب دوسری فرع سنینے کہ اس کا بیان بھی نہایت ضروری ہے کیونکہ اس میں اہل علم کی اصلاح ہے اور ہم کوعوام سے زیادہ اہل علم کومشورہ دینے کی ضرورت ہے اس لئے کہ عوام کی باگ و ورانہیں کے ہاتھ میں ہے۔اگر ان کی اصلاح ہوگئی تو عوام کی اصلاح بھی ہوجائے گی۔اوراگر ان میں کمی ہوگی تو ان کا اور ان کی بات کا اثر بھی ویسا ہی ناقص متعدی (ووسرے کی۔اوراگر ان میں کمی ہوگی تو ان کا اور ان کی بات کا اثر بھی ویسا ہی ناقص متعدی (ووسرے تک پہنچنے والا ) ہوگا جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا۔ پس ضرورت معلوم ہوئی کہ اس اصل حد میں خواج سے میں میں میں ہے بیان کیا۔ پس ضرورت معلوم ہوئی کہ اس اصل

ہے جومسکا خواص کے مناسب مستنبط ہوتا ہاں کا بھی اختصار کے ساتھ ذکر ہوجائے۔
سووہ یہ ہے کہ بعض اوقات علاء کسی خاص فحف کے فرمائشی مضمون پر وعظ کہتے ہیں جاہے وہ مجمع کے مناسب ہویا نہ ہوتو ایسا بھی نہ کرنا جاہے اور مجھ کو یہ با تیں چیش آئی ہیں اس کئے میں کہتا ہوں چنانچہ ایک مقام پر مجھ سے کہا گیا کہ ذرا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا کیونکہ اس مقام پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم لوگ نعوذ باللہ حضور کی فضائل بیان کرتے ہیں گرمیری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کیونکہ اس سے مخاطب کو کیا نفع ہوا۔ اس مظمت کم کرتے ہیں گرمیری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کیونکہ اس سے مخاطب کو کیا نفع ہوا۔ اس کے کہم اطلب کو کیا نفع ہوا۔ اس کے کہم اور نیک خیال فلا ہر کردیں تو اس مجمع میں اس مضمون کو بیان کرنے ہے کہ مخاطبین میں اس مضمون کو بیان

ووگھنٹہ وقت صرف کروں اور حاصل میہ ہو کہ ہم کو بزرگ سمجھئے۔

ایک مقام پرجودھپور میں بیدائے دی گئی کہ بعض لوگ تمہاری جماعت پرعدم تقلید کا شہر تے ہیں اس لئے اہام ابو حقیقہ کے نصائل کا ذکر کرو۔ میں نے کہا کہ اس بیان سے بجز اس کے کہا ہا تجربیہ (پاکی بیان کرنا) ہواور کیا حاصل ہے اور میں نے کہا کہ بجھے تو نجرت آتی ہے کہ چندمسلمان اشتیاق کے ساتھ احکام سننے کے لئے آئیں اور بجائے اس کے اپنی عقیدت ان کے ذہمن میں جمائی جائے رہی ہے بات کہ ہماری طرف ہے ان کا گمان ہر ہے تو ہوا کر ہے ہم ابنا حق اداکر تے ہیں کسی کی بجھ میں آئے تو ممل کرے ورنہ عوق کل ذی علم علیم (ہرجانے والے سے بڑھ کرجانے والاموجود ہے)

پس اس منم کے خیال اکر مصلحت کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے
ایسا کرنے لکتے ہیں اس کئے میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ۔ اس میں خو وغرضی
کا شبہ ہے اگر کسی کو واقعی آپ کے متعلق تحقیق کرنی ہوگی وہ دوسر ہے ذرائع سے کر ہے گا۔
باتی اپنے منہ سے اپنا تبریہ (پاکی بیان کرنا) یہ بالکل تہذیب اور مروت کے خلاف ہے بلکہ خود تو یہ کہنا چاہئے کہ ہم اس ہے بھی برتر ہیں اور اس اصل ہے ایک اور فرع غامض (باریک) سمجھ میں آئی کہ علاء کے لئے مناسب یہ ہے کہ تعلقات دینو یہ میں زیادہ مشغول نہوں اور یہ بات شاید اول دہلہ میں عقلاء کی سمجھ میں نہ آئے گر میں اس کو سمجھائے دیتا ہوں کیونکہ آئے کل عقل کی بہت پرستش ہوتی ہے جب تک کہ کوئی بات ان کی عقل میں نہ ہوں کیونکہ آئے کل عقل کی بہت پرستش ہوتی ہے جب تک کہ کوئی بات ان کی عقل میں نہ آئے اس وقت تک اس کو قبول نہیں کرتے اور اس قسم کی باتوں کو آئے کل تنزل کی تعلیم کہا جاتا ہے مگر الحمد للہ میں علاء کو کہدر ہا ہوں اور وہ اس کو تنزل نہیں گے۔

توبات یہ ہے کہ جوعلاء دبنیا کے کاروبار کرتے ہیں ان کی بابت معلوم ہوا ہے کہ ان معاملات کے متعلق جب وہ کوئی فتو کی بیان کرتے ہیں تو لوگ اس کی وقعت نہیں کرتے ۔ چنا نچہائی کی بناء پرعوام کی زبان ز دہے کہ مولوی اپنے مطلب کے فتو نکال لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ ان کے ساتھ و نیوی جھڑ ہے ہیں اس وجہ سے لوگوں کو ان پراعتا و نہیں اور یہ جھڑ ہے نہ ہوں تو ان کی تخی احتیاط پر محمول ہوگی اور نرمی واقفیت زبانہ پرمحمول ہوگی اور یہ جھڑ ہے نہ ہوتو ان ہوتو ان سے فرض ہر حال میں وہ محمود ہوں کے اور کو یہ محمود ہونا مقصود نہیں نیکن اگر ایسا نہ ہوتو ان سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوسکتا کیونکہ اگر مریض کو طبیب پراعتماد نہ ہوتو مریض گیا گزرا۔ پس طبیب کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اختیار سے کوئی بات ایسی نہ کرے کہ مریض کا اس پر طبیب کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اختیار سے کوئی بات ایسی نہ کرے کہ مریض کا اس پر ساعتماد جا تا رہے اور مریض اس سے بدگمان ہو جائے اور یہی معنی ہیں اتقوا مواضع سے اعتماد جا تا رہے اور مریض اس سے بدگمان ہو جائے اور یہی معنی ہیں اتقوا مواضع النہ ہم دریعن تبہت کے موقعوں ہے بول

ال کو پہلے مضمون کے متعارض نہ بھے کہ پہلے کہا تھا کہ سی کا ہماری طرف سے گمان بر بہوتو ہوا کر سے کیونکہ مواضع النہم (تہمت کی جگہ میں) کیے بیخ کے امر میں یہ قید ہے کہ اسپنا اختیار سے کوئی کام ایسانہ کر ہے کہ برگمانی ہوا ور وہاں محض اظہار حق ہی سے جو کہ مامور بہت بدگمان ہوئے ہیں تو وہ ایسا ہوگیا کہ۔

وعانقموامنهم الآان يؤمنوا بالدالعزيز الحميد

یعنی ان کفارنے ان مسلمانوں میں کوئی عیب نہیں پایا بجزاس کے کہ وہ خدا پرایمان رکھتے ہیں جو کہ زبروست سزاوار حمد ہے۔

مقام اتہام سے بچنا

ایک فرع بیسی ہے کہ اہل علم کو بھی کسی کا فیصلہ نہ لینا چا ہے کیونکہ اس ہے بھی بدگانی ہوتی ہے جہ بہوا ہوتی ہے جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ ان سے بدگمان ہوجا تا ہے اور بجھے اس کا تجربہ ہوا ہے کیونکہ اول میں بعض مواقع میں مجھے ہے ایسی غلطی ہوگئی ہے کہ میں نے فیصلہ لے لیا ہے گراس کا متیجہ اچھانہیں ہوا پھر مجھے تجربہ ہوگیا۔

چنانچے پہلے پہلے جب پی وطن گیا تو لوگ اپ فیصلے لاتے تھے۔ ایک مکان کا فیصلہ تھا
میں نے محنت کر کے جزئیات فقیہ تلاش کیں اور اس کے موافق فیصلہ لکھا گر جس کے خلاف تھا
اس نے اس توجین ما ناوہ معاملہ سرکار میں لے گئے۔ میر نے فضول کی دن اس میں برباد ہوئے۔
ایک اور فیصلہ تھا کہ اس میں ایک فریق تو ایک عورت تھی اور دوسرا فریق ایک مرد۔ اس
میں بھی ایسا ہی ہوا۔ لودوہ می مرتبہ میں مجھے تجربہ ہوگیا کہ الل علم کو ہرگز فیصلے میں نہ پڑنا چاہے۔
اس وقت سے میں نے بہتجو یز کرنی ہے کہ جومیرے پاس فیصلہ لاتا ہے اس سے کہ دیتا ہول

کہ فیصلہ ہ کھا کہ کے پاس لے جاؤ انہیں سے فیصلہ کراؤ کیکن اگر شاید ، مسائل اورادکام شریعت سے واقف نہ ہوں تو اس وقت یہ ہونا چاہئے کہ فریقین منفق ہوکرایک استفتاء کی حضمون میں فریقین کا تفاق نہ ہوتو اس میں بھی جس پر دونوں کے دسخط ہوں اورا گر استفتاء کے مضمون میں فریقین کا تفاق نہ ہوتو اس میں بھی مائکہ سے رجوع کریں تا کہ وہ تنقیح کر کے استفتاء کے مضمون کو درست کریں اور جب مضمون منتج ہوجائے تو اس پر دونوں فریق دستخط کریں اور میرے پاس لائیں تو میں جواب لکھ دوں گا کہ بینہ ہوکہ ایک نے کھا ہے موافق لکھ کرفتو کی حاصل کر لیا جس کا نتیجہ یہ ہوکہ کو کہ دونوں کو عاصل کر لیا جس کا نتیجہ یہ ہوکہ کو کہ مونوں کو عدالت میں جاکر کھڑ انہونا پڑ ہے اوروہ فتوے بریکار ہوجا ئیں اور بدنا می بھی ہوکہ کوئی مونوی کچھ کمتا ہے اورکوئی بچھکھتا ہے ہیں بہتر ہے کہ فتو کی تو لیس علاء سے اور اس کونا فذکر ائیں ممائکہ الل شہر سے کہونکہ فیصلہ کرنا تھا کہ اوروہ الل اٹر کا کام ہے۔ میں نے یہ معمول اختیار کیا ہے۔

فیصلہ لینے میں ضرر بیددیکھا کہ جب دوفریق باہم مخالف ہوکر فیصلہ کے لئے تضیہ لائیں گےتو ضروری بات ہے کہ فیصلہ ایک کے موافق ہوگا اور دوسر سے کے طلاف ہوتا ہے کوئلہ فیصلہ اوقات تو وہ فیصلہ داقع کے موافق ہوتا ہے اور بعض مرتبہ داقع کے خلاف ہوتا ہے کوئلہ فیصلہ کرنے والا عالم الغیب تو نہیں ہے کہ اس کو صحیح واقعات کا علم ضروری ہو ۔ پس ممکن ہے واقعات اس فیصلہ کرنے والے ہے مختی رہیں اور معلوم نہ ہو تکیں ہر چند کہ ایک فریق طاہر کرتا ہے مگر دلیل نہ ہو سکنے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں ہوتا پس اگر فیصلہ دافعات کے خلاف ہواتو عوام گالیاں دیتے ہیں کہ یہ کیا اندھوں کی طرح فیصلہ کیا ہے بس معلوم ہوتا ہے کہ کس کواس دوز ہے اس مقتدا، ہے دبئی اندھوں کی طرح فیصلہ کیا ہے بس معلوم ہوتا ہے کہ کس کواس دوز ہے اس مقتدا، ہے دبئی تعلق کم ہو جاتا ہے جس سے اس کا دبئی ضرر ہوا۔ اگر فیصلہ واقعات کے مطابق بھی ہو تھے ہیں اور اس کا دبئی اگر لوگ اس فیصلہ کرنے والے کوایک فریق کے ساتھ ضرور بیصتے ہیں اور اس کا دبئی اگر ہونا ممکن تھا وہاں بھی بیلوگ اس میں کھنڈت ڈالیے جس بھی اکر لوگ اس کی طرف سے برگمان کرتے ہیں۔ اس کا وہ قصہ ہوجا تا ہے کہ جہاں اس کا دبئی اثر ہونا ممکن تھا وہاں بھی بیلوگ اس میں کھنڈت ڈالیے جس بھی اکر لوگ اس کی طرف سے برگمان کرتے ہیں۔ اس کا وہ قصہ ہوجا تا ہے کہ۔

غضب ایک شیر کے واسطے تو نے نیستاں کوجلا دیا

ایک ذرائے فاکدہ کے لئے کہ فیصلہ کرنے سے جمارا اوگوں میں اثر ہوگا جس سے

د بنی کام لیس سے۔ بہت لوگوں کو اپنے سے بدگمان کر لیا اور ان پر جو دینی اثر ہوتا اس کو غارت کر دیا۔اور عجب نہیں کہ حضرت ابوذ رکوحضور نے اس لئے بیمشورہ دیا ہوکہ۔

لاتلین مال بتیم و لا تقضین بین اتنین (اتحاف السادة المعقین ۱۸۰۸)

یرحدیث طویل کا ایک جزو ہے۔ اس میں بیضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

ابوذر ہے فرمایا کہ جھے تم سے محبت ہے اور میں تمہارے لئے وہی پند کرتا ہوں اس کے بعد

فرماتے ہیں کہ ایک تو یتیم کے مال کا متولی نہ بنتا۔ دوسرے تم خی نہ بنا اوراس کی وجہ یہ فرمائی کہ ان

اراک ضعیفا کہ تم ضعیف ہوان کا موں کا تحل نہیں کر سکو گے اور عدم تحل کی وجہ ایک تو یک کہ نازک

تقے پس جب فیصلہ کرنے کے بعد کوئی مخالفت کرے گا تو پریشان ہو جا تیں گے اور ان کی

مخالفت اوراعتر اضات کا تحل نہ کر سکیں گے برخلاف اس کے کہ فیصلہ کرنے والا صاحب حکومت

ہوجیسے شیخین کہ ان کے فیصلے کی اول تو مخالفت نہیں کی جاتی اور اگر کی جائے تو وہ مخالفت کور فع فرما

سکتے ہیں برخلاف ایک ایسے بزرگ کے جس کواختیارات حاصل نہوں کہ وہ مخالفت کور فع نہیں

سکتے ہیں برخلاف ایک ایسے بزرگ کے جس کواختیارات حاصل نہوں کہ وہ مخالفت کور فع نہیں

کرسکتے۔ پس پیمی اس اصل کی ایک فرع ہو تکتی ہے کہ خود فرض کے ایہام سے بچیں۔

فقہاء نے ایسا ہی ایک جزید کھا ہے کہ علماء کو گواہی دینا منا سب نہیں اور وجہ یہ کھی ہے کہ اگر یہ سی کی طرف سے گواہی دیں کے تو فریق مقابل کو ان سے عداوت ہوجائے گی لہذا ان کو گواہی دینا مناسب نہیں ہے۔ پس فقہاء کے اس قول سے اس امر کی تا سُد ہوتی ہے کہ علماء کو فیصلہ نہ لینا جا اور فقہاء نے یہاں تک کھا ہے کہ علماء کو مناسب نہیں کہ ہرجگہ کی دعوت قبول کرلیں۔ پس جب انہوں نے دیکھا کہ عوام کا علماء سے کتناتعلق ہے اور ان کا منصب کیا ہے تو یہاں تک مشورہ دیا کہ ہرجگہ کی دعوت بھی نہ قبول کی جاوے اور اس کی وجہ منصب کیا ہے تو یہاں تک مشورہ دیا کہ ہرجگہ کی دعوت بھی نہ قبول کی جاوے اور اس کی وجہ منصب کیا ہے تو یہاں تک مشورہ دیا کہ ہرجگہ کی دعوت بھی نہ قبول کی جاوے اور اس کی وجہ میں کہ بلائمیں دفع ہوں گی ۔ تو گویا طلبہ بلاخوار ہوئے۔

عوام کے اس خیال کے قرائن میہ ہیں کہ اکثر صدقہ میں عوام نے کالی چیزیں پہندگی ہیں۔ مثلاً میہ کہ وہ تیل اور ہاش دیتے ہیں اور پھراس کے لئے تبویز کیا ہے مہتر وں کو کہ وہ بھی اکثر کا لے ہوتے ہیں۔ پس اس شدت کے ساتھ کا لے ہونے کی رعایت کرنے ہے معلوم ہوا کہ اس بلا کو صدقہ میں لپٹا ہوا خیال کرتے ہیں اور میہ خیال کرتے ہیں کہ جو خص اس کو کھائے گا بلا اس کے ساتھ چلی جاوے گی تو ایسوں کو تبویز کر وجن کے ضرر چہنچنے سے کوئی رنے نہ ہو۔ اس لئے کہیں تو مہتروں کو تبویز کیا اور کہیں طلباء کو تبویز کیا کہ طلباء سے زیادہ کون

مفت کا ہوگا تو بیرحال ہےلو کوں کا۔

میں نے تواس کے اپنے یہاں پیطریقہ مقرر کردیا ہے کہ طلباء کودعوت میں جانے کی اجازت نہیں بلکہ بعض کو کول نے طلباء کا کھانا اپنے یہاں مقرد کرنا چاہا تو میں نے کہد دیا کہ اگر اپنے ملازم کے ہاتھ دونوں وفت مہذب طریقہ ہے بھیج سکوتو منظور کیا جائے گا ورنہ نہیں۔ طلباء تمہارے در پر کھانا لانے کے واسطے نہ جا کمیں گے تو وجہ بیہ ہوئی کہ عوام کی حالت سے میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ وہ ان کی تذکیل کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کو اپنی تفاظت کی ضرورت ہے۔

# د نیاداروں کونفیحت

عوام الل علم کی نسبت بالکل سیجے ہیں کہ چندیں شکل برائے اکل (اتی شکلیں کھانے کے لئے ہیں) کہ بید ہو کچھ کرتے ہیں سب اپنے کھانے کے لئے کرتے ہیں۔ کوئی مدرسہ قائم کرے اوراس کی خدمت اورا مداوے لئے چندہ کرے میں کہا کرتا ہوں کہ علاء کواس میں ہرگزنہ کرتے ہیں اور مدرسہ کا صرف بہانہ ہے۔ اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ علاء کواس میں ہرگزنہ پڑتا چاہے بلکہ علاء تو پڑھا کیں اور چندہ کریں اہل دنیا۔ مگر اہل دنیانے اس کام کے لئے ہی علاء ہی کو تجویز کیا ہے سوکام تو سارے علاء کریں اور دنیا دارصرف ان پر الزام نگانے کے لئے ہوں۔ اورافسوں ہے کہ جنتی پچھ معزتیں پہنچ رہی ہیں ان سب کا الزام علاء پر نگایا جاتا ہے۔

چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان کو چاہئے کہ بلغ اسلام میں سعی کریں اور دنیا کا پچھکام نہ کریں گراس میں علاء کوتائی کرتے ہیں کہ غیر ممالک میں بلغ کر نے نہیں جاتے بلکہ دنیا کے کاروبارش لگ جاتے ہیں۔ابان ہے کوئی پو چھے کہ آخر علاء کہاں سے کھا کیں اس وقت تو جوصورت کی کومیسر ہوئی اس میں مشغول ہیں کہ کوئی مطب کر رہا ہے کوئی پچھ کر رہا ہے حالا تکہ الل علم اس سے نگل ہیں گرکیا کریں۔ پس یہ حضرات جورائے ویتے ہیں ایک مہا کہ می تو ایسی کھول ویں جس سے اہل علم کی کھالت ہوتی رہے اور اس وقت تو علاء اپنی معاش کی بھی تو ایسی کھول ویں جس سے اہل علم کی کھالت ہوتی رہے اور اس وقت تو علاء اپنی معاش کی بھی فکر کرتے ہیں اور جنتی ہوسکتی ہو تین کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ پس یہ بیب بات کی مورت پوچھی جات کے کہ یہ حضرات علاء کورائے تو دیتے ہیں اور جب ان سے علاء کے کھانے کی صورت پوچھی جاتی ہوتی ہوتے ہیں اور جب ان سے علاء کے کھانے کی صورت پوچھی جاتی ہوتے ہیں کہ چندہ کریں ۔ تو مولو یوں کوا کبر کے بھانڈ کا ہاتھی مقرر کیا ہے۔

مشہورہ کہ کہ کہرنے کس بھا تھ کوایک ہاتھی انعام میں دیا تھا اوراس کی خوراک کے لئے کہ جہیں دیا۔ پس اس بھا تھ نے یہ کیا کہ جب اکبر کی سواری ادھر کونکی تو اس طرف اس ہاتھی کے گلے میں ڈھول ڈال کرچھوڑ دیا۔ اکبر کی سواری جب وہاں پہنی اوراس ہاتھی کواس صالت میں و یکھا تو اس بھا تھ کو بلایا دریا فت کیا کہ تو نے ایسا کس واسطے کیا۔ اس نے کہا کہ میر سے اندراتن وقعت کہاں ہے کہ اس کو اپنے یاس سے کھلاؤں۔ اس لئے میں نے اس کے گلے میں ڈھول ڈال دیا ہے کہ بھائی جیسے ہم ما تک کرکھاتے ہیں اس طرح تو بھی ما تگ رکھا۔

اب ہمارے بھائی علاء کے لئے یہی منصب تبحویز کرتے ہیں کہ مانگواور کھاؤ کتنی بڑی غیرت کی بات ہے بیتو آپ نیمت سجھتے نہیں کہ علماء آپ کو تنگ نہیں کرتے اور تقاضا نہیں کرتے حالانکہ ان کاحق ہے اس لئے وہ تقاضا کر کئتے ہیں کیونکہ آپ کے ذھے ان کا دین ہے حق تعالی فرماتے ہیں لملفقواء اللدین احصروا کہ صدقہ ان لوگوں کاحق ہے کہ اللہ کے کام میں گھرے ہوئے ہیں۔وہ نہ تجارت کرتے ہیں نہ زراعت کرتے ہیں۔ کیونکہ ا كم مخص ہے دوكا منہيں ہوتے توللفقر اء ميں لام استحقاق كا ہے كہان كاحق ہے توحق تعالى کی تصریح ہے ان کا قرض دیائے واجب ہے پس جب کدان کاحق ہے تو وہ مطالبہ بھی کر سکتے میں مرغیرت علم کی وجہ سے مطالبہیں کرتے کیونکہ علم وہ چیز ہے کہ صاحب علم سے د ماغ میں اس سے علواور استغناء پیدا ہو جاتا ہے۔اور پیرجولوگ اس وقت ادھرادھر وعظ کے ذریعہ ہے مانگتے اور علماء کے طبقہ کو ذکیل کرتے پھرتے ہیں ان میں دینداری تو کیا استعداد علمی بھی نہیں ہےتو بیعلاء نہیں ہیں۔بس یہی ہے کہ ادھرادھر کے مضامین یا دکر لئے ہیں۔اب انہی برلوگ اورعلماء کوبھی قیاس کرتے ہیں حالانکہ جو عالم ہوگا گو ہانمل نہ ہو پھر بھی وہ ایسی حرکتوں ہے علم کی تذلیل ندکرے گااس لئے وہ کونے میں پڑے ہیں نہ تقاضا کرتے ہیں نہ مطالبهاس حالت کوغنیمت نہیں سمجھتے بلکہان پر اعتراض کر کے ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہتم بھی بهار مے عیب نکالوپس بیرائے بالکل نامناسب ہے کہ علاء چندہ مائلیں چندہ تو اوراو کوں کو کرنا جا ہے بیکام علماء کانبیں ہے کیونکہ اس میں علماء پر خو دغرضی کا شبہ ہوتا ہے چنانچہ علماء جب چندہ ما تکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چندہ وصول کر کرا کے اپنے پاس رکھ لیں سے بس علماء کو عاہے کہ اس ہے بچیں تو یہ بھی ای اصل کی ایک فرع ہے۔

#### سفارش اوراس کی حقیقت

ایک فرع اس کی بیہ ہے کہ پیر کو حاہیئے کہ اپنے مریدوں کے دنیا کے جھکڑوں میں نہ یڑے کیونکہ اس میں بھی خود غرضی کا شبہ ہوجا تا ہے پھران کے معاملات میں ہے جو تھلی معصیت ہوں اس میں تو نہ یژنا اور شرکت نہ کرنا ظاہر ہے اور جومعاملہ ایسا ہو کہ اس کواس کی تحقیق نہیں تو اس میں بھی نہ پڑے کہاس کی تفتیش شروع کر دےاوراس میں داخل ہےا<u>ہے</u> معتقدوں کی سفارش کرتا۔ آج کل سفارش بھی نہ کرنا جاہے اس میں بھی خودغرضی کا شبہ ہے كيونكداس زماندمين سفارش سفارش نبيس ربى \_سفارش كى حقيقت ايك قصد \_ معلوم موگى \_ وہ قضہ بیہ ہے کہ حضرت بربری گلونڈی تھیں۔حضرت عا کشہ نے ان کوخرید کرآ زاد کر دیا اورشرعی قانون بہ ہے کہلونڈی جب آزاد ہوتو اس کواختیار ہے کہایئے خاوند ہے الگ ہو جائے۔پس جب بیآ زاد ہوئیں تواہیے شو ہر سے علیحدہ ہو گئیں حضرت مغیث ان کا نام تھا۔ ان کی بیر کیفیت تھی کہ روتے ہوئے ان کے پیچھے پھرتے تا کہ حضرت برمری ان سے الگ نہ ہوں۔ایک مرتبہ حضرت عبال سے حضور نے فر مایا کہ مجھے اس پر تعجب ہے کہ مغیث تو بر رہ سے اس قدر محبت رکھتے ہیں اور بر رہے مغیث سے اس قدر بغض رکھتی ہیں۔ چنانچہ پھر پنفس تفیس خود حضور سلی الله علیه وسلم نے بریرہ سے مغیث کی سفارش کی کہان سے علیحدہ مت ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ سفارش کرتے ہیں یا امر کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا کامرتونہیں کرتا۔ پس انہوں نے جواب دیا کہ جب امرنہیں ہےتو میں تبول نہیں کرتی۔ حضرت بربر ہیسی قانون دان تھیں کہ دریا فٹ کرلیا کہ امر ہے یا سفارش۔اگر امر ہوتو اس کوقبول کرنالازم ہےاورسفارش ہوتونہیں ۔ یہ ہے آ زادی خیال تو سیجئے کہ کجابر رہ اور کجا حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم ۔ مگرنہا بت آ زاد ہوکر سوال کرتی ہیں کیونکہ جانتی ہیں کہ شریعت نے جو دعویٰ کیا ہے اسی بڑمل بھی ہے اور رہیمی ایک بڑا فرق ہے شریعت اور دوسرے قوانین میں کہ شریعت میں دعویٰ کے ساتھ مل بھی ہے اور اور جگہ جگہ دعویٰ تو ہے مگر اس کے ساتھ مل نہیں ۔ مثلاً مساوات کهاس وقت اصول تمرن میں ہےاورای کی ایک شاخ خبط آ میز می<sup>نگلی</sup> ے کہ عورت اور مردمساوی ہوں سوان لوگوں نے مساوات کا مطلقاً دعویٰ کیا ہے اورشر بعت

بھی ایک حد کے اندر مساوات کا دعویٰ کرتی ہے لیکن شریعت کے دعویٰ میں اور دوسرے لوگوں سے دعویٰ میں دوفرق بیں ایک تو بیفرق ہے کہ .....شریعت نے مطلق مساوات کا دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ اس کی ایک حدمقرر کر دی ہے اور دوسرے لوگ مساوات مطلقہ کے دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ اس کی ایک حدمقرر کر دی ہے اور دوسرے لوگ مساوات مطلقہ کے مرحم بیں اور دوسر افرق بیہ ہے کہ شریعت بیں وہ اس پڑمل مرحمیٰ بیں اور دوسر افرق بیہ ہے کہ شریعت بیں وہ اس پڑمل کرتے ہیں اور دوسر ہے لوگوں میں جومساوات مطلقہ کے مدعی ہیں ان میں محل نہیں۔

توشربیت نے جوقانون مقررکیا ہے گل کرنے کے لئے مقررکیا ہے کہ اونی رعیت سے

الے کر پیغیبر تک کواس پڑمل کرنا ہوگا۔ خیال تو سیجئے کہ خود حضور سفارش کرتے ہیں اور حضرت

بریرہ اس پرسوال کرتی ہیں کہ امر ہے یا سفارش ہے اور جب کہا جاتا ہے کہ امرئیس ہے سفارش
ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں مانتی اب تو کوئی کسی استاد سے یا کسی ہیر سے یا باپ سے ایسا کر
کے دیکھے غرض یہ کہاس قصے سفارش کا ورجہ معلوم ہوگیا کہ سفارش بیہ ہے کہ جس کے پاس
سفارش لے جا کمیں اس کو مجورت ہونا پڑے خلاصہ یہ کہاس پرزورند ڈالا جائے۔
سفارش لے جا کمیں اس کو مجبورت ہونا پڑے خلاصہ یہ کہاس پرزورند ڈالا جائے۔

سعارت با میں میں برید میں ہے کہ اول ہی ہے زور دار الفاظ کی فکر ہوتی ہے حالانکہ اسفارش و کیمئے کہ اول ہی ہے زور دار الفاظ کی فکر ہوتی ہے حالانکہ سفارش کے لئے لازم ہے کہ زور نہ ہواور بیقاعدہ ہے کہ اذااتھی الملازم اتھی الملووم بینی جب لازم نہ ہوتو طزوم بھی نہیں ہوسکتا تو جب سفارش کے لئے زور نہ ہوتا لازم ہے اور اب زور ڈالا جاتا ہے جولا زم کانفیض ہے تولا زم نہیں پایا گیا پس ملزوم بھی نہیں ہوسکتا۔ اس سے زور ڈالا جاتا ہے جولا زم کانفیض ہے تولا زم نہیں پایا گیا پس ملزوم بھی نہیں ہوسکتا۔ اس سے

معلوم موسي كرة ج كل كى سفارش سفارش نبيس رى -

ووسرے سفارش کی بیجی بیجان ہے کہ اگر وہ خص اس کو تیول نہ کر بے تواس سفارش کرنے والے کوراں نہ ہواور نہ اس کے دل میں رنج ہولیکن آئ کل کی بیجالت ہے کہ اگر وہ خص سفارش قبول نہ کر بے وسفارش کرنے والے کو بہت صدمہ ہوتا ہے اور بے انتہا گرال ہوتا ہے پس سفارش کی جوعلامت تھی وہ بھی نہیں پائی جاتی ہجھے یا و آیا کہ جب میں ڈھا کہ گیا اور تواب صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ اب لوگوں کو معلوم ہوگیا ہے کہ میری آپ سے ملاقات ہوگئی ہے اس لئے وہ جھے سفارشیں کرائیں گے ۔ پس اگر کوئی جھے سے آپ کے پاس سفارش کھوا کر لائے تو آپ اس سے مجبور ہوکر اپنے مصالح کے خلاف نہ کریں۔ انہوں نے ایک بجیب بات کہی کہ میں اس بڑمل ہی نہ کروں گا تا کہ

لوگ جلدي بي آپ کود ق کرنا چھوڑ ديں۔

پس بیہ سفارش کے خاطب کوبالکل آزادی ہو۔ اس پر کی طرح کا جراور دباؤنہ ہو۔ اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ آج کل کی کیا حالت ہے۔ سفارش کرنے والے کس قدر زوراور دباؤ ذالنے کی فکریں کرتے ہیں اور اگروہ الن کی سفارش پڑلی نہ کرے تو تمام عرشکایت رہتی ہے کہ ہماری بوقدری ہوئی اللہ آج کل کے لوگوں کی سفارش صفور کی سفارش سے بھی زیادہ ہوئی۔ حضور کی سفارش کو تو بریرہ کہیں کہ بین ہیں مانتی اور حضور کی ب قدری نہ ہواور آج کل اگر سفارش مضور کی سفارش ہوتو بو قدری ہوتی ہوتی کہ نہ بول ہوتو بوقدری ہوتی ہوتی ہوتا سے کہ سفارش بری چیز ہے بلکہ اس لئے کہ اب وہ سفارش نہیں رہی البتہ اگر ایسے قدواس بیس مصرح سفارش بری چیز ہے بلکہ اس لئے کہ اب وہ سفارش نہیں رہی البتہ اگر ایسے قدواس بیس مصرح ہوں جس سے خاطب کو معلوم ہوجائے کہ ان کا دباؤ ڈالنا مقصود نہیں مشلا یہ کہ والندا گر قبول نہ کر و ہوائی ہوتے کہ ان کا دباؤ ڈالنا اگر ایسی صفائی سے کی جاوے گی تو جائز ہے۔ لیکن اگر ایسا کروتو خط لے جانے والا یہیں رکھ دے۔ یس ملاحظ فر ماسیئے سفارش سفارش تو موجب اجر ہے اس سے کیسے ممانعت ہوگئی ہے۔

غرض آئ کل علاء اور مشائخ کوزورڈ النا مناسب نہیں ورنہ اس سے خود غرضی کا شبہ ہوگا کیونکہ اس کی غرض آپ کی غرض تھی جاتی ہے اور اس وجہ سے سفارش کے قبول کرنے میں ان پراحسان تھی جا تا ہے تو ان کومناسب نہیں کہ کسی کے احسان کو اپنے او پرلیں ۔ اگر اس محض کے ساتھ احسان ہی کرتا ہے تو متاسب ہے کہ خود ہی احسان کریں اور اس کی صاحت یوری کرنے کودوسر ہے کونہ کہیں کہ دہ ان پراحسان رکھے۔

### علماءاورونيا

ای طرح علاء کولوگوں کے دشتہ ناتوں میں بھی نہ پڑتا چاہئے اور جھے سفارش کرانے والوں پر تعجب ہوتا ہے کہ بزرگوں کو انہیں قصوں کا کرلیا ہے گویا انہوں نے تبیج اس لئے لی ہے کہ لوگوں کی دنیا کو درست کیا کریں۔ جس نے اپنی دنیا پر لات مار دی ہے۔ اے دوسروں کی دنیا ورست کرنے سے کیا غرض۔ ان کے پاس دنوی جھڑے سے جانے کی دوسروں کی دنیا ورست کرنے ہے گئے تو صرف الی مثال ہے کہ جسے سنار سے کوئی شخص کھر پا درست کرا دے۔ سوعلاء اور مشائخ تو صرف اس کام کے بین کہ ان سے شریعت کے احکام اور مسائل پوچھو۔ امراض باطنی کا ان سے اس کام کے بین کہ ان سے شریعت کے احکام اور مسائل پوچھو۔ امراض باطنی کا ان سے اس کام کے بین کہ ان سے شریعت کے احکام اور مسائل پوچھو۔ امراض باطنی کا ان سے اس کام کے بین کہ ان سے شریعت کے احکام اور مسائل پوچھو۔ امراض باطنی کا ان سے اس کام

علاج کراؤ۔ یہ کیاواہیات بات ہے کرائر کی کارشتہ کراتے ہیں وہ لوگ اس کام کے نہیں۔

ہماں سے بطور فرع کے بچھ ش آیا ہوگا کہ جب زعدوں سے دنیا کے کام لیما منع ہو تو مردوں سے بدرجہ او کی منع ہوگا۔ اب لوگ قبروں پر جا کران سے دنیا کے کاموں میں مدد اوراعانت چا جے ہیں۔ اور قبروں پر جانے میں بالکل بھی اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ممد (مددگار) ومعاون ہوجا کمیں گے۔ سو بیاور بھی باد فی ہے اس لئے کہ وہ حضرات مقرب ہیں اور جب دنیا میں زعدہ رم کر دنیوی تذکروں اور جھکڑوں کو پہند نہیں فرماتے تھے تو اب عالم آخرت میں جا کر کیسے پندگریں گے جب کہ امور آخرت میں منتخرق بھی ہیں اور الیک عالم آخرت میں ان سے دنیوی قصوں میں مدد چا ہما وین کے ظلاف تو ہے ہی نیز عقل کے خلاف عالم تا میں بین کریں گئے جب کہ امور آخرت میں منتخرق بھی ہیں اور الیک معلی میں میں ہو جو اپنی کے بین کی ہیں اور ایک کے میں میں ہو تو اب بھی صاحب نبیت ان سے بھی نہیں بھروہ تم لوگوں کو کیسے دیں سے کوئی قبر کھول کرد کھے تو وہاں ایک روب یعی نہیں ہو گاتو بھرائی چیزیں ان سے ماگو جوان کے پاس بھی نہیں کہ وہ ہاں ایک روب یعی نہیں کہ وہ اس کے باس بھی نہیں کیو وہاں ایک روب یعی نہیں کہرے وہاں ایک روب یعی نہیں ہو گاتو بھرائی چیزیں ان سے ماگو جوان کے پاس بھی نہیں کید وہاں ایک روب یعی نہیں کہ خواہی کی بات ہے۔ باس اسے بھی نہیں کید وہ اس ایک دوب یعی نہیں کہ دوبال کی دوب یعی میں میں ہوگا تو بھرائی چیزیں ان سے ماگو جوان کے پاس بھی نہیں کید وہ ان کے دوب کے اس کی بیس کے دوئی بڑا ہی خوش عقیدہ ہوگا

کہ اس خیال سے قبروں پر جاتا ہوگا ور نہ عام عقیدہ تو یہی ہے کہ وہ خود دیتے ہیں۔
چنا نچہ کا نپور میں ایک بڑھیا ایک فخص کے پاس آئی کہ بڑے پیرصاحب کی خیاز
وے دو۔ انہوں نے کہا کہ بڑی لی نیاز تو اللہ میاں کے دیئے ویتا ہوں اور ثواب بڑے پیر
صاحب کو پہنچا ہے دیتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ بیں اللہ تعالیٰ کی نیاز تو میں دلا پھی۔
اس پر بوے پیرصاحب ہی کی نیاز وے دو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عوام بزرگوں کو
صاحب اختیار بالاستقلال سجھتے ہیں۔

ای طرح ایک مرتبہ جامع مسجد میں ایک بردھیا آئی اور کہنے گی کہ ایک برز اتعزید میں ایک برد اتعزید میں ایک کا کے ایک برز اتعزید میں ایک کوالیا پرز ولکھنائیں آتا۔ ان کا نے کہ دیا کہ یہاں کسی کوالیا پرز ولکھنائیں آتا۔

ایک اورقصہ مجھے یادآ یا۔ایک صاحب بہال تک بیان کرتے تھے کہ می نے تعزیہ میں ایک بیلاموم کارکھادیکھا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ بیٹلا کیسا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ بیٹلا

اس واسطےر کھاہے کہ لڑکا اس شکل کا ہو۔

ایسا بی ایک اور قصہ ہے کہ ایک مخص نے ایک عرضی لٹکائی اور اولا دکی ورخواست کی۔ایک مخص نے اس عرضی کے یتیجے میا کھھ دیا کہتمہاری بیوی بانچھ ہےاستے طلاق دے کر دوسری شاوی کرواور میشعر ککھ دیا۔

زمین شوره سنیل بر نیاره ورو مخم عمل ضائع مر دان الله می در دان الله می مر دان الله می مر دان الله می می می درد لیمنی شورز مین میں سنیل نہیں اگراس میں خم عمل ضائع نہ کرو۔

اوراس کے بنچ ککھ دیا۔ راقم امام حسین۔ عرضی والے نے جواس جواب کو دیکھا تو بہت بھڑے کہ یہ کہ انہوں ہی لکھ دیا ہو کیونکہ اگر وہ اس کے پڑھنے پر قادر ہیں تو اور کسی نے لکھ دیا ہو کہ وہ اس کے پڑھنے پر قادر ہیں تو لکھنے پر بھی ضرور قادر ہوں سے ۔ لہذا ممکن ہے کہ خود حضرت امام ہی لکھ مجے ہوں ۔ آج کل لوگوں کی بیر جادر بیا دب اور نیر بعت اور عقل سب کے خلاف ہور ہاہ۔

غرضیکہ جب زندول سے اس قسم کی باتیں کرنا خلاف اوب ہے تو مردول سے تو اور بھی زیادہ خلاف اوب ہوں گی۔ان حضرات کوالسی باتوں سے نفرت ہوتی ہے جیسے سی مہذب مجلس میں پاخانہ پیشاب کے ذکر ہے۔ میں سیج کہتا کہان حضرات کودنیا کے ذکرہ سے بھی ففرت ہوتی ہے۔

حضرت رابعہ کے یہاں چند بزرگوں نے دنیا کی ندمت کی تو انہوں نے فرمایا کہتم میرے پاس کھڑے ہوجاؤ۔معلوم ہوتا ہے کہتم کو دنیا کی محبت ہے من احب مینا اکثر ذکرہ (جس مخص کوجس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکرا کثر کرتا ہے)

یماں ایک طالب علمانہ شبہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ یہ کہ جو و نیا کی فدمت فرمائی ہے تو کیا معافہ اللہ حضور علیہ الصلاق و السلام کو دنیا کے ساتھ محبت تھی۔ اس شبہ کا جواب سیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ایسے لوگوں کے لئے فدمت فرمائی ہے کہ جولوگ اس کو فدمون ہیں سیجھتے یعنی عوام کے لئے وہاں فدمت کرنے کی ضرورت تھی اور جہاں کہ سب زام ہوں اور دنیا سے نفرت کرنے والے اور دنیا کو فدموم سیجھتے والے ہوں وہاں اس کی فدمت کرنے کی کیا ضرورت ہوئی۔ یک کہ کہ مصور کی فدمت فرمانے پراس کو قیاس نہیں کرسکتے کہ وکہ کہ معنوات تو خود دنیا کو فدموم سیجھتے ہیں چھران سے فدمت کرنے کی کیا ضرورت ہوئی۔ البتہ حضوات تو خود دنیا کو فدموم سیجھتے ہیں چھران سے فدمت کرنے کی کیا ضرورت ہوئی۔ البتہ

اگر کسی جلسہ میں محب دنیا موجود ہوں تو وہاں چونکہ دنیا کی فرمت کی ضرورت ہے لہذا فرمت کرنے سے فرمت کرنے سے فرمت کرنے سے اس کامحب ہوتا کیدال حال کو فرمت کرنے سے اس کامحب ہوتا کیسے لازم آیا۔ سواس کی وجہ یہ ہے کہ بلاضرورت فرمت بھی اس شے کی کی جاتی ہے۔ جس کی محصر تربود کھتے ہیں تاب پا خانہ کی کوئی فرمت نہیں کرتا۔ پس فرمت کرنے سے ایس حالت میں یہ تقصود ہوتا ہے کہ ہم ایسے عالی ہمت میں کہ دنیا جیسی عزیز چیز کو بھی نگاہ میں بیس کے دور سے حضرت رابعہ نے فرمایا کہ تم دنیا کودوست رکھتے ہو۔

غرض ہے کہ علاء کے پاس و نیا کے جھڑے نہ لے جانے چاہئیں اور اگرکوئی کہے کہ
ایک کلمہ ہے کسی کا بھلا ہو جائے تو اس میں کیا مضا لقتہ ہے تو میں کہوں گا کہ سفارش کرنے
والے کا نفع ہوتا ہے گراس ہے چارہ کا نقصان بھی تو ہوتا ہے جس کے پاس سفارش کی جاتی
ہے کہ اس کو دب کر ماننا پڑتا ہے جا ہے اس کے مصالح کے کتنا ہی خلاف ہوتو ہے اچھی نفع
رسانی ہوئی کہ اس ہے دوسرے کونقصان پہنچا۔ایک کا تو ہوا نقصان اور دوسر ہے کا نفع۔

حفظت شيئا و غابت عنك اشياء

(یعنی ایک کی نفع رسانی ہوئی دوسرے کے بہت ہے مصالح فوت ہو گئے)۔
اس کے نفع کا تو خیال ہوااور دوسرے کے نفع کا خیال نہ ہوا۔خلاصہ یہ کہ علاء کولوگوں
کے دنیا کے قصوں میں نہ پڑنا چاہئے یہ بھی اسی اصل کی فرع ہے اور بھی بہت ہے اس اصل
کے فروع ہیں مگر جو پچھے بیان ہو گئے کا فی ہیں اس لئے اور ضروری نہیں حاصل یہ ہے کہ کوئی
کام ایسانہ کریں جس سے خود غرضی کا شبہ ہو۔

#### حقوق والدين

اب میں اصل بیان کی طرف آتا ہوں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس ایہام خود غرضی ہے بیچنے کے لیئے حقوق والدین کا ذکر نہیں کیا تھا اس لئے حق سبحانہ تعالی نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ۔

ووصينا الانسان بوالديه حملته الاية

ہم نے انسان کواس کے ماں باپ کے متعلق تا کیدگی اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا۔ اور حقوق والدین کے بعد فرماتے ہیں کہ والدین کی اطاعت علی الاطلاق نہیں بلکہ اس وقت تک ہے جب تک خدا کے خلاف نہ کہیں اور اگر وہ خدا کے خلاف کوئی بات کہیں تو نہ انو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ تو رابطہ کے لئے بیان کیا گیا۔ اب آ گے وہ جملہ ہے جس کا بیان اس وقت مقصود ہے وہ یہ ہے کہ واتبع سبیل من اناب الی (لیمن) ان کے راستہ کا انتباع کرو جو میری طرف متوجہ ہوئے ) مطلب یہ ہے کہ جولوگ کہ میری طرف ہٹاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرو کو مال باپ ہی ہوں۔ بلکہ ان کی اطاعت کر وجو کہ میری طرف متوجہ ہوئے اور اس کے مابعد میں وعید فر مائی ہے کہ چونکہ میرے پاس تم سب کوآ ناہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا انتباع کرو جو کہ میری طرف متوجہ ہوئے ورندا گرتم ایسانہ کرو می کوئی ہے کہ جونکہ میرے پاس تم سب کوآ ناہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا انتباع کرو جو کہ میری طرف متوجہ ہوئے ورندا گرتم ایسانہ کرو می کوئی ہوئے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا انتباع کرو جو کہ میری طرف متوجہ ہوئے ورندا گرتم ایسانہ کرو می کوئی میں کوئی کرو می کوئی کا م کئے۔ یہ مقام کا حاصل ہوا اختصار کے ساتھ۔

پس اس جملہ کا مطلب تو معلوم ہوگیا۔ اب مجھ کواس سے ایک مسئلہ کا ذکر کرنا ہے جو بہت عی معرکۃ الآرامسئلہ ہے اور ہر چند کہ مسلمان کے لئے وہ کوئی بوامسئلہ نہ تھا مگر ہماری ناحقیقت شناس کی وجہ سے وہ معرکۃ الآراہوگیا وہ مسئلہ ہے اتباع کا۔

#### اتباع کے معنی

اتباع کے معنی تو سب کو معلوم جیں لیکن اس کے کل میں اختلاف ہو گیا کہ اتباع کے قابل کون ہے۔ یہ سلمان کے لئے تو معرکہ الآرااس لئے نہونا چاہئے تھا کہ سلمان کی حیث مسلمان (اس حیثیت ہے کہ وہ مسلمان ہے) کو خدا کے تکم کی اطاعت بھی کرنی چاہئے کیونکہ مسلمان رحیت خدا کی ہاور جس کی رحیت ہیں اس کے تکم کی اطاعت بھی کرنی چاہئے۔ یہ مسلمان رحیت خدا کی ہات بدوں نظیر کے تبین مانی یہ مسلمان ہونے کا مقتضا بی میں مواتی ہوا کے اس اس لئے اختیار کرتا ہوں کہ آئ کل کوئی بات بدوں نظیر کے تبین مانی ہوئے کا مقتضا بی جاتی سواس نظیر میں غور سیجئے تا کہ اس سے یہ بھی میں آجائے کہ مسلمان ہونے کا مقتضا بی اس کے کہ خدا کی اطاعت ہو۔ کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلال خص فلاں با دشاہ کی رحیت ہوتے والی سے میں ہوتے ہیں۔ بی کہ اس خص کے لئے اس با دشاہ کا ہم قانون واجب الانقیاد (فرما نبرداری) ہے کو وہ اس کی مجھ میں نہ آئے اگر کوئی خص باوجو درعیت ہونے کے آئے وہ باراتیا کام کر رہا ہے جو رحیت ہونے کی شان کے خلاف ہے تیری سمجھ میں نہ آئے گر ایک میں نہ آئے گر ایک میں نہ آئے گر ایک میں نہ آئے گر دو کہتا ہے کہ مجھے اول یہ معلوم ہو جو کر ایسا کام کر رہا ہے جو رحیت ہونے کی شان کے خلاف ہے تیری سمجھ میں نہ آئے گر ایک میں نہ آئے گر دو کہتا ہے کہ مجھے اول یہ معلوم ہو چونکہ اپنا جیا ہے اگر دہ کہتا ہے کہ مجھے اول یہ معلوم ہو

جائے کہ اس قانون میں فائدہ اور مسلحت کیا ہے تب عمل کروں گا۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ کہنا بعنادت ہے بس اب آپ بنی بتلایئے کہ اس مخص کو جورائے دی جاتی ہے بیسی رائے ہے خاہر ہے کہ بالکل میچے اور درست ہے تو اس کی وجہ کیا ہے بہی کہ وہ مختص رعیت ہے اور رعیت ہو۔ رعیت ہوں نے کا مقتضا بی بیہ ہے کہ اینے باوشاہ کا مطبع ہو۔

بس اب مجھوکہ مسلمان ہیں خدائی رعیت تو ان کوخدا کا مطیع ہونا ضروری اور خدا کے ہرقا نون پڑمل کرنا۔ اوراس کا ماننا فرض ہے گوکوئی قانون سمجھ میں بھی ندآئے جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ رعیت کو بادشاہ کا ہرقانون ماننا چاہئے۔ افسوس ہے کہ انسان کی رعیت ہونے کا تو بیان ہوا کہ رعیت کو بادشاہ کا ہرقانون کو ماننا چاہئے اوراس پڑمل کرنا ضروری ہواگر چہمجھ میں ندآئے یہ اوراس میں جمت کرنا بغاوت میں داخل ہواور خداکی رعیت ہونے کا بیاثر ند ہو بلکہ اس کے اوراس میں محت کرنا بغاوت میں داخل ہواور خداکی رعیت ہونے کا بیاثر نہ ہو بلکہ اس کے محمد میں کا دوراس کو بغاوت نہ جھیں۔

علماء برانتهام

پان اگر کوئی فخص کے کہ ہم خدا کے تھم میں گھنڈت ہیں ڈائے بلکہ ہم کو ہیں شہرے کہ یہ تھم خدا اور رسول کا ہے بھی یا ہیں چنا نچاس وقت بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعلاء نے گوئر لیا ہے۔ خدا اور رسول کا یہ مطلب نہ تھا بلکہ یہ تھا کہ جس زمانہ میں جیسی ضرور سہوو یہا کر لو۔

مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مختص نے لکھا ہے کہ قرآن شریف میں یہ خوبی ہے کہ وہ سب تحقیقات پر منطبق ہوجا تا ہے۔ اپنے نزد یک تو اس مختص نے قرآن شریف کی برخی مدت کی گوئکہ ان کے قول پر ان کی ایسی مثال ہو شریف کی برخی مدت کی گرواقع میں نہ فرمت ہوگئی کیونکہ ان کے قول پر ان کی ایسی مثال ہو تو یہ ہتا کہ شریف کی برخی مورت میں وہ (نہ) گئی جیسے ایک بوئی کی قول تھا کہ لڑکا نہ لڑکا ہوئی اس صورت میں وہ (نہ) کولڑکی کے ساتھ ملا تا اور اگر لڑکی ہوگئی تو بھی کہتا کہ میر نے قول کے موافق ہے کیونکہ میں نے کہی تھی تو بھی تھی نہ ہوگئی تو بھی کہتا کہ میر نے والے کہ اتھا کہ لڑکا نہ لڑکی بینی نہ دینہ بھی تو بھی تھی اس کے ساتھ ملا تا اور جو پھی ضہ وہ تا تھا اس ای طرح ہمارے بھا کہ مطمان چا ہتے ہیں وہ عرض اس کا انعام ہر طرح زندہ رہتا تھا اس ای طرح ہمارے بھا کہ مسلمان چا ہتے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن بھید کی ہیگ میں کہ جسی ضرورت ہوائی پر اس کے الفاظ کو چیکا ویں۔ کہ معاذ اللہ قرآن بھید کی ہیگ سے بنا کمیں کہ جسی ضرورت ہوائی پر اس کے الفاظ کو چیکا ویں۔

تو آج کل جوال مشرب کے لوگ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ خدا اور سول کا تو یہ مطلب ہیں بلکہ یہ مولو یوں نے گھڑ لیا ہے۔ پس ہمارااعتر اض مولو یوں پر ہے نہ کہ قرآن وحدیث پر اور حدیث یہ اور حدیث سے تو ان لوگوں نے انکار کیا ہی تھا کہ بھلا ایسی لمبی حدیثیں لوگوں کوئ کریا د کہے ہو گئیں جس کا جواب بھر اللہ رسالوں میں کافی موجود ہے گراب قرآن شریف پر بھی ہاتھ صاف کیا کہ ایسی اور کھنجے تان کرنے گئے کہ جیسی ضرورت ہوائ پر چپک جادے۔

میں نے اخباروں میں ایسے مضامین بہت دیکھے۔اب اخباروں میں فرہی احکام کے متعلق بھی را ئیں شائع کی جاتی ہیں۔ای وجہ سے میں نے اخبار کے متعلق لکھ دیا تھا کہ ان کو دیکھنا جائز ہیں۔ای پراعتراض کے جانے گئے کہ لوا خبار بھی حرام ہو گئے کہ نہیں دیکھنا چا ہے تو کہ کہ مناجا ہے تو کہ میں نے اخبار دیکھنے کوئنے نہیں کیا۔ گرایک تو ہے خبراورایک ہورائے اورا خبار ہے خبر کی جمعے سوخبروں کا دیکھنا تو جائز ہے لیکن وہ ایڈیٹروں کی را ئیں اور تحقیقات جودین کے متعلق ہوں نہیں کیا بلکہ انشات یعنی ایڈیٹروں کی را ئیں اور تحقیقات کودی کے متابوں۔وہ بھی جب کہ دین کے متعلق ہوں اوروہ بھی اس اخبار دیکھنے کوئن نہیں کیا بلکہ انشات یعنی ایڈیٹروں کی را ئیں اور تحقیقات کودیکے کوئن نہیں بلکہ اس لئے کہ وہ را ئیں فاسد ہوتی ہیں۔

توریابیا ہواجیہا کہ ایک جولا ہے نے مال کورینا بندکردیا تھا ایک ملاجی نے اس سے کہا کہ تو مال کے حقوق کیوں نہیں اوا کرتا۔ تو اس نے کہا کہ قرآن میں بیوی کے کھانا کھلانے کا تھم ہے اطعمہ من جوی (جوی بعض دیہات میں بیوی کو کہتے ہیں) (من جوع) اور مال کے لئے کہیں بی تھم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بیوی کے لئے تو کھانا ہی کھلانے کو کہا اور مال کے لئے تو بی کہا کہ وہ بیوی کے لئے تو کھانا ہی ملانے کو کہا اور مال کے لئے تو بیتم کیا ہے کہ مال کا سب (ماکسب) مگروہ بے وقوف تھا ورنہ کہتا کہ لایا ف تبت یواسے بیچھے ہے لینی سیپارہ میں تو وہ ناسخ ہے۔ غرض جیسا کہاں

نے من جوع کامن جوی کہا تھا انہوں نے ماکسب۔کاماں کاسب بنادیا۔

ای طرح آج کل کہتے ہیں کہ ربوا کی ممانعت قرآن میں نہیں ہے اب کس نے کہا کہ ظالم ربواتو قرآن میں موجود ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہاں ہے تو مگروہ ربوانیس ہے بلکہ ربا ہے کیونکہ اعراب تو مولویوں نے لگائے ہیں کیا ٹھ کانہ ہے جہل کا۔

ایک مخص نے رائد رہے خطاکھا کہ ایک مخص بہت دور تک ڈگریاں حاصل کے ہوئے تھے۔ انہوں نے تیم کیا تو جیسے وضویں کلی کیا کرتے ہیں اس طرح منہ میں مٹی بحر لی۔ غرض خاکش بدہن (اس کے منہ میں خاک) کامضمون خوب صادق آیا۔ حضرات ان معترضین کے علم کی بیحالت ہور ہی ہے ہیں جس کی معلومات کی بیحالت ہوادروہ کرے معترضین کے علم کی بیحالت ہور ہی ہے ہیں جس کی معلومات کی بیحالت ہوادروں کے اندر جو اجتہاد خیال سیجئے کئے غضب کی بات ہے۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ اخباروں کے اندر جو اس معتمون ہوں وہ نہ دیکھیں اور غضب بیر ہے کہ مسلمان تو قرآن وحدیث میں اجتہاد کرتے تھے اب کفار بھی کرنے گئے۔

چنانچایک اگریز صاحب نے کہا کہ آن ہے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون اڑکرلگتا ہے کوئلہ قرآن میں تھی ہے کہ جہال طاعون تھیا وہال کے آدی دوسری جگہ نہ جائے کی ممانعت کی ہاں گئے کہ بیاوگ دوسری جگہ جائے کی ممانعت کی ہاں گئے کہ بیاوگ دوسری جگہ جائے گا۔ توایک قدینے خسب کہ ممانعت تو کی گئی ہے حدیث میں اور آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ممانعت کی وجہ اپنی طرف سے تراشیتے ہیں۔ کویا کوئی اور وجہ ہونہیں سکتی تو کی گئی ہے اور دوسرے یہ کہ ممانعت کی وجہ اپنی طرف سے تراشیتے ہیں۔ کویا کوئی اور وجہ ہونہیں سکتی تو کی قرآن وحدیث ایس میں اجتہاد کرنے گئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اب فاسدرا کیں شائع کی جاتی ہیں اس لئے منع کیا جاتا ہے کہ ایسے دسالے اورا یسے مضامین ہی نہ دیکھیں۔ خیرا خبار کا ذکر تو طبعًا آگیا ہیں یہ کہہ رہاتھا کہ اب بعض لوگ میہ شبہ کرتے ہیں کہ قرآن وحدیث کا یہ مطلب ہی نہیں جوعلاء بیان کرتے ہیں بلکہ اس کے وہی معنی مجے جیں جو کہ ہم نے سمجھے۔

قانون کے بیجےمفسر

توال شبہ کے اٹھانے کے لئے میں دومری نظیر دیتا ہوں کہ قانون وہ ہے جو کہ پارلیمنٹ نے تعجویر کا است تو خط و کتابت ہی تعجویر کیا ہے اور است تو خط و کتابت ہی

بس ایسے بی حضرات ائمہ مجتبدین چونکہ قرآن وحدیث کے بیھنے والے مان کئے مسے ہیں۔ اس کئے ان کی مخالفت خدااور رسول کی مخالفت ہے کہ حدیثیں کی مخالفت معلومات ہے جہتر نہیں ہوسکتا۔

شاھد نیست کہ موے ومیانے دارد بندہ طلعت آل باش کہ آنے دارد محبوب وہ بیں کہ جس کے بال عمدہ کمریکی ہومجبو بیت اس کی آن اور اولا دہیں ہوتی ہے جومجبوب اور دککش ہوتی ہے۔

مجہزین کوحق تعالی نے ایک خاص شان عطافر مائی ہے۔اب کوئی اللہ تعالی ہے لئے کہان کے اندر بیقابلیت کیوں رکھی اور ہمارے اندر کیوں نہیں رکھی ۔ توبیہ بات ہم سے پوچھنے کی نہیں ۔ فدا تعالی ہے پوچھنے کیکن پھر کل کو یہ بھی پوچھنا کہ انبیاء کو نبوت دی جھیے کے مہیں دی ۔ایک وہ لقم ہے کہ فلاں کودی پیغیبری میری بارکیوں ویراتی کردی ۔اول نظم سے آخیر تک فداکی شکایت ہے تو اگرایسی ترتی ہے فدا خیر کرے۔

ہم تو یہ بھتے ہیں کہ

آئکس کہ تو محکرت نے گرداند او مصلحت تو از تو بہتر داند

یعنی خداتعالی جوتم کوتو اگر نہیں بناتے وہ تہاری مصلحتوں کوتم ہے بہتر جانتے ہیں۔
غرض یہ کہ خدانے مجتدین میں ایک کمال پیدا کیا ہے جوہم لوگوں میں نہیں ہاور
اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ اس وقت قرآن سے تم چندالی جزئیات استنباط کروجن کا تھم
فقہاء کے کلام میں نہ دیکھا ہو۔ پھر اول معاملات میں فقہاء کا قول دیکھواور اپنے استنباط کو
ان کے استنباط کے ساتھ موازنہ کرونب معلوم ہوگا کہ فقہاء اور مجتبدین کی کیا شان ہے۔ گر
اس کے لئے بھی ضرورت ہے تم کی۔ ایسا کرنے پر بہت آسانی سے فیصلہ ہوسکتا ہے کہ ہم
میں اور ایمہ جہتدین میں کتنافرق ہے۔

پس اس تفاوت کی وجہ ہے عوام کوتو ایسی مثال ہے جیسے عام رعیت اور علماء کی مثال الی ہے جیسے وکلاء اور آئمہ مجتهدین جیسے ہائی کورٹ کے جج پس ایک رعیت کو ہائیکورث کے جج بلكها يك معمولي جج كي مخالفت جائز نهيس توعوام كوعلاء كي مخالفت كب جائز موكى - ميس بيه نہیں کہتا کہ مولو یوں سے خلطی نہیں ہوتی بلکہ خلطی ہو جاتی ہے تکراس کا بکڑ ناعوام کا کامنہیں ہے بلکہ علماء بن کا کام ہے اور جب تک کہ ایک مندین عالم کا فتوی باد تعارض موجود ہے عامی کے ذیعے واجب ہے کہ اس کا اتباع کرے تو اب اس کے کہنے کی کہال مختجائش رہی کہ میں تو علماء کی مخالفت کرتا ہوں ۔ خدا اور رسول کی مخالفت نہیں کرتا پس معلوم ہوا کہ علماء کی مخالفت کسی طرح جائز نہیں جی کہ اگر آپ کے سامنے ترجمہ صدیث کا موجود ہو جب بھی آ پ کوعلاء کی مخالفت جائز نہیں کیونکہ ترجمہ بھنے کے لئے بھی علم کی ضرورت ہے جیسے کہ قانون كاترجمه موكيا بي تمر بيربهي كوئي فخص جج كى مخالفت ميں اپنى رائے بيش نہيں كرسكتا خواہ وہ کسی کمآب کے پیش کرنے کے ساتھ ہوا دراگر کریے تواب بھی اس کا دہی حال ہوگا۔ جوقانون کا ترجمہ نہ ہونے کی حالت میں ہوتا بعنی قانون کا مخالف قرار دیا جائے گا۔تواس طرح اگر چه حدیث کا ترجمه موهمیا ہے تکر کی بھی آپ کواجہ تیا دکرنا اور علماء ہے مزاحمت کرنا جائز نہیں اور جس طرح حکام کی مخالفت کرنے والا واقع میں گورنمنٹ کی مخالفت کرنے والا ہے۔اس طرح علماء کی مخالفت کرنا حضور سے مخالفت کر کے بیعذر کرنا کہم خدا اوررسول کےخلاف نہیں کرتے نہایت نازیبااور کچرعذر ہے۔

## انتاع علماء كي ضرورت

بھراللہ بیام بہت خوبی کے ساتھ طے ہوگیا اور آپ کو معلوم ہوگیا کہ سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ علماء کا اتباع کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کوغلم دین سے اتن بھی مناسبت نہیں جننی کہ ہر خص کو طب کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ طب سے تو ہر ایک مخص کو کم و ہیش مناسبت ہوتی ہے اور تجربہ بھی ہوتا بر خلاف علم دین کے کہ وہاں کسی کا تجربہ کام نہیں دیتا تو جتنی طب کے ساتھ مناسبت ہے اتن بھی دینیات کے ساتھ نہیں۔ مگر باوجو داس کے کتابی بڑا کوئی خص ہو مگر جب بیار ہوگا طبیب بی سے دائے لے گا بھی طب کی کتابیں دیکھ کرمسہل بڑا کوئی خص ہو مگر جب بیار ہوگا طبیب بی سے دائے لے گا بھی طب کی کتابیں دیکھ کرمسہل نہ لے گا آگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ صفرا کا فساد ہے جب بھی اپنی رائے سے علاج نہیں کر کا ایک کی نے ایسا کیا ہے ہرگز نہیں اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہا گر کوئی پر دائے دے ملاح نہیں ہوتا چا ہے اپنی کہ طبیب کی کیا ضرورت ہے تو کہیں گے کہ بغیر طبیب کے علاج نہیں ہوتا چا ہے اپنی عقل اور دائے سے خلاجا نے کیا خرابی پر دائو۔ اس کے دانے طبیب بی واقف ہیں۔

پس طب میں تو با وجود مناسبت ہونے کے اپنی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا گرعلم وین میں باوجود مناسبت نہ ہونے کے ہرخض اجتہا دکرنے لگتا ہے تو گویا شریعت میں کوئی راز ہی نہیں ہے اور وہ الیمی پا مال اور معمولی شے ہے کہ اس کے لئے علم کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر شخص اس کو جھے سکتا ہے۔ حالا نکہ جیسے وہاں کوئی کیسا ہی عاقل سے عاقل ہوگا گر بدوں اتباع طبیب کے چارہ نہیں اس طرح امور شریعت میں سوائے اتباع علماء دین کے چارہ نہیں۔ فلاصہ یہ کہ غیر ماہر کو ماہر کا اتباع کرنا ضروری ہے۔

پی عقلی طور پر بیر ٹابت ہوگیا کہ علماء کا اتباع آپ کو ضروری ہے اور وہ جواد کام ہیں بتاتے ہیں وہ در حقیقت خدا اور سول کے احکام ہیں ۔ پس جب بیخدا ورسول کے احکام ہیں تو ہر مسلمان کو ان کا اتباع کرنا جا ہے کیونکہ مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے خدا اور رسول کا اتباع کرنا ضروری ہے اور اس کا مقتضا بیتھا کہ اتباع میں اختلاف نہ ہوتا مگر ہماری ناوانی و یکھے کہ اس میں بھی اختلاف کیا تھا کہ ناوانی و یکھے کہ اس میں بھی اختلاف کیا اور ایسا کام کیا جیسا کہ ایک طالب علم نے کیا تھا کہ وستار فضیلت ان کے بندھ کئی تھی مگران کو آتا جاتا خاک نہ تھا۔

آج كل يا بكى ايك مرض موكيا ب كدلوك كتابول ك فتم كرنے كواصل سجھتے ميں

اگر چہ ہاعت ہی سے ہواور کتاب کی عبارت ایک دن بھی نہ پڑھنا پڑے اور اب تو بعضوں کی بیرحالت سی ہے کہ سبق میں شریک بھی ہیں مگر اس کی خبر نہیں کہ سبق کہاں ہور ہا ہے اور سس مسئلہ کی تقریر ہور ہی ہے۔

لکھنو کا عجیب واقع سنا ہے کہ ایک مرتبہ صدرا کا سبق ہور ہاتھا اور ایک طالب علم جوال میں شریک تھے بجائے صدرا کے شم سازغہ لے کرآئے شے اتفاق سے ایک مقام پر مدر ل کو شبہ ہواتو انہوں نے ہرطالب علم سے دریا فٹ کرنا شروع کیا کرتہاری کتاب میں کیا عبارت ہے ان حضرات سے جودریا فٹ کیا تو فرمانے گئے کہ ایمی میری نظر سے وہ عبارت چوک ٹی ہو کی کر بتلا تا ہوں۔ آخر جب آئیں و یکھنے میں بہت وریہوئی تو ان مدرس صاحب نے کتاب ان کے سامنے سے اٹھالی تا کہ خود و کھے لیس محروی کھا تو مش بازغہ ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ کیا تم روزمرہ کی کتاب لاتا ہوں۔

تو جیسے بہ طالب علم سے وہ بھی ایسے ہی سے ان کی کتابیں ختم ہوگئ تھیں اور دستار فضیلت بندھ گی۔ جب چلے تو استاد ہے کہنے کہ ججھے آپ نے گری تو باندھ دی گر فضیلت بندھ گئے۔ جب چلے تو استاد ہے کہنے ہو چھ بیٹے تو میں کیا جواب دوں گا۔انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتلا تا ہوں کہ ہرسوال کا جواب ہوجائے۔ جب کوئی شخص تم ہیں ایک ایسی بات بتلا تا ہوں کہ ہرسوال کا جواب ہوجائے۔ جب کوئی شخص تم ہے کچھ بو چھے اور اس کا جواب تمہیں معلوم نہیں ہوتو یہ کہد دیا کرنا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کیونکہ قریب قریب ہرمسکلہ میں نہ کسی عالم کا اختلاف ہے کیونکہ قریب قریب ہرمسکلہ میں نہ کسی عالم کا اختلاف ہے کہ تمام علماء کے اقوال اس کے بیش نظر جیں پس لوگوں میں اس کی دھاک بندھی ایک شخص اس معاملہ تو بچھ گئے۔انہوں نے پوچھا کہ لا اللہ الا اللہ الا اللہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں۔انہیں تو ایک ہی جواب یا دھا۔ کہنے گئے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے تب لوگوں پر ان کی اصلیت فا ہر ہوئی۔

ہم نے اس طالب علم جیسی حالت بنارکھی ہے کہ ہر چیز میں اختلاف جو چیز اختلاف کی نہ تھی اس میں بھی اختلاف بنایا لویہ بھی کوئی اختلاف کی بات تھی کہ خداور سول کا کہنا ماننا ضروری ہے گھراس میں بھی مسلمانوں میں اختلاف ہوا اور کیا بیایہ اضمون ہے کہاس کے مجمانے کے لئے کوئی جلسہ کیا جائے مسلمانوں کے کان میں تو علاء کاریول بینچ جانا کائی ہونا جا ہے تھا کہ بیضدا

کاظم ہے جیسا کہ صاحب نج کا کہنا کہ بیٹکم گورنمنٹ کے قانون کے موافق ہے کافی ہوتا ہے ہو اس میں کوئی خفانہ تھا۔ مگر افسوں ہے کہ اس ظاہر بات میں بھی مسلمانوں کا اتفاق نہ ہو سکا تو بیہ ایک جدید مرض مسلمانوں میں بیدا ہوا کہ انہوں نے خدا کے تھم میں بھی اختلاف کرتا شروع کیا مگر چونکہ اب اس مرض میں ابتلا ہوگیا ہے اس لئے اس کا علاج بیان کرنا ضروری معلوم ہوا کیونکہ اگر بینم کہ نابینا و جاہ است اگر خاموش بنشینم گناہ است ایک بینی اگر بید کی موں کہ اندھا ہے اور اس کے راستہ میں کنواں ہے اس حالت میں اگر خاموشی اختیار کروں تو گناہ ہے۔

## جدیدمرض

بظاہر سیمعلوم ہوتا ہے کہ چونکہ سیم ص جدید ہے اس لئے اس مرض کا علاج بھی جدید ہوگا۔ گر قربان جائے کہ ہرمرض کا علاج قرآن حدیث میں موجود ہے۔ بعض مرتبہ طبیب بھی کہددیتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مرض ہے۔ چنا نچہ میں نے ایک شخص کودیکھا ہے کہ اس کے حلق سے لقمہ پہلی میں جاتا تھا۔ بہت سے طبیبوں کود کھلا یا گرکسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی کیا وجہ ہے بیکمال طب روحانی میں ہے کہ کسی مریض کو جواب نہیں ویا جاتا ہے کہ بیمرض لا علاج ہے یا بیکہ اس مرض کا طب کی کتابوں میں ذکر نہیں اور طب روحانی میں بیمین نہیں۔ چنا نچہ سب سے بو ھرمرض طب کی کتابوں میں ذکر نہیں اور طب روحانی میں بیمین نہیں۔ چنا نچہ سب سے بو ھرمرض کفراور شرک کا ہے اس کا علاج بھی نہ کور ہے کہ اگر سوم تبہ بھی ہوتو کھر بھی بیارشاو ہے۔ کفراور شرک کا ہے اس کا علاج بھی نہ کور ہے کہ اگر سوم تبہ بھی ہوتو کھر بھی بیارشاو ہے۔ قل یعبادی اللہ ان

اے نی (صلّی اللّه علیہ وسلّم) آپ کہدد تیجئے کہ اے میرے بندوجنہوں نے کفرو شرک کر کے اپنے اوپر زیاد تیاں کی ہیں کہتم خدا کی رحت سے ناامید مست ہو بالیقین اللّه تعالیٰ تمام گنا ہوں کومعاف فرمادے گاتے قیق وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔

سیآ بت ایسوں ہی کے بارہ میں نازل ہوئی کہ کفار نے کہاتھا کہ ہمارا کفر کیسے معاف ہو گاتو جواب تازل ہوا کہ حق تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ای طرح اس مرض کا بھی علاج قرآن مجید میں موجود ہے۔ گومسلمانوں کا بیاختلاف ایک مرض جدید تھا۔اس عنوان سے تو جدید بیس کہ خدا اور رسول کا کہنا نہیں مانے گراس عنوان سے جدید ہے کہ ہم علائ کہنا نہیں مانے۔ یہ قت ابھی نازل ہوئی ہے پہلے نہی ۔ تو اتنا جدید مرض گراس کا بھی علاج قرآن مجید میں ہے کہ واقع مسبیل من اناب المی (ان کے راستہ کا اتباع کرو جومیری طرف متوجہ ہوئے) ورنہ آسان بات بھی کہ واقع وین اللہ (اللہ کے دین کا اتباع کرو) فرما دیے گرق تعالیٰ کوتو خرتھی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گاکہ لوگ علاء کے اتباع سے بچنا جا ہیں گے۔ اس لئے فرمایا کہ میں ماناب الی (ان لوگوں کے راستہ کا جومیری طرف متوجہ ہیں) کہ ان کا بھی اتباع تمہارے فرمضروری ہے۔ تو یہ کتنا جیب وغریب قصہ ہے۔ ای لئے صدیم میں ہے کہ قرآن میں ہرامر کا فیصلہ ہے چنا نچے کتنا جدید مرض تھا گراس کا علاج فرکور ہے۔

یہاں سے یہ بھی سمجھ بیں آھیا ہوگا کہ بہت سے عقلاء جو بیرائے دیتے ہیں کہاں
زمانہ میں اس کی ضرورت ہے کہ نظم کلام جدید تیار ہو۔ علم کلام قدیم آج کل کے لئے کافی
نہیں ہے بالکل غلط رائے ہے۔ ویکھتے بیرکتنا جدید مرض تھا تکر پھر بھی قرآن مجید میں اس کا
علاج ذکور ہے اس طرح ہرشبہ کے جواب کے لئے قرآن وحدیث ہی کافی ہے۔

میں ایک جگہ گیا تو ایک معززعہدہ دار خیرخواہ تو م نے کہا کہ علاء کوچا ہے کہا کہام جدید

تیار کریں۔ میں نے کہا کہ بہتر ہے کلام جدید تیار ہوجائے گا گراس کی صورت ہیہ ہے کہ دی اگریزی افتہ تو کرر کھئے ادرائگریزی کتابیں جمع کیجے جن میں اسلام پراعتراض کئے گئے ہیں۔
اگریزی تعلیم یا فتہ ان کا اردو میں ترجمہ کریں اس طرح سائنس کا بھی ترجمہ ہوجائے گا اور پھر جب ترجمہ ہوجائے گا اور پھر جب ترجمہ ہوجائے گا اور پھر اگریزی تعلیم یا فتہ کر کے رکھیے۔ وہ ان اعتراضات کے جوابات کمل ہوجائے میں تو ان کے بجائے پھر آگریزی تعلیم یا فتہ رکھے جا کیں وہ ان کا اگریزی تعلیم یا فتہ رکھے جا کیں وہ ان کا اگریزی میں ترجمہ کردیں۔ تو ایک زمانہ تک سے سلسلہ جاری رہے اور اس کے اخراجات کے لئے عام چندہ نہ تیجئے بلکہ دوسا میں سے ایک سوآ دی مقرر کیجئے اور پچیس بچیس روپ یا ہوارسب عام چندہ نہ تیجئے تو بہت آسانی سے علم کلام جدید تیار ہوسکتا ہے۔ بس یہ سنتے ہی خشک ہو گئے وہ تو علاء ہوسکت کروں کہ بیشہ کے لئے یہ سید ھے ہو جا کیں۔ چنانچاس کے بعدوہ جب بھی مطے اس کے متعلق پچھیس کہا۔

سوعلاء پرمشق ہونے کی وجہ یہی ہے کہ چاہتے ہیں کہ چندہ بھی یہی جمع کریں اور کام
بھی یہی کریں۔ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور جب الیی صورت تجویز کی جاتی ہے جس میں
انہیں بھی کام کرنا پڑے تو پھر چپ ہوکر بیٹے جاتے ہیں۔ حاصل یہ کہ جس کو میں نے علم کلام
جدید کہا ہے وہ محض عنوان کے اعتبار سے جدید ہے معنوں کے اعتبار سے جدید نہیں کیونکہ
کوئی بات الی نہیں ہے جو کلام قدیم میں نہ ہولیکن آج ہمارے اکثر عقلاء یہ بھتے ہیں کہ یہ
کافی نہیں اس طرح نقہ بھی کافی نہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے جو ماہر ہوگا وہ سمجھے گا کہ کوئی شبہ
کافی نہیں اس طرح نقہ بھی کافی نہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے جو ماہر ہوگا وہ سمجھے گا کہ کوئی شبہ
ایس معنی کراس کو جدید کہ دوکہ اس کا عنوان نیا ہوگا۔ یہی حال فقہ کا ہے۔
ایس معنی کراس کو جدید کہ دوکہ اس کا عنوان نیا ہوگا۔ یہی حال فقہ کا ہے۔

بھے ایک فقہ کا مسئلہ یا د آگیا کہ جھے ایک مرتبہ بیسوال کیا گیا کہ یہ جوگراموفون
ہال میں قرآن بھی بھرا ہوا ہوتا ہے اوراس میں اس کے نقق ش ہوتے ہیں۔ تو اس ریکار ڈ
کوجس میں قرآن بھرا ہوا ہو بلاوضو ہا تھ نگانا جائز ہے یا نہیں۔ میں نے اس کا ایک جواب
دیا۔ ممکن ہے کہ سی کو اس سے بہتر جواب آتا ہو۔ مگر میں نے یہ جواب لکھا کہ یہ دیکھا جاوے کہ ان نقوش کی ان حروف پر دلالت ہے یا نہیں۔ مثلاً ایک ریکار ڈ میں قرآن ہاور کی کر بال میں اور کوئی مضمون ہے تو کیا ان میں ایسا امتیاز ہے کہ صرف ان نقوش کو دیکھ کر کے سات ہوجاوے کہ بیقر آن ہے اور یہ فلال مضمون ہے۔ اگر اس میں امتیاز ہے کہ اس کو دیکھ کر یہ شاخت ہوجاوے کہ بیقر آن ہے اور یہ فلال مضمون ہے۔ اگر اس میں امتیاز ہے کہ اس کو دیکھ کر یہ شاخت مضمون کی ہوجاتی ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ حافظ کے دماغ میں قرآن مرتبم دیکھ کر یہ شاخت مضمون کی ہوجاتی ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ حافظ کے دماغ میں قرآن مرتبم دیکھ کر یہ شاخت مضمون کی ہوجاتی ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ حافظ کے دماغ میں قرآن مرتبم دیکھ کر یہ شاخت مضمون کی ہوجاتی ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ حافظ کے دماغ میں قرآن مرتبم دیکھ کر یہ شاخت مضمون کی ہوجاتی ہوتا جائز ہے۔

غرض کہ جو کلام اور فقہ قدیم کو اچھی طرح پڑھے ہوئے ہوگا اور اس کو اس میں مہارت ہوجاوے گی تو میں تو فر مداری کرتا ہوں کہ وہ اس پرانے فقہ اور پرانے علم کلام سے ہرسوال کا جواب دے گا۔ تو نہ فقہ جدید کی ضرورت ہے نہ کلام جدید کی گرچونکہ ہرخص کا ایب فہم نہیں ہے اس لئے اگر آج کل کے شہات کے جدید عنوان سے جواب ہو جاویں تو مضا لقہ نہیں ہے۔ مجھے اس وقت یاد آیا کہ ایک کتاب ہے میری "الانتباھات مضا لقہ نہیں ہے۔ مجھے اس وقت یاد آیا کہ ایک کتاب ہے میری "الانتباھات المفیده" اس میں شہات جدیدہ کا خوب مل کیا گیا ہے غرض رید کر آن مجید الی کا فی المفیده" اس میں شہات جدیدہ کا خوب مل کیا گیا ہے غرض رید کر آن مجید الی کا فی کتاب ہے کہاں میں جدید مرضوں کا علاج ہے۔

## انتياع مين غلو

ایک بیمی نیامرض تفاجس کی نسبت کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے کہ تھم البی کے اتباع میں اختلاف کرنے لکے اور پھراس میں کئی طبقے ہورہے ہیں جن میں سے ایک تو وہ کدان کے نزد یک اتباع ہی کی ضرورت ہیں جیسا کہ میں نے ان کی حالت پہلے بیان کی کہ جوخودان کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔انتاع علماء ہی کی پھھٹرورت نہیں سمجھتے۔سوایسےلوگ ہیں تو بہت کم مران کا اثر بہت ہے کیونکہ اکثر معزز لوگ ہی اس جماعت میں ہیں۔ان کے اثر سے اندیشہ ہے بہت لوگوں کی تباہی کا۔اس لئے ان کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے اور ایک وہ لوگ ہیں کہ وہ انتاع کو ضروری سجھتے ہیں محراس کا کوئی معیار نہیں ہے بلکہ وہ حالت ہے کہ۔ لختے برد از دل گزرد ہر کہ زبیشم من قاش فروش دل صدیارہ خوکیشم جخص میرے سامنے ہے گزرے دل کا ایک فکڑا لے جائے اس لئے کہ میں اپنے

صدياره دل كا قاش فروش جول-

جوسامنة عمياس كمعتقد موسح خلاصه بيب كهان كواتباع بس اس قدرغلوب كه برايك كے انتاع كے لئے آ مادہ ہوجاتے ہيں كوئى مردہ خواب ميں كہدوے كه فلال فلاں کام کرنا یاکسی کے اوپر بھوت آجائے اوروہ کیے کہ چورا ہے پرمٹھائی رکھ آناغرض کوئی ہوانہیں سب کی مان لیتا۔ان کے ہاں روز ایک معبود تراشا جاتا ہے آج اس کا اتباع کر رہے ہیں کل کودوسرے کا محربیا نتاع کون ساہے۔ بیزیاد و تراع تقادی ہے اور ملی تم ہے ملی ا تباع صرف اسی کا کرتے ہیں جونفس کے موافق ہو ۔غرض پیلوگ بزرگوں کے بھی معتقد ہو مستے اور مجذوبوں کے بھی اور سالکوں کے بھی اور ہر خص کی خدمت بھی کرنے لگے اور گوکہنا سب کا کرتے نہیں مگراعتقا دسب کا ہے تو ایک جماعت میں تو اتباع ایسا سستا ہے اور ایک میں اتباع بالکل ہی نہیں پس اس میں دوشم کےلوگ ہوئے ایک تو سب کے تبع اور معتقد ہونے والے اور دوسرے وہ جو کسی ہے بھی متبع نہیں۔ پس ایک جماعت میں تفریط ہے اور ایک میں افراط ہے۔ حق تعالی اس کافیملے فرماتے ہیں کہ

واتبع سبيل من أناب الي (بعنی جولوگ میری طرف متوجه بین ان کیراسته کا اتباع کرو)

اتع سے تو اس جماعت کی اصلاح فر مائی جوا تباع ہی کی ضرورت نہیں سیجھتے کیونکہ
اس لفظ سے اتباع کی ضرورت ہتلائی اور سبیل من اناب سے علاج ہے اس جماعت کا
جو ہرکس وناکس کے معتقد ہوجانے والے ہیں اورا تباع کا شیح معیار کوئی نہیں سیجھتے کیونکہ اس
جملہ سے حق تعالی نے اتباع کا معیار بتلا و یا اور معیار سے مراد ہے تھے معیار۔

# بزرگی کےمعیار

ورنہ یول تو آج کل معیار بہت ہیں جیسے کشف کہ بعض نے اس کوا تباع کا معیار بنایا اور ہرصاحب کشف کو بزرگ قائل اتباع سمجھا بعض نے معیار بنایا کر امت کو بعض نے وجد وساع کو بعض نے حرارت کو کہ جس کے اندر ذیادہ ہواور بہت روتا ہووہ بزرگ ہے۔ بعض نے معیار بنایا تقرفات کو کہ ایک نظرا تھا کر دیکھا اور یہ ہوش کر دیا تو سمجھے کہ یہ بڑا بزرگ ہے اور بعض نے معیار بنایا تج دکو۔ کو بعض حالتوں میں اس کی اجازت ہے مگر میمعیار تو نہیں۔ بعض نے معیار بنایا تند مزاجی کو۔ چنا نچے سب سے زیادہ اس کے معتقد ہوتے ہیں جو پھر بعض نے معیار بنایا تند مزاجی کو۔ چنا نچے سب سے زیادہ اس کے معتقد ہوتے ہیں اور جو گالیاں دیت فرصلے مارے۔ وہ تو ان برظام کرتے ہیں اور بیان کے معتقد ہوتے ہیں اور جو گالیاں دیتے ہیں بیان کو بھی کہتے ہیں کہ مجذوب ہیں کیونکہ صاحب کشف ہیں۔ سوکشف ان کے نزدیک بین کیا کہال ہے حالا نکہ کشف مجنونوں کو بھی ہوتا ہے۔

چنانچ میرے ہاں ایک عورت کو جنون ہوا تو اس کو کشف ہوتا تھا۔ مگر جب مسہل دیا گیا تو اس کے ساتھ ہی کشف بھی ختم ہوگیا۔ شرح اسباب میں لکھا ہے کہ مالیخو لیا کے مرض میں کشف ہونے لگتا ہے ہی کشف کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔

خلاصہ بیک کو گہتے سنا ہے کہ فلال بزرگ آ کر گالیال نہ ویں تو کام نہیں ہوتا انہیں خود تمنا ہوتی ہے کہ جمیں گالیال نہ ویں تو کام نہیں ہوتا انہیں خود تمنا ہوتی ہے کہ جمیں گالیال دیں ۔ جبیبا ہمارے ہال ایک عورت نے جس کے اولا دنہ جبتی تھی نذر مانی تھی کہ اگر میر ہے لاکا ہواور وہ لاکا مال کی گالی کھا کر آئے تو پانچے روپے کی شرین تقسم کروں تو جسے وہ احتی لائے کی گالی کھا نے سے خوش ہوتی تھی ایسے ہی یہ مرد بھی گالیال کھا کرخوش ہوتی تھی ایسے ہی یہ مرد بھی گالیال کھا کرخوش ہوتی تھی ایسے ہی یہ مرد بھی گالیال کھا کرخوش ہوتی تھی ایسے ہی میں دیا تعش لوگوں ہوتے ہیں اوراکی حضرت وہ ہیں کہ گالیال وے کر بھی حضرت رہے میں نے بعض لوگوں

کوخود بیر کہتے ہوئے سناہے کہ فلال مجذوب جب سے زم ہو مکتے ہیں کام ہی نہیں ہوتے۔ غرض بزرگی کے معیار عجیب وغریب قائم کرر کھے ہیں۔

وجہ بیہ کہ ان اوگوں کو خبر نہیں کہ بزرگ ہے کیا چیز؟ اس فن کوجائے ہی نہیں اور بیا گوگئی کہ اس کے اس کے اس کے اس اکثر اہل علم بھی نہیں جانے کہ بزرگی کیا چیز ہے؟ میں نے اہل علم کو بھی دیکھا ہے کہ اکثر دوسروں کے معتقد ہوجاتے ہیں اور بعضوں کے نزویک بزرگی کامعیار بیہے کہ وہ اکھڑیا تیم بکیں۔

ے سے اور کے بال ایک محتمل تھا اس سے اکثر سٹے والے پوچنے جاتے تھے کہ ہم جبیس سے ہمارے ہاں ایک محتمل اسے اکثر سٹے والے پوچنے جاتے تھے کہ ہم جبیس سے یا ہاریں محصہ دور اس کے جواب میں برد بردانے لگتا۔ان لوگوں نے پچھا صطلاح مقرر کرر کھی تھے۔ تھی۔اس اصطلاح کے موافق اس کی بکواس سے اپنا جواب بچھ کیتے تھے۔

بیرهال ہے اوگوں کے اعتقاد کا کہ کوئی مخص صوفی بن جائے بھراس کی ہر بات بزرگی ہو جاتی ہے۔ خاموش رہیں تو خاموش شاہ کہلائیں سے اور گالیاں دیں اور خلاف شریعت کریں تو مجذوب کہلائیں۔ایک دفعہ بزرگی کی رجشری ہو جانی چاہئے پھروہ الی پختہ ہو جاتی ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو۔

میں اس کا وضوا میا لگاتھا کہ بدکاری سے ٹوٹا نہ پیٹاب پا خانہ سے آج کل کی بزرگ جسی ایسی ہی پختہ ہے کہ اس میں کسی طرح خلل ہی نہیں آتاحتی کہ اگر نماز بھی نہ پڑھیں تب بھی بزرگ ہیں۔ایک محص نے اپنے پیرکی نسبت کہا تھا جو کہ نماز نہیں پڑھتے تھے کہ وہ مکہ میں جاکر نماز پڑھا کرتے ہیں۔

یں بور بر بہت ہے۔ یہ اعتقادہ وگیا پھر خلل نہیں پڑتا۔ ہاں ایک صورت میں خلل پڑتا ہے کوش ایک مرتبہ جس سے اعتقادہ وگیا پھر خلل نہیں پڑتا۔ ہاں ایک صورت میں خلل پڑتا ہے کہ شریعت کے شریعت کی بات بتلانے لگے۔ اگرابیا کر بے قو کہتے ہیں کہ میاں بیتو نو سمندر ہے کے خلاف کر بے قو اس کو سمندر کہتے ہیں کہ اس کو کوئی معصیت گندہ نہیں کر سکتی بیتو سمندر ہے

سمندر میں چاہے گنی ہی نجاست پڑجائے اس کونا پاک تھوڑا ہی کرسکتی ہے لیکن اگر سمندر پیشاب ہی کا ہوتو کیا تب بھی وہ پاک ہوگا بید عفرات تو سرسے پیرتک گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

ایک پیرصاحب اپی مریدنی کا گاناس رہے تھے۔گانا سنتے سنتے آپ کومستی سوار ہوئی اور تخلیہ میں لے جا کراس کے ساتھ منہ کالا کیا اور وہاں سے باہر آ کرفر ماتے کیا ہیں کہ

جب آ گیا جوش ندر ہا ہوش۔ گرمریدوں کے نز دیک پھر بھی بزرگ ہی رہے۔ سجان اللہ! کیا اچھی بزرگ ہے کہ جا ہے کیسا ہی کام کرلیس گر پھر بزرگ کے بزرگ۔

خلاصہ میہ ہے کہ مسلمانوں نے وہ درگت بنائی کہ یا تو انتاع ہی نہ تھا اگر ہوا تو بلا معیار ہوا۔اول انتاع کی شکایت تھی پھر جب انتاع ہوا تو ایسا کہ اس کا کوئی صحح معیار ہی نہیں سووہ قصہ ہوا کہ۔

اگر غفلت سے باز آیا جفا کی تعلیٰ کی بھی ظالم نے تو کیا کی علماء کی کوتا ہی

آج کل زیادہ لوگ دوسری ہی تتم کے پائے جاتے ہیں اور اول قتم کے لوگ کم ہیں مگر ان کا زیادہ اثر ہے سو واقع میں ان کا علاج حق تعالی نے بیان فر مایا کہ اتباع ضروری ہے اور اتباع سے کیسے چارہ ہوسکتا ہے۔

حضور صلے اللہ علیہ وسلم کے برابرتو کوئی عاقل نہیں کہ کفار بھی حضور کے عاقل ہونے کونسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ میں ایک لطیفہ کہا کرتا ہوں کہ کفار مسلمانوں سے زیادہ حضور کی عقل کے قائل ہیں کیونکہ بیتو سب کومسلم ہے کہ دین اسلام کو بے انتہا ترتی ہوئی گراس کے سبب میں اختلاف ہے کفارتو اس کا سبب حضور کی قوت کو بائے ہیں اور مسلمان اس کا سبب حق تعالیٰ کی نصرت کو مانتے ہیں سووہ حضور کو اتنا بڑا عاقل بجھتے ہیں کہ جن کا موں کے لئے ہمارے زد یک نصرت اللی کی ضرورت ہوئی وہ ان کے لئے حضور کی عقل کو کانی سبجھتے ہیں ہمارے زد یک نصرت اللی کی ضرورت ہوئی وہ ان کے لئے حضور کی عقل کو کانی سبجھتے ہیں ہمارے زد یک نصرت اللی کی ضرورت ہوئی وہ ان کے لئے حضور کی کھیت بیتی کہ بہتر ہیں آپ کے عاقل ہونے میں کہ خیر البقاع (بہترین جگہ) کوئی جگہہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے معلوم نہیں جبرائیں سے دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعے بھی معلوم نہیں رب العالمین سے دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعے بھی معلوم نہیں رب العالمین سے دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعے بھی معلوم نہیں رب العالمین سے دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعے بھی معلوم نہیں رب العالمین سے دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعے بھی معلوم نہیں رب العالمین سے دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعے بھی معلوم نہیں رب العالمین سے دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعے بھی معلوم نہیں رب العالمین سے دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعے بھی معلوم نہیں رب العالمین سے دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعے بھی معلوم نہیں رب العالمین سے دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعے بھی معلوم نہیں رب العالمین سے دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعے بھی معلوم نہیں رب العالمین سے دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعور کی معلوم نہیں دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعور کی معلوم نہیں دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعور کی معلوم نہیں دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعور کی معلوم نہیں دریافت کر مایا ۔ انہوں نے کہا کہ جمعور کی معلوم نہیں کے دی معلوم نہیں کے دیافت کی دی کو میاں کے دور کی معلوم نہیں کی کو کی کو کی کو کم نے دریافت کر کی کے دی کو کی کو کر کو کی کو کو کی کو کی کو کر کی کو کو کی کو کی کو کی کو ک

کے ہتلا وُں گا۔ پس وہ دریافت کرنے سکتے اور جب واپس آئے تو فر مایا کہ اس مرتبہ مجھ کو حق تعالیٰ سے اتنا قرب ہوا کہ اس سے پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ کل ستر ہزار پر دے درمیان میں رہ مکئے تھے اور حق تعالیٰ نے فر مایا کہ خیرالبقاع مساجد ہیں۔

سود یکھا باوجودائ کم فضل کے ریفر مادیا کہ بھے نہیں معلوم۔سوصنور کی یہ کیفیت تھی کہ جو بات معلوم نہیں ہوتی بے تکلف فر مادیتے کہ بھے نہیں معلوم اور آپ نے صرف ای واقعہ میں ایسانہیں کیا بلکہ اور بہت سے امور میں حضور نے ایسانی کیا ہے۔خود خدا تعالیٰ حضور کے قل میں فر ماتے ہیں و ما انا من المت کلفین۔ کہ آپ فر مادیجے کہ میری یہ عادت نہیں کہ جو بات معلوم نہ ہواس میں تکلف کروں۔ پس عالم کی بیشان ہونی چاہئے کہ جو بات معلوم نہ ہو ہے۔ تکلف کہ دے کہ جھے معلوم نہ ہو ہے۔ تکلف کہ دے کہ جھے معلوم نہ ہوں۔ اب عوام کی تو کیا شکایت علما بھی جہل کو چھیاتے ہیں۔

کانپوریس کسی نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ سورکا چڑا پاک ہے یانا پاک مسئلہ معلوم نہ قااس لئے ٹالنے کے لئے کہا کہاں مسئلہ کی تہمیں کیاضرورت ہاس نے کہا کہ خرمسئلوں کی مسلمان ہی کوتو ضرورت ہوتی ہے آپ نے جواب دیا کہ بد بہت دورکا مسئلہ ہے تم کیا سمجھو گے اس نے کہا کہ آخرا آپ بتا ہے تو سہی ۔ تب آپ نے کہا کہ قواعد سے تو پاک معلوم ہوتا ہے فرضیکہ استے حیلے حوالے کئے اور پھر مسئلہ غلط بتایا تمرینین کہا گیا کہ جھے نہیں معلوم اور بعضے غلط مسئلہ بتلانے کی جرات نہیں کرتے تمرسائل کو بوقوف بنا کرانی جان بچاتے ہیں۔

چنانچاکی گلبری کوی میں گرگئی تھی۔ایک خص اس مسئلے کے دریافت کرنے کے لئے ایک مولوی صاحب کے پاس گیا جو کہ بڑے معقولی ہے انہیں خود بھی اس کا تھم معلوم نہ تھا اور یہ کہنے کی ہمت نہ ہوئی کہ جھے معلوم نہیں۔اس لئے آپ نے شقیں نکائنی شروع کیس تا کہوہ ساکت ہو جائے۔ پس فرمانے لگے کہ گلبری کے گرنے میں کئی احتمال ہیں یا تو خود گری ہے یا کسی نے اس کو گرایا ہے۔اگرخود گری ہے تو دوا خمال سے خالی نہیں یا تو آ ہت چل کر گری ہے و دوا خمال سے خالی نہیں یا تو آ ہت چل کر گری ہے یا دوڑ کر۔ اوراگر کسی نے اس کو گرایا ہے تو اس کی بھی دوصور تیں ہیں یا تو اس کو گرانے والا آ وی ہے یا جانور۔اور ہرش کا جدا تھم ہے (اتنا جھوٹ بولا) اب ہتلاؤ کہ کوئی صورت واقع ہوئی ہے۔ یا جانور علوم نہیں انہوں نے کہا پھر مسئلہ دیسے ہی ہو چھے چلے آئے جاؤ کام کرو۔ تو ہوئی کہ دو معلوم نہیں انہوں نے کہا پھر مسئلہ یسے ہی ہو چھے چلے آئے جاؤ کام کرو۔ تو ہوئی کے دوسور کے حق میں نرمایا تو یہ بڑے منطور کے حق میں نرمایا تو یہ بڑے منطور کے حق میں نرمایا

و ماانا من المتخلفین (میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں) میں نے برے برے برے موے علاء کے فتو سے ویکھے ہیں کہ انہوں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ میں معلوم نہیں۔اب علاء میں میدمرض عام ہو گیا ہے کہ کسی مسئلہ میں اپنی لاعلمی کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔اس وجہ سے اب اگر کوئی کہنا بھی ہے کہ مجھے معلوم نہیں تو اس کی بات کا یقین نہیں ہوتا۔

چنانچائے۔ معلوم نیں ہے جھے۔ ایک مسلہ دریافت کیا تھا میں نے کہا کہ جھے معلوم نہیں تو انہوں نے شکایت کی کہ جھے سے خفا معلوم ہوتے ہیں جوابیا کہ دیاورنہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہان کو یہ مسلہ معلوم نہ ہوتو کو یا مولوی کو عالم الکل ہونا چاہئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ کیفیت تھی کہ آ پ باوجودا سے علم فضل کے فرمادیتے تھے کہ جھے معلوم نہیں پھراورکون عالم الکل ہوسکتا ہے غرض جب حضور ہی انتباع کرتے تھے جیسے کہ اس واقعہ سے معلوم ہوا تو پھراورکون انتباع سے مستغنی ہوسکتا ہے اور آ پ کوانتاع کا تھم بھی تھا۔ چنانچ تن تعالی کا آپ کوارش او ہے۔ انتباع سے مستغنی ہوسکتا ہے اور آ پ کوانتاع کا تھم بھی تھا۔ چنانچ تن تعالی کا آپ کوارش او ہے۔

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها

(دین کے جس طریقہ پرہم نے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوکر ویا ہے اسکا اتباع سیجے)

د کیھے یہاں شریعت کا لفظ صاف موجود ہے کہ شریعت کا اتباع سیجے اس سے س قدر
جی خوش ہوتا ہے کہ مولوی شریعت کے اتباع کو کیسے نہ کہیں خود اللہ تعالی شریعت کے اتباع کا
حضور کو تھم فرمار ہے ہیں اور من الامر میں الف لام عبد کا ہے اس سے مراودین ہے۔ پس معنی
یہ ہوئے کہ دین کے جس طریقہ پرآپ کو ہم نے کر دیا ہے آپ اس کا اتباع کئے جائے۔

حق تعالی کااتباع

پس جب استے بڑے صاحب علم کو ضرورت ہے اتباع شریعت کی تو ہم کو کیوں نہ ضرورت ہوگی تو ہم کو کی نہیں تھا۔ ضرورت ہوگی تو ہرایک کواپنے بڑے کے اتباع کا تھم ہوا۔ حضور سے بڑھ کرتو کو کی نہیں تھا۔ تو آپ کو تھم ہوا اتباع وی کا اور صحاب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے انہیں تھم ہوا کہ حضور کا اتباع کریں۔ چنا نچہ ارشاد ہوا فاتبعو نی یحب کم اللہ سومیر ااتباع کرو اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھیں گے ) اور علیم بنتی میری سنت کواپنے او پر لازم پکڑو ) اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھیں گے ) اور علیم بنتی میری سنت کواپنے او پر لازم پکڑو ) پس حضور کو تھم ہے وی کے اتباع کا اور صحابہ کو تھم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا اور سے تم کو ای کے اتباع کا۔ چنا نچہ ارشاد ہے پر علماء کو تم ہے صحابہ کے اتباع کا اور نے تھر کو ام کو تھم ہے علماء کے اتباع کا۔ چنا نچہ ارشاد ہے

واتبع سبیل من اناب الی اورمتبوع مستقل سوائے حق تعالی کوئی نیس۔ پھر حضور کا اتباع کرنے کو جو کہا گیا ہے۔ کرنے کو جو کہا گیا ہے سووہ اس لئے کہ حق تعالی کا اتباع حضور ہی کے ذریعہ ہے ہوسکتا ہے۔ کیونکہ خدائے تعالی نے آئ ان مجید سمجھانے کا وعدہ حضور ہی ہے کیا ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں شم ان علینا بیانه (یعنی پھراس کا بیان کرادینا ہماراذمہ ہے) اور حضور فرماتے ہیں

علمنی رہی فاحسن تعلیمی (کشف الخفاء للجو نی ۲۱۱ کنز العمال ۱۳۸۹۵) (میرے رب نے مجھ کوتعلیم دی پس اچھی ہوئی میری تعلیم)

تو آ ب کے اتباع کے معنی یہ ہیں کہ آ ب کے ارشاد کے موافق خدا کے ادکام کا اتباع کیا جائے کہی معنی خلفائے راشدین کے اتباع کے ہیں نہ یہ کہ خلفائے راشدین مستقل متبوع ہیں۔ بلکہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو وین خوب سمجھایا۔ اس وجہ سے دین کا اتباع صحابہ کے فرمانے کے مطابق کرنا چاہئے اور چونکہ خدا تعالیٰ کے احکام کا اتباع صحابہ کے ارشاد کے موافق کیا جاتا ہے اس کو صحابہ گل طرف منسوب کر دیا گیا ہے کہ سنت المحلفاء الو الشدین (سنن ابی داؤد کتاب النة ب : ۵ سنن التر فدی: ۲۲۷ کہ سنت المحلفاء الو الشدین (سنن ابی داؤد کتاب النة ب : ۵ سنن التر فدی: ۲۲۷ کہ ( خلفاء داشدین کی سنت ) علیٰ بذاصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم موافق اتباع کرنا چاہئے گرنہ اس وجہ سے کہ وہ متبوع مستقل ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اگر ہم موافق اتباع کرنا چاہئے گرنہ اس وجہ سے کہ وہ متبوع مستقل ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اگر ہم خودا تباع کرنا چاہئے گار تا اور چونکہ ہم سے زائد ہمجھتے میں غلطی کرتے اور چونکہ ہم سے زائد ہمجھتے میں خودا تباع کرنا چاہئے۔

پس جب کہ ثابت ہوگیا کہ متبوع مستقل صرف جن تعالیٰ ہیں اور رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اکر مجتمدین کے میم عنی ہیں کہ جن تعالیٰ کا اتباع ان کے ارشاد کے موافق کیا جائے تو حفی کہنے اور محمدی کہنے میں جواز وعدم جواز میں پھوفرق نہ ہوگا کیونکہ اگر اس نبست سے اتباع بالاستقلال و بالذات مراد لیا جائے تب تو بہنست دونوں میں صحیح نہ ہوگی کیونکہ ایسا اتباع تو خدا تعالیٰ کے ساتھ فاص ہواورا گر اس نبست کے میم می ہیں کہ ان کے ارشاد کے موافق جن تعالیٰ کے احکام کا اتباع کیا جاتا ہے اس معنی کے اعتبار سے دونوں کی نبست صحیح ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کی نبست کو جائز کہا جاتا ہے اور دوسر رے کی نبست کو نا جائز پس معلوم ہوگیا کہ فی کہنے ہیں کوئی ایک کی نبست کو جائز کہا جا ہے اور دوسر رے کی نبست کو نا جائز پس معلوم ہوگیا کہ فی کہنے ہیں کوئی

قباحت نہیں اس نبست کو کفر شرک کہنا غلطی ہے کیونکہ اس نبست سے بیم او نہیں ہے کہ بیم متبوع مستقل ہیں بلکہ یہی معنی ہیں کہ ان کی حقیق کے موافق جی تعالیٰ کے احکام کا اجباع کرتے ہیں۔

امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فروع مستبط کئے ہیں ہم کو ان کے متعلق اجمالاً یہ بات معلوم ہے کہ وہ ہم سے زیادہ صحیح سمجھ اس وجہ ہے ہم ان کی تحقیقات کا اجباع کرتے ہیں ور نہ بحیثیت مستقل متبوع ہونے کے ان کا اجباع نہیں کرتے تو جیسی نبست ہم ابو صنیفہ کی طرف کرتے ہیں ان کے طرف کرتے ہیں ان کے طرف کرتے ہیں ان کے طرف کرتے ہیں ایک سبیلی ادعو المی اللہ (آپ کہدو ہجے کہ یہ میر اطریق ہے مدا تعالیٰ کی طرف براتا ہوں) سو یہاں تو سبیل کا نبست رسول اور ان لوگوں کی طرف کی جو حت تیں اور یصدون عن سبیل اللہ (وہ اللہ تعالیٰ کے مرف کرتے ہیں) میں سبیل کی نبست اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ۔ تو یہ ایسا ہے کہ راستہ ہے لوگوں کورو کتے ہیں) میں سبیل کی نبست اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ۔ تو یہ ایسا ہے کہ عباد اتنا شتی و حسنک واحد (عنوانات مختلف ہیں معنون ایک ہی ہے اس کے کہ خواجی جامہ می پوش من انداز قدت را می شاسم بہر رکے کہ خواجی جامہ می پوش من انداز قدت را می شاسم بہر رکے کہ خواجی جام تی نظر آتا ہے۔ اس کو صدیث وقفہ ہیں ہی قوقہ ہی ہی ہی ان انداز قدت را می شاسم بیاں کو صدیث وقفہ ہیں ہی قوقہ ہے ہی بی ہی ان انداز قدت را می شاسم بیاں کو صدیث وقفہ ہیں ہی قرآن نظر آتا ہے۔

ہات یہ ہے کہ جن کومحبت ہوتی ہے وہ محبوب کو ہر حالت میں پہچان لیتے ہیں اس طرح جنہوں نے دین کو سمجھا ہے ان کے سامنے وہ قرآن کے لباس میں آئے یا حدیث کے لباس میں آئے وہ بیشعر پڑھو ہے ہیں۔

بہر رکھے کہ خواہی جامہ می پوش من انداز قدت را می شناسم کیونکہ لیاس کے بدلنے سے ذی لباس تھوڑ اہی بدل جاتا ہے۔

مجھے ایک واقعہ ہے بہت تعجب ہوا کہ میرے ہاں ایک مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے ایک فخص مقیم خانقاہ ہے ان مہمان کو دکھلا کرید کہا کہ ان کو پہچان لو جب مکان ہے کھا تا ہے تا انہیں کھلا دینا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے جب کھانا آئے گا تو انہیں کھلا دوں گاتھوڑی دیر کے بعد کھانا آیا تو انہوں نے میرے پاس آ کرکہا کہ میں نے انہوں مان صاحب کو بہت ڈھونڈ اگر وہ کہیں نہیں ملے۔ میں نے کہا یہ بیٹھے تو ہیں۔ انہوں

نے کہا کہ وہ چا دراوڑ مے ہوئے تنے ان کے پاس تو چا درنہیں ہے۔ میں نے کہا واقعی معقولی قاعدہ سے تو وہ نہیں رہے کیونکہ چا دراتر جانے سے تشخص بدل گیا۔ تو جسے وہ مہمان ایک چا در کے اتر جانے سے تعضوں نے حدیث کواور دوسروں نے فقہ کو صرف عنوان بدلنے سے بدل گئے ایسے ہی بعضوں نے حدیث کواور دوسروں نے فقہ کو صرف عنوان بدلنے سے قرآن سے الگ کر دیا حالا تکہ وہ سب اصل میں ایک چیز ہیں۔

اس کی الیم مثال ہے کہ ایک مطب کھنو کا کہلاتا ہے اور اور ایک وہلی کا۔ مگر ہیں دونوں طب یونانی۔ اس طرح قرآن وحدیث اور فقہ گوفر عیات کے اندر مختلف ہیں مگر ہیں سب دین الہی۔ اگر فرعیات میں تھوڑ اساا ختلاف ہو گیا تو کیا وہ دین الہی نہیں رہا جیسے طب یونانی اصول کا نام ہے۔ تو کیا کھنو کامطب اور دہلی کا مطب فرعیات کے اندر مختلف ہونے سے طب یونانی نہیں رہا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جس کوسیلی (میراراستہ) فرمایا تھا اس کو یہاں سبیل من اناب الی (ان نوگوں کا راستہ جومیر ے طرف متوجہ ہوئے ) فرمار ہے ہیں۔ پسسیلی اور سبیل من اناب الی مصداق کے اعتبار ہے ایک ہوئے۔اسی طرح ایک جگہ فرمایا۔

ثم جعلنك على شريعة من الامر فاتبعها

دین کے جس طریقہ پرآپ کوہم نے کردیا ہے آپ ای کا اتباع کئے جائے۔
اور دوسری جگہ فرماتے ہیں اتبع ملته ابو اهیم حنیفا کہ حضرت ابراہیم علیہ
السلام کا اتباع سیجئے۔ اب اس کے کیامعنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ای شریعت محمد میکا ایک لقب میہ
ہملت ابراہیم ۔ یہ ہے عنوان کا اختلاف۔ باقی اصل اتباع احکام البید کا ہے پھراتباع علماء
کے عنوان سے کیوں متوحش ہوتے ہیں۔

# لباس کی اہمیت

عمراً ج کل لوگ اس لفظ انتاع ہے بے حد گھبراتے ہیں۔ جب ان ہے کہا جاتا ہے کہ علاء کا انتاع کرونو کہتے ہیں کہ مولو یوں نے تو شریعت بڑھا لی ہے کہ ہر بات کو اس میں شامل کر لیا ہے حتی کہ لباس کو بھی جزونہ بہب بنا دیا ہے حالانکہ وہ ایک دنیوی امر ہے۔ پس ان کا انتاع کس طرح کیا جاسکتا ہے۔

مس كهتا مول كرلباس كے مسلم او ذرائهي اخفان بيس ميں اس كي نظيرويتا موں۔ ويكھنے

فوج کی وردی معین ہوتی ہے۔ ہم توجب جانیں کہ آسپکٹریا سپر نٹنڈ نٹ معائنہ کے لئے آسیں اور
کانٹیبل وردی نہ پہنیں ۔ توبیعی وہی بات ہے بلکہ شریعت میں لباس کے اندر بہت مخوائش دی گئی
ہے کہ جن لباسوں کی ممانعت کی ہاں کی تعیین کر دی ہاور باقی سب کی اجازت دے دی ہے
اور یہاں جس کی اجازت ہے اس کو متعین کر دیا ہے اور باقی سب کی ممانعت کر دی ہے۔ یہاں
وردی کی تعیین میں کلام کرنے کی کسی کو جرات نہیں ہوگی مگر اللہ میاں چونکہ ونیا میں بھر نہیں کہتے اس
وجہ سے دین کے اندر ہر محض کو جرات ہے۔ تواب اگر ریل پر پچھنہ کہا تو کیا اسٹیشن پر بھی پچھنہ کہیں
گئے۔ اب بہت جلد اسٹیشن پر بہنے جاؤے وہاں بے تکٹ بیٹھنے کی سرا ملے گی۔

فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار آنکھوں کے سامنے سے غبار ہننے دو۔ بننے دو۔عنقریب معلوم ہو جائے گا کہتم محموڑے پرسوار تنے یا گدھے پر۔

اس وفت حال معلوم ہو جائے گا جیسا کہ سپر نٹنڈ نٹ معائنہ لکھ لے جائے تو ابھی گو اس نے پچھنیں کہا مگر جب بیشی ہوگی اس وقت پتہ چلے گا اورا گر کوئی کہے کہ ہم کوتو نفذ ہی جاہئے اور آخرت میں جو کچھ ہوگاوہ تو اوھارر ہے فی الحال تو اس میں کوئی خرابی ہیں۔

#### وين كااخضار

مكراب لوكوں نے سمجھ ركھا ہے كہ شريعت تو مختصر تھى اور مختصر بھى اتنى كه من قال الا الله الا الله دخل البعنة (ليني جس نے لا الله الا الله كهدليا جنت ميں واخل ہوگيا) صرف لا الله الا الله بى كبناكافى تفاحتى كبعض تعليم يافتول في تويبال تك كهدوياكه اس میں محدرسول اللہ کے قائل ہونے کی بھی قیدنہیں ۔پس منکر رسالت کو بھی نجات ہوگی ۔ ایک صاحب اس سے بھی ترتی کر کے کہتے ہیں کہ منکر تو حید کو بھی نجات ہوگی کیونکہ تو حید امر طبعی ہےاورامرطبعی کسی طرح زائل نہیں ہوسکتا۔بس جوخص زبان سے اس کا انکار کرتا ہے حقیقتداس کا قائل ہے۔اس لئے اس کی جمی نجات ہوجائے گی ۔ کویا لا الله الا الله بھی نہ ر ہاشر بعت سے یہاں تک استثناء کی کداس کے تمام اجزاء کومشنی کرلیا۔مشنی مشنی مند کے برابر ہوگیا اور مشتنی منہ کچھ بھی ندر ہا۔معاذ الله اس زیادتی کی کچھانتہا ہے۔صاحبو! اب ہاری وہ حالت ہوگئی ہے کہ ہم لوگوں کی کوئی بات بھی اصل حالت پر ندر ہی کسی کاشعرہے۔ خيز كه شد مشرق ومغرب خراب اے بسرا پردہ یثرب بخواب ا يصفور اذراخوبداحت عام المحاتوسي و يكفئ كه آب كى امت كس بلايس كرفار ب تمام عالم میں ایک طوفان پر پاہے ظہر الفساد فی البر و البحر (خشکی وتری ک سب میں فساد ہریا ہے ) اور بیالیا اختصار ہے جبیبا کہ ایک بڑھیانے ایک باز کو پکڑلیا تھا اور اس کے ٹیز ھے ٹیز ھے ناخن اور چونچ دیکھ کراس کو بہت ترس آیا کہ بیا یسے ناخنوں سے چانا كوں كر موگا اوراس جو نج سے داندكيے جگتا موگا۔ پس اس نے اس كومفر مجھ كركتر ديا۔ جیسے اس نے باز کا اختصار کیا تھا ای طرح ہمارے بھائی دین کا اختصار کررہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولو یوں نے شریعت کو پھیلا بہت دیا۔توسمجھ لو کہ شریعت مولو یوں کی پھیلا گی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں اس اعتبار سے منسوب ہے مولو یوں کی طرف کہ جوخدااور رسول کے کلام كا مطلب تقا۔ انہوں نے اس كى تفسير كردى ہے۔اس كئے اس حكم كوان كا فتوى كهدويا جاتا ہے ہیں ان کی طرف اس کی نسبت الی ہے جیسی کہ اس آیت میں کہ واتبع ملة ابر اھیم حنیفا (ملت ابراہیمی کا انتاع کرو) باوجود بکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ستنقل ہیں مگر پھر بھی کہا

جاتا ہے کہ واتبع ملہ ابو اھیم (آپوین ابراہیم کا اتباع کیجے ) آگراس کے معنی بیاوں کے جوان کا طریقہ ہاس کا اتباع کیجے تب تو یہ بڑا تخت مضمون ہے کوئلہ بیتو استی کا کام ہے کہ دوسرول کے طریقہ کا اتباع کرے نہ کہ ہی کا تو بے تکلف تو جیاس کی اس تقریب سے کہ حویش آ جائے گی کہ ملت ابراہیم اس ملت الہیکا نام ہاس کے بہت سے لقب ہیں ۔اس میں سے ایک لقب ملت ابراہیم بھی ہے۔ چونکہ بدونوں شریعتیں فروع میں بھی بکٹر سے متنق ہیں ۔اس مناسبت سے اس ملت کا نام ملت ابراہیم علیہ ہیں ۔اس مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کا اتباع نہیں ہے بلکہ ملت الہیکا اتباع ہے جوکہ ایک مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کا اتباع نہیں ہے بلکہ ملت الہیکا اتباع ہے جوکہ ایک مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام کا اتباع نہیں ہے بلکہ ملت الہیکو ملت ابراہیم کہ دیا گیا ہے اس طرف منسوب کر دی گئی تو جسے یہاں پر ملت الہیکو ملت ابراہیم کہد دیا گیا ہے اس طرف منسوب کر دی گئی تو جسے یہاں پر ملت الہیکو ملت ابراہیم کہد دیا گیا ہے اس طرف کا تو تکم ابراہیم کہد کیا جات کی خدا اور رسول کا تو تکم نہیں ہے حالانکہ وہ مولوی صاحب کا فتو کی بیس بلکہ خدا کا مسلہ ہے مولوی صاحب نے اس کو تابیس بلکہ خدا کا مسلہ ہے مولوی صاحب نے اس کو تابیس کے ساتھیں منظم برلا مثبت (یعنی قیاس تکم کو کھا ہر کرنے والا ہے اس کو قابت کرنے والانہیں) پس اب بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم مرک کو ظاہر کرنے والا ہے اس کو قابت کرنے والانہیں) پس اب بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم علیا ء ہی کا اتباع لازم ہوا کیا خوب کہا ہے۔

چونکہ شد خورشید و مارا کرد داغ چارہ نبود در مقامش جز چراغ لیعنی جب آفاب جہب گیا تو اب سوائے چراغ کے ادر کیا علاج ہوسکتا ہے تو جب صاحب دی ہماری نظروں سے فائب ہو گئے تو سوائے ابتاع علاء کے اور کیا چارہ ہوسکتا ہے۔ چونکہ گل رفت و گلستان شد خراب بوئے گل را از کہ جوئم از گلاب (جب پھولوں کا ذماند خصت ہوا ادر ہاغ برخزاں آگئ تو میں پھول کی خوشبوگلاب میں تلاش کرتا ہوں) سیر شعر جمعے اجزائید (اپنے تمام اجزاء کے اعتبار سے ) تو یہاں منظبی نہیں ہے کوئکہ گلستان شریعت بحداللہ ویسائی ہرا بھرا ہے گرمطلب سے کہ اب چونکہ صاحب دئی آخریف خبیں رکھتے۔ اس لئے اب دین کوان لوگوں سے حاصل کرنا چاہئے جن کے اندر صاحب دی افرین موجود ہے کیونکہ اس دفت بھی جو پچھے فیوش ہیں وہ حضور ہی کے تو ہیں جو جہتدین اور کا فیض موجود ہے کیونکہ اس دفت بھی جو پچھے فیوش ہیں وہ حضور ہی کے تو ہیں جو جہتدین اور کا فیض موجود ہے کیونکہ اس دفت بھی جو پچھے فیوش ہیں وہ حضور ہی کے تو ہیں ۔ پس بغیر ان کا علماء کوحضور سے حاصل ہوئے ہیں اور ان کے ذریعہ سے ہم تک پہنچے ہیں ۔ پس بغیر ان کا علماء کوحضور سے حاصل ہوئے ہیں اور ان کے ذریعہ سے ہم تک پہنچے ہیں ۔ پس بغیر ان کا علماء کوحضور سے حاصل ہوئے ہیں اور ان کے ذریعہ سے ہم تک پہنچے ہیں ۔ پس بغیر ان کا علماء کوحضور سے حاصل ہوئے ہیں اور ان کے ذریعہ سے ہم تک پہنچے ہیں ۔ پس بغیر ان کا

اتباع کے ان کا چارہ ہیں اور اصل میں بیعلاء کا اتباع نہیں بلکہ خدا اور رسول کا اتباع ہے جس کا طریقہ ان سے معلوم کرلیا جاتا ہے اور کو سیبیل من اناب (راستہ ان لوگوں کا جو منیب ہیں) کہلاتا ہے گرواقع میں ہیں انلہ اور سیبل رسول ہے علاء چونکہ اسے ہم کو سمجھ اوسیتے ہیں ای معنی کروہ واسطہ ہیں صرف اس مناسبت سے ان کی طرف منسوب کر کے ہیل من اناب کہا گیا۔ خلاصہ بید کہ بتاع کے مخاطب تو وہ لوگ تھے جو سرسے اتباع ہی کو ضروری ہی نہیں مسیحے اور کسی کا اتباع ہی کو ضروری ہی نہیں سیجھتے اور کسی کا اتباع ہی نہیں کرتے۔ اس سے تو ان لوگوں کی اصلاح کی گئی ہے۔

#### معياراتباع

ابرہ گئے وہ لوگ جوا تباع تو کرتے ہیں مگرکوئی معیار سے ہیں مقرر کرتے بلکہ ہر
کس وناکس کا اتباع کرنے نگتے ہیں سوآ گے ان کی اصلاح کرتے ہیں کہ بیل من اناب
(ان لوگوں کے راستہ کا جو مذیب ہیں) کا اتباع کر وا ندھا دھند ہرایک کا اتباع نہ کر واور خولی و کیھے کہ وا تبع من اناب ائی) ان لوگوں کا اتباع جو میری طرف متوجہ ہوئے) نہیں فرمایا ورکھا گئے اس میں ایہام ہاس امر کا کہ وہ خودمتبوع ہیں۔اس لئے بیل کا لفظ اور بڑھا یا اور فرمایا وا تبع سہیل من اناب ائی (ان لوگوں کے راستہ کا اتباع کر وجو میری طرف متوجہ موسے) کہ وہ خودمتبوع نہیں ہیں بلکہ ان کے پاس ایک بیل ہے وہ ہے متبوع - بیہ وہ اتباع کا معیار کہ جس محض کا اتباع کر واس کو دیکھ لو وہ صاحب انابت ہے یا نہیں۔ جو صاحب انابت ہے یا نہیں۔ جو صاحب انابت ہے یا نہیں۔ جو صاحب انابت ہو یا ہیں۔ جو صاحب انابت ہو یا ہیں۔ جو صاحب انابت ہو یا ہیں۔ جو صاحب انابت معیار ہے وہ ہیں۔ معیار ہے۔ بہی اتباع اس معیار جو وہ شرف کرنا جا ہے اور سب معیار چوڑ دینے چاہئیں۔

خلاصہ بیک حق تعالی نے توجہ الی اللہ (اللہ کی طرف توجہ کرنے) کو معیار بنایا۔ اور توجہ الی اللہ بیے ہے کہ حق تعالی کے احکام کو مانے۔ چنانچے فرماتے ہیں بھدی الیہ من بنیب (بعنی جو خص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو ہدایت کرتے ہیں) کہ توجہ الی اللہ کو ہدایت کرتے ہیں) کہ توجہ الی اللہ کو ہدایت لازم ہے اور ہدایت ہی ہے کہ افعال درست ہوں۔ پس اس سے معلوم ہوگیا کہ توجہ الی اللہ کے لئے لازم ہے کہ اس کے افعال درست ہوں۔ پس اب اناب الی سے مراد وہ صفی ہوا جو کہ باعمل ہوا ورعمل بدوں علم کے ہونہیں سکتا۔ تو حاصل بیہ ہوا کہ اس کا انتاع کرد

که جواحکام خداوندی کے علم وعمل دونوں کا جامع ہوبس دو چیزیں اصل تھہریں۔ ایک علم دین .....اور .....ایک عمل دین .....

اوراب تک جنے معیار لوگوں نے مقرر کرر کے ہیں ان ہیں نیمل ہے نیملم اور علم وعلم واللہ کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے وہ توجالی اللہ ہو ہے ان اللہ! کیا جامع کلام ہے کہ ایک اور توجالی اللہ ہو ہے ان اللہ! کیا جامع کلام ہے کہ ایک ان ہوائی ہوا ان ہوں ہوا جاری ہوا ہوا ہوں مور (علم وعلی وقوجالی اللہ ) کی طرف اشار و فر مادیا۔ پس اب معلوم ہوا ان ہوں امور (علم وعلی وقوجالی اللہ ) کی طرف اشار و فر مادیا۔ پس اب معلوم ہوا کہ کہ کامل اور اتباع کے قابل وہ ہوگا جس میں یہ تینوں با تیں ہوں۔ یہ بیس اس لئے بیان کرتا ہوں کہ اس وقت اوگوں کو قابل اتباع اور کاملین کی پہچان ہیں دبی کہ ہرکس ونا کس کے معتقد ہو بیان کے مرید ہو جاری کہ اس طرح آ تکھ بند کر کے ہرایک کے تبیع ہوجاتے ہیں۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ ایک کہتا ہوں کہ اور گئی اور توجالی اللہ ) ہوں وہ ہے قابل میتوع ہونے کے بس اس کا میں ہوتا ہوئے کے بس اس کا اس آ بہت ہو جاتے ہیں۔ اس کا جس میں تین چیزیں دیکھے ایک علم دوسرے مل کاکی گناہ کہیرہ میں جتلا نہ ہو اور صغیرہ پراہر اللہ جس کی شناخت یہ ہے کہ اس کی صحبت میں ایک خاص اور صغیرہ پراہر اللہ جس کی شناخت یہ ہے کہ اس کی صحبت میں ایک خاص اور صغیرہ پراہر کے اس کی صحبت میں ایک خاص برکت ہو۔ اس کی صحبت میں ایک خاص بور کی ہو۔

پی جس جمع میں بیتمام خوبیاں ہوں وہ ہاس قابل کہ اس کے طریقہ کا اتباع کیا جائے۔خواہ وہ طریقہ خوداس کی زبان سے بلاواسطہ پنچ یا کسی معتبر واسطہ سے کیونکہ اتباع کیا جاتا ہے علماء مجتبد بن کے طریقہ کا اور تمام علماء مجتبد ہوتے نہیں پس وہ جوعلماء کہ جمتبہ نہیں ہیں وہ بھی ضروری بین وہ بھی جبہد بن ہی کی تحقیقات بیان کرتے ہیں اس لئے ان کا اتباع بھی ضروری ہے اور کوئی بیدنہ مجھے کہ جبہد بن کا اتباع جو کیا جاتا ہے ان میں درولیٹی کارنگ کہاں تھا جس کو اتا ہے۔ چنا نچہ کہا گیا ہے۔

آں طرف کہ عشق ہے فزود درد ہو حنیفہ شافعی در ہے تکرو بینی جس چیز ہے عشق اور درد کوتر تی ہوتی ہے اس کا ابو حنیفہ اور شافعی نے بھی درس نہیں دیا اگر بیمولانا کا شعر ہے جھے کو اس وقت یا دنہیں ۔ تو اس کی تو جید ریہ ہے کہ ان کے تصوف کالون جدا تھا کہ وہ زیادہ تر عبادات اور معاملات کی اصلاح میں مشغول تھے۔ان متعارف کیفیات کاوہ اہتمام نہ فرماتے تھے۔

چنانچیامام ابویوسف کاقصہ ہے کہ وہ مرض وفات میں تھے۔ایک مخص ان کی عیادت کو آئے۔ تودیکھاآپ کھے سوچ رہے متھانہوں نے دریافت کیا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں بیسوچ رہا ہوں کدری جماررا کہا (سوار ہوکر) افضل ہے یا مادیا (پیدل ہوکر) تم بتلاؤ كدان ميں كني افضل ب\_انہوں نے كہا كدماشيا افضل ب\_آب نے فرمايا كداخطات كتم في المطلى كى - كارانهول في كها كدرا كبالفنل ب- آب في مايا كداخطات كديم تشیح نہیں بلکہاس میں تفصیل ہے کہ جس ری کے بعد اور رمی ہووہ تو ماشیا انصل ہے اور جس رمی كے بعدرى ند ہوتو وه راكبا افضل ہے اور دليل اس كى بيہ كدرسول التّحسلى الله عليه وسلم في ايسا ہی کیا ہے۔اس کے بعد بیخص وہاں سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور درواز ہ تک ہنچے تھے کہ کھرے رونے کی آ واز بلند ہوئی معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہوگئی اور میخص جیران رہ گئے کہ اللہ اکبر ان حصرات كولم دين سے س قدر محبت ہے كمرتے دم تك اس ميں مشغول رہتے ہيں۔ سوان حضرات کے تصوف کا بیرنگ تھا۔امام محمہ ہے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تصوف میں کوئی کتا نے بیں تکھی؟ فرمایا کہ کتاب المبیوع ہے بیں اس سے معاملات درست ہوتے ہیں اوراکل حلال میسر ہوتا ہے اور اکل حلال سے باطن میں نور پیدا ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ معاملات وغيره كادرست بعى ضرورى باب اوكول كنز ديك معاملات تصوف ميس داخل عى نہیں رہے آج کل جواہیے کوصوفی کہتے ہیں کہان کے ندمعاملات درست نداخلاق۔غرض میہ كماصل مقعمودانا بت ہے خواہ لون اس كاكوئى ہو۔ پس جن چيزوں كواس كے حصول ميں واخل

# كشف وكرامات كي حقيقت

بوگاو و تومقعود بول گی اور جن چیزول کواس میس خل ند بوگا و و مقصود نه بول گ -

اب ویکھنا چاہئے کہ کشف و کرامت وغیرہ جس کوآج کل لوگ مقصود سمجھتے ہیں ہیہ چیزیں انابت کے اندر کچھ دخل رکھتی ہیں یانہیں۔اس میں حقیقت ہنلا تا ہوں سنیئے! اتابت کے لئے قرب ضروری ہے ہیں جس بات سے قرب ہووہ انابت میں دخل رکھتی ہے اور جس بات سے پچھ قرب نہ ہواس کوانابت میں پچھ دخل نہیں کیونکہ ان سے پچھ قرب نہیں ہوتا اور اگر تین مرتبہ سجان اللہ کہئے تو اس سے قرب ہوتا ہے پس ہزار کشف وکرامت ہے تین مرتبہ سجان اللہ کہنا افضل ہے حضرت جن اعمال کوآپ حقیر سمجھتے ہیں وہی اصل مقصود ہیں۔

ال وقت بعضاال طریقہ کو بھی عظمی ہوئی ہے کہ وہ حالات اور کیفیات کو اصل مقصود سمجھ سمجھ سمجھ سمجھ میں۔ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ مقصود بالذات یہی نماز روزہ جیں۔ کیفیات وغیرہ تو انہیں نماز روزہ کی دری کے لئے ہیں۔ اعمال اور کیفیت کی بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک ہوتی ہے فندا اور ایک ہوتی ہے دوا۔ گرمقصود غذا ہوتی ہے اور دواصر ف اس لئے ہوتی ہے کہ حالت مرض میں چونکہ غذا جز و بدن نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تا کہ اس کے ذریعہ سے غذا کے جز و بدن ہونے کی قابلیت ہوجائے یس دوامقصود نہیں ہوتی۔

سوجیے اصل مقصود غذا ہے اور دوائحض معین ہے۔ ای طرح یہاں اصل مقصود نماز روزہ ہے اور کیفیات بطور دوائے ہیں کہ ان کومجاہدات ہے محض اس لئے حاصل کیا جاتا ہے تا کہ ان کے ذریعی نماز روزہ کی قابلیت ہیدا ہوجاہ ہے جیسے کہ دوائی کھائی جاتی ہے کہ اس ہے ہم میں اتنی قابلیت ہوجاہ ہے کہ عزاجز وبدن ہے۔ پس میجاہدات معالیات کے درجہ میں ہوئے۔ قابلیت ہوجاہ ہے کہ فرجہ میں ہوئے۔

اگر کوئی یہ کیے کہ نماز کی قابلیت تو کیفیات پر موقوف نہیں ہے جن لوگوں نے مجاہدات نہیں کئے اوران کو کیفیات حاصل نہیں ہو نمیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو بات اصل میں یہ ہے کہ نماز کے بھی حقوق ہیں۔ اگر یہ نماز پڑھتے ہیں گرجواس کے حقوق ہیں وہ ان سے اوا نہیں ہو تیں ہوتے۔ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقبلاً علیہ ابقلبه

پس نمازی طرف دل متوجہ ہو۔ پس نمازے اندرخشوع اورخضوع بھی ہونا ضروری ہاور فرماتے ہیں ان تعبداللہ کانک تو اہ (الحیح ابنجاری ۱۳۳۲) السنن الکبری لیبہتی ابہتی اور کی تحق ہوائی کی عبادت اس طرح کرو کہ ویا خدا کود کھے ہوائی کا مطلب نہیں کہ خیال کرلیا کرو کہ خدا کود کھے ہوائی مطلب ہو۔ بلکہ مطلب ہیہ کہ ایس عبادت کروجیے کہ اگر خدا کود کھتے ہوتے تو اس وقت عبادت کس طرح کرتے اور طاہر ہے کہ اس وقت نماز کے اندر کسی بات کی فروگذاشت نہ کرتے حضور قلب بھی ہوتا ہے اور خشوع بھی تو ان لم تکن تو اہ اور خشوع بھی تعدیل ارکان بھی ہوتی۔ پس اب بھی اس طرح کی عبادت کر داور فان لم تکن تو اہ فانہ یو اک بیاس کی علت ہے۔ یعنی ایس ہے عبادت اس لئے ضروری ہے کہ گوتم خدا کو ہیں دیکھ سکتے فانہ یو اک بیاس کی علت ہے۔ یعنی ایس ہے عبادت اس لئے ضروری ہے کہ گوتم خدا کو ہیں دیکھ سکتے گرخدا تو تم کود کھتا ہے اور اس کا مقتضا بھی اس اس اس کے ساتھ عبادت کرنا ہے۔ مطلب بیک اگر تم

خدا تعالی کود کیھتے ہوتو جیسے اس کا پی مقتضا تھا کہ نماز کے اندرکوئی فروگذاشت نہ ہوای طرح اس کا بھی یہی مقتضا ہے۔ لہذااب بھی ولیسی نماز پڑھنی چاہئے جیسی اس صورت میں پڑھتے۔

پس معنی ہیں اس مدیث کے اور اس لئے اس کا نام احسان ہے بین نیکورون عباوت (بین عبادت کا چین نیکورون عباوت (بین عبادت کا چین عبادت کا پیرہ مطلوب الی عبادت ہے نماز ہوتو ایسی ہو مطلوب تو عبادت کا پیرہ جہاور بیرہ جہاور مالی ہو مطلوب تو عبادت کا پیرہ جہاور بیرہ جہاور مالی ہیں استعداد کامل ہے بیں اس کو حاصل کرنا ضروری ہے اور جس کی استعداد کامل ہے اس کی تو ذرا توج بھی کافی ہاور جس کی استعداد ضعیف ہے ان کو صرف توجہ سے بیا بات حاصل نہیں ہوتی بعض وفعہ تو خود حدیث ہی کے لئے بیر توجہ نا کافی ہوتی ہے پس ضرورت اس کی ہوئی کہ توجہ کو کیک مول کا عادی کریں گھراس سے نماز میں کام لیس صحابہ کی استعداد چونکہ کامل سے میان کو خور درت ہوئی اس بات کی کہ پھٹ کریں تا کہ توجہ میں کیموئی حاصل ہوجائے گھراس سے عبادت میں کام لیس تا کہ جیسی عبادت مطلوب ہے و لی ہی ادا ہو۔ اس میں لوگوں کو آج جی کل بری غلطیاں واقع ہورہ تی ہیں کہ ناوانف لوگ مجاہدات سے کیفیات میں کواشفات ہی کواصلی مقصور سے جو یہ ہی ادران کی طرف متوجہ ہوکر لذت حاصل کرتے ہیں۔

صاحبوایہ بہت خطرناک بات ہے اس سے خلطی میں پڑجانے کا بہت تو ی شبہ ہے
کیونکہ کیفیات تو اہل باطل کو بھی ہو جاتی ہے رہے مکا شفات مثلاً الوان واصوات سویہ بہت
کم ملکوتی ہوتے ہیں بلکہ اکثر متخلیہ کی صور تیں ہیں۔ اورا گر ملکوتی بھی ہو کیں تو وہ ہے کیا چیز
وہ بھی مخلوق ہی تو ہے اپس جب آپ اس کے تماشہ میں لگ سے اوراس سے لذت حاصل
کرنے گئے تو آپ نے ایک مخلوق کوڑک کر کے دوسر کوافتیار کیا تو ہر حال میں توجہ الی الحاق (اللہ تعالی کی طرف توجہ الی الحاق (اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنے) پس مقصود ہے توجہ الی الحالق (اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنے) پس مقصود ہے اب بھی دور ہی رہے۔

رہ) ہیں اسے حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ تجابات نورانی تجابات ظلمانی سے زیادہ سے دیادہ سے دیادہ شدید ہیں کیونکہ طالب ان کومقعود سمجھ لیتا ہے اس وجہ سے ان میں مشغول رہ کرحل تعالی سے جوب ہوجاتا ہے اور حجابات ظلمانی کو ہر محض قدموم سمجھتا ہے اس لئے ان کے از الدکی فکر سے جوب ہوجاتا ہے اور حجابات ظلمانی کو ہر محض قدموم سمجھتا ہے اس لئے ان کے از الدکی فکر

کرتا ہے۔ پس چونکہ حجابات نورانی بہت اشد ہیں۔ ای لئے ہمارے ہاں اس کی نفی کی تعلیم ہے۔ سالک کوتو بیرحال ہونا جاہئے کہ۔

اے برادر بے نہایت در مجے ست ہرچہ بروے می ری بروی مایست فلم رو بہتے وہ ہاں مت فلم و بلکہ آئے بردھو۔
اے بھائی! بے نہایت درگاہ ہے جس مقام پر پہنچوہ ہاں مت فلم و بلکہ آئے بردھو۔
فلاصہ یہ کہ اشغال سے مقصود بہی ہے کہ طبیعت کوان کے ذریعہ سے بیک واصلاح مزاج کے اور پھراس یکسوئی سے عبادت میں کام لیں۔ پس یہ دوا ہیں غذا نہیں۔ جسے دوااصلاح مزاج کے لئے ہوئی ہائی طرح بیا شغال اصلاح حال واصلاح طبیعت کے لئے ہیں اور بہی وجہ ہے کہ منتی اشغال کور کہ کر دیتا ہے۔ البتہ ان حالات کے بقاء کے لئے کسی قدر شغل کرتا رہ تو وہ دوسری بات ہے۔ باقی سب اشغال چھوٹ جاتے ہیں غالب ذکر رہ جاتا ہے تو یہ ہے حقیقت اشغال اور کیفیات کی کہ یہ سب توجہ الی اللہ کے اسباب ہیں اور قرب میں خودان کو بھر قران نہیں اشغال اور کیفیات کی کہ یہ سب توجہ الی اللہ کے اسباب ہیں اور قرب میں خودان کو بھر قران ہو ایک کا حکام بے بلکہ اس میں دفل ہو نے سے اور جواس میں خل ہو وہ تو توضوف ہو ایک اور جس چڑ کواس مقصود ہونے جز وتصوف ہوار جس جی توان ہو۔ جس حق توان ہو۔ جس جی توان ہو۔ میں دخل نہیں وہ تصوف ہونے جز وتصوف ہوار جس میں خل ہو وہ تو وقسوف ہونے جن کورضا میں دخل ہو وہ تو فی تو جن وقسوف ہونے جن کورضا میں دخل ہوں وہ تھروف کے منافی ہو۔ میں دخل نہیں وہ تصوف ہونے جن اور جواس میں خل ہو وہ تصوف کے منافی ہے۔

اب تو یہ فضب ہے کہ بعضاؤگ معاصی کو بھی معزادر تصوف کے منانی نہیں بیجتے بلکہ مثغل سے جوایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے ای کو کافی بیجسے ہیں گوا عمال کیسے ہی ہوں۔ حالانکہ صرف اس حرارت کے حاصل ہونے سے مقصود تک رسمائی نہیں ہو جاتی۔ ابھی تو مقصود سے اتنی دور ہے جیسے مکہ جانے والا جمبئی پہنچا ہوتو یہ جمبئی ہے مکہ نہیں ہے مکہ تو ابھی بہت دور ہے۔ لیس اب اس حرارت و ذوق سے طاعات میں کام لینا چاہئے تب کہیں مقصود تک رسمائی ہوگی اب بعض لوگ صرف ای کیفیت کو ہزرگی سیجھتے ہیں۔ یا در کھئے کہ اس کو ہزرگی سیجھتے ہیں۔ یا در کھئے کہ اس کو ہزرگی سیجھتے ہیں۔ یا در کھئے کہ اس کو ہزرگی سیجھتے ہیں۔ یا در کھئے کہ اس کو ہزرگی سیجھتے ہیں۔ یا در کھئے کہ اس کو ہزرگی سیجھتے ہیں۔ یا در کھئے کہ اس کو ہزرگی سیجھتے ہیں۔ یا در کھئے کہ اس کے ہزرگی سیجھ ہوئے ہوئے میں تو ہو گئی مگر میہ خض ابھی تک دھو کہ میں ہے کہ اپ کی ویسانی سیجھ ہوئے ہے جیسا کہ پہلے تھا کیونکہ اس کے زد دیک بزرگی نام ہے کیفیات کا اور معاصی سے کیفیات زائل نہیں ہوئیں۔ رات کو ذکر کرنے جیٹھے تو پھر خوط سالگ گیا۔ پس

بار بارکہتا ہوں کہ جو چیزیں انابت میں ٹل جیں وہ بزرگ کے بھی منافی ہیں۔ منیب کا طریقہ

غرض بيركدت تعالى فرمات بين كهجس مين انابت ديكهواس كيطريقه كاانتاع كرواوروه طريقة واقع مين خدااور رسول كاطريقة بهجراس كومنيب كاطريقة جوكها كيابهاس كى السي مثال ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی کتاب ہو کتاب حقیقتہ تو اس کی نہیں ہوئی کیونکہ اس کے تمام مضامین اس شخص کے بیس ہوتے۔مثلاً سیح بخاری کہاں کے اندر جوحدیثیں ہیں وہ امام بخاری کی تونبيس بلكهرسول التصلى الله عليه وسلم كى بين \_ پس كتاب كواس مخص كى صرف اس معنى كركها جاتا ہے کہ اس نے اس کوجمع کیا ہے اس طرح میطر بقد حقیقت کے اعتبار سے توحق تعالی کا ہے اور منیب کاصرف اس لئے کہا گیا ہے کہ بیاس کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ پس اتباع کا بیمعیار ہے ہے ہے معارے مطابق ہے ہائیں۔ اس سے ایک دوسری بات بھی ثابت ہوئی کہ دین کس قدر مہل ہے دیکھیے حق تعالیٰ نے بم كوكيها آسان معيار بتلايا بداب آج كل لوك چونكداس معيار ي كامنيس ليت اور ي نے معیارتر اشتے ہیں اس لئے بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہزاروں فرقے ہوتے جاتے ہیں۔ کوئی اہل قرآن ہے کوئی عامل بالحدیث ہے۔ بعض نے پنجاب میں نبوت ہی کا دعویٰ کردیا۔اب اگرمعیار سی نہوتو کتنی پریشانی ہے۔ چنانچہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی تعورى عربين غدابب منسوبدالي الاسلام (اسلام كي طرف غدابب منسوب) بين كئ كئ غدبب افتیار کے بعض نے اسلام کوچھوڑ کردوسرے فارستان کی بھی زیارت کی کہ کویا یصبح مومنا ويمسى كافوا\_ (سنن الرفري ١١١٤ ألمتدرك للحاكم ٥٢٥:٥١١) (صبح كرت ين مومن ہوكراورشام كرتے ہيں كافر ہوكر) كے مصداق ہو مجے اوران كى وہ حالت ہوگئى كى۔ بیزارم از ال کہند خدائے کہ تو داری ہر روز مرا تازہ خدائے دگریست لعنی تنهار ہے قدیمی خدا ہے میں بیزار ہوں مجھ کو ہرروز نے خدا کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگوں کی اس تلون مزاجی کی وجہ ہے واللہ اتنی بدگمانی بردھ گئے ہے کہ اگر کوئی تخص مرتد ہونے کے بعد پھرمسلمان ہوجائے تب بھی اس کے اسلام پراطمینان نہیں ہوتا مرخیر بیشر بعت کی خوبی ہے کہ وہ ہر مرتبدان کے اسلام کو تبول کر لیتی ہے۔

#### صد بار اگر توبه فتکستی باز آ.....!

(یعنی سومرتباً گرقب تو رُح ہے ہوتو پھر آ جاؤ) شریعت کا مسئلہ کہ جائے کی بیابی محض ہوجب
وہ اسلام میں داخل ہونا چاہے اس کا اسلام قبول کر لیا جائے گا کیونکہ شریعت کی یتعلیم ہاس لئے
مسلمانوں کی تو م بہت بھولی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کسی نے کیسی ہی برائی کی ہوگر جب وہ عذر کرتا
ہے یہ فورا اس کو قبول کر لیعتے ہیں کیونکہ ان میں کرم بہت ہوتا ہے۔ صدیث ہے المعو میں عنو کو یہ سنی ابی واور: ۹۰ سے ہاسنی التر فدی سمالا اس موسی کرم بہت ہوتا ہے۔ صدیث ہے المعو میں عنو کو یہ سنی ابی واور: ۹۰ سے ہاسنی التر فدی سمالا ہوتا ہے اپنی کرم کی وجہ ہے ہرا کیک
بات مان لیعتے ہیں اوردھوکہ میں آ جاتے ہیں ہوکرم علت ہے بھولے ہونے کی مسلمانوں میں سب جگہ ایسانی و کی لیجئے کہ جوان سے کہ کہ میں تمہارا دوست ہوں اس بیاس کوروست بچھنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسی کا برتا و کرنے کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ترقی متعارف ان کوئیس ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ دوسی کا برتا و کرنے کرفی ہے کہ ایسوں کا اسلام قبول کر لیتی ہے۔
لئے چالا کی ضروری ہے غرض بیشر بعت کی خوبی ہے کہ ایسوں کا اسلام قبول کر لیتی ہے۔

حاصل میر پعضوں نے کفر کی بھی سیر کی۔سوان سب خرابیوں کی دید یہی ہے کہ تن تعالیٰ کے ہتلائے ہوئے معیار کو بھول گئے۔اگر من اناب الی کی معیار کو مقرر کر لیتے تو ہر گزیہ خرابیاں نہوتیں۔ منبورغ کی شنا خست

بعضاتباع تواہل انابت ہی کا کرتے ہیں گراس کے ساتھ یہ خودرائی کرتے ہیں کہ الن منبین میں ہے کسی ایک کو اتباع کے لئے متعین نہیں کرتے جس مسلہ میں ان میں ہے جس کا چاہا اتباع کرلیا۔ یہ خودرائی بھی بہت مضر ہے۔ مناسب یہ ہے کہ زندہ لوگوں میں ہے ایک محض کو اپنی متبوعیت کے لئے بسند کر لیجئے اور میں یہ بہت فائدہ کی بات بتلا تا ہوں۔ تجربہ سے معلوم ہے کہ سلامتی ای کے اندر ہے گواہل انابت متعدد ہوں گرمتبوع ان میں ہے ایک کو بنالیا جائے اور ای کے میں کا اتباع کیا جائے۔

پس اب ان بیس سے ایک کوتر جی و سینے کاطریقہ معلوم ہونا چاہئے۔ سووہ یہ ہے کہ جس کا انابت زیادہ ہوئی ہے کہ دیکھئے کہ اس کاعلم کیسا ہے تقویل کی کیا حالت ہے۔ پھرد کھھئے کہ نسبت مع اللہ کیسی ہے اور یہ معلوم ہوگا کہ اس کی محبت میں رہنے ہے بینی اگر اس کے پاس بیٹھنے ہے دنیا کی محبت کم ہوتو سمجھو کہ اس کی نسبت کامل ہے اور وہ متبوع بنانے کے قابل ہے اور اگر اپنی استعماد اضعیف ہونے کی وجہ ہے اس کی محبت کا اپنے اندر بیا پر محسوس نہ ہوکہ دنیا کی محبت کھودوتو

صرف اتنی بات ہے بدگمان نہ ہو جائے کیونکہ استعداد ضعیف ہونے کی وجہ سے اثر بھی بہت ضعیف ہوتا ہے جس کا ابھی احساس نہیں ہوتا۔ سالہا سال کے تجربہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کیا اثر ہوا۔ پس جب اپنے اندرا ٹرمحسوں نہ ہوتو اس کے پاس کے رہنے والوں کو دیکھے کہ ان او کوں کی حالت کیسی ہے۔ اگران میں ہے اکثر کی حالت اچھی دیکھوتو سمجھ کو کہ میٹے مساکل ہے۔

حضرت بہتجربہ ہوا ہے کہ جوال باطل ہوتا ہے اس کے خصوصین اور مقربین نہایت برتر حالت میں ہوتے ہیں ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ لوگ ان کو بزرگ ہمجھتے تھے اور ان سے پانی پڑھوا کر لے جاتے تھے ان کے خصوصین کی بیرحالت تھی کہ موٹے موٹے وانوں کی تنبیج لوگوں کو دکھلانے کے لئے ہاس رکھتے تھے اور نماز روزہ کچھنہ کرتے تھے۔

اہل باطن کے پاس سنے والوں میں اکثر کی حالت اچھی ہوتو سمجھاو کہ ضرور وہ محض کامل ہے۔ اس کومنبوع بنالواور ہرگزنہ چھوڑ واور اگر اس کے مصوصین میں اکثر کی حالت خراب دیکھو تو سمجھو کہ اس کی حالت خراب ہے۔ تو داس کے پاس کے دہنے والوں میں کہاں ہے آئے۔ بقول رامپور کے ایک محف کے کہ وہ اہل باطن میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں جا بجنسا تھا اور بات کی بیج کی وجہ ہے اس کونبیں چھوڑ تا تھا کسی نے اس سے کہا کہ میاں تم کو ہیر سے بچھ حاصل بھی ہوا؟ اس نے کہا کہ جب سقاوہ ہی میں نہ ہوتو بدھنے میں کہاں سے آئے۔ حاصل بھی ہوا؟ اس نے کہا کہ جب سقاوہ ہی میں نہ ہوتو بدھنے میں کہاں سے آئے۔

ایسے خص کوچھوڑو۔ وہاں آئی بات ہے کہ اس کو برامت کہو برا کہنے سے کیا فاکدہ۔
اگر کسی طبیب کا علاج پہند نہ آئے تو اس کا علاج نہ کروگر اس کو برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت
ہے۔ پس منیین کے تعدد کی حالت میں جس میں انابت اقوی معلوم ہواس کو اختیار کر لواور
اس کے ہوتے ہوئے صرف اس کا اتباع کرو۔ اسی میں راحت ہے۔ فی نفسہ یہ بھی جائز
ہے مختلف لوگوں کا اتباع ہو۔ مثلاً کسی شیخ ہے کوئی شغل یو چھ لیا اور کسی دو سرے سے اور کوئی شغل یو چھ لیا اور کسی دو سرے سے اور کوئی شغل یو چھ لیا اور کسی دو سرے سے اور کوئی شغل یو چھ لیا اور کسی دو سرے سے اور کوئی شغل یو چھ لیا اور کسی دو سرے سے اور کوئی شغل یو جھ لیا اور کسی دو سرے سے اور کوئی شغل یو جھ لیا اور کسی دو سرے سے اور کوئی شغل یو جھ لیا اور کسی دو سرے سے اور کوئی شغل یو جھ لیا اور کسی دو سرے سے اور کوئی شغل یو جھ لیا اور کسی دو سرے سے اور کوئی شغل یو جھ لیا تو اسی طرح متعدد کا اتباع بھی فی نفسہ جائز ہے۔

## سلف اورخلف كافرق

ملف کی یمی حالت تھی کہ بھی امام ابوحنیفہ سے پوچھ لیا بھی اوزای سے۔اورای ملف کی حالت د کھی کہ بھی اورای ملف کی حالت د کھی کہ آج بھی لوگوں کو بیلا کچ ہوتا ہے سونی نفسہ تو بیجائز ہے گرایک عارض کی وجہ سے ممنوع ہوگیا ہے اس کے بیجے نے اول ایک مقدمہ من کیجئے۔وہ یہ کہ حال غالب کا اعتبار ہوتا

جسوحالت غالب تھالان کا مختلف لوگوں سے پوچھنا یا تھاتی طور پر ہوتا تھا اور یاس لئے کہ جس کے قول میں زیادہ احتیاط ہوگی اس بھل کریں گے بس اگر تدین کی اب بھی وہی حالت ہوتی تو ایک کو خاص کرنے اور اس کی تقلید کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ گراب تو وہ حالت ہی نہیں رہی اور کیک کو خاص کرنے اور اس کی تقلید کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ گراب تو وہ حالت ہی نہیں رہی اور کیسے دہ تی صدیت میں ہے تم یفشو الکذب کے خیر القرون کے بعد کذب بھیل جائے گااور لوگوں کی حالت ابتر لوگوں کی حالت ابتر ہوتی گی حالت ابتر ہوتی گئی حالت ابتر ہوتی گئی ہو جائے گی سوجتنا خیر القرون سے بعد ہوتا گیا آئی ہی لوگوں کی حالت ابتر ہوتی گئی۔ اب تو وہ حالت ہوگئی ہوگی اس پڑمل کریں گے۔

اس لئے پوچھاجا تا ہے کہ جس میں اپنی غرض نکلتی ہوگی اس پڑمل کریں گے۔

ہمارے وطن کے قریب ایک قصبہ ہے۔ وہاں ایک مرد کا ایک مورت سے نکاح ہوا۔
پھر بعد میں معلوم ہوا کہ الن دونوں نے ایک عورت کا دودھ بیا تھا۔ ایک مخص میرے پاس
دریافت کرنے آئے کہ اب کیا کرنا چاہئے۔ میں نے کہا ان کا نگاح جائز نہیں ان میں
جدائی کردین چاہئے۔ کہنے گے اس میں تو بردی بدنا می ہے اب تو کوئی صورت جواز کی نکال
ہی دیجئے۔ میں نے کہا کہ تفریق میں اول تو بدنا می نہیں بلکہ تفریق نہ کرنے میں ہے کہ لوگ
کہیں گے کہ بھائی بہن کو جمع کر دکھا ہے۔ دوہرے اگر ہوتو ہوا کرے۔ جب شریعت کا تھم
ہے تو بدنا می کا پچھ خیال نہیں کیا جاسکتا۔ کہنے گے کہ اس نے تو پی کراگل بھی دیا تھا۔ میں
نے کہا کہ خواہ اگل ہویا نہ اگل ہو ترمت کے تی میں بکسال ہے۔

جب میرے پال سے انہیں صاف جواب ملاتو وہ دبلی پہنچ وہاں ان کو ایک عامل بالحدیث میں جبنچ وہاں ان کو ایک عامل بالحدیث میں جبھے اس وقت ان پرطعن کرنا منظور نہیں ہے بلکہ اس محف کی غرض پرتی بیان کوئی ہے کہ اپنی غرض حاصل کرنے کے لئے عامل بالحدیث کے پاس گیا کہ شاید یہاں کوئی بات مل جائے۔ اس نے کہا کہ اگر بانچ گھونٹ ہے کم پیا ہے تو حرمت ٹابت نہیں ہوگی۔ آ پ نے ایک استفتاء تجویز کیا کہ ایک لڑے نے ایک عورت کا دودھ دو گھونٹ پیا تھا حرمت ٹابت نہیں ہوگی۔ آ پ ہوئی یا نہیں۔ انہوں نے جواب لکھ دیا کہ لاتعرم المصته و لا المصتان (سنن ابی داؤو: ہوئی یا نہیں۔ انہوں نے جواب لکھ دیا کہ لاتعرم المصته و لا المصتان (سنن ابی داؤو: ہوئی یا نہیں ہوتی ) آ پ بست خوش ہوئے اوراان میاں ہوئی کو دہ فتو کی لاکردے دیا کہ دیکھی توعالم ہی کا فتو کی ہے اس پر ست خوش ہوئے اوراان میاں ہوئی کو دہ فتو کی لاکردے دیا کہ دیکھی توعالم ہی کا فتو کی ہے اس پر

عمل کرایاجائے گاتو کون ی خرابی ہے۔

آئ کل اوگول میں ایسی غرض پرتی ہے۔ بھلا اس سے کوئی پوجھے کہ بندہ خدا تو کیا گن رہاتھا کہ اس نے کتے گھونٹ ہے تھے اور بالفرض اگراس کی تعداد معلوم بھی تھی تو اس کی کیا وجہ ان کے فتو ہے کو تو مانا جنہوں نے حلال بتا یا اور ان کے فتو ہے کو نہ مانا جنہوں نے اس کو حرام بتلا یا۔ حالانکہ جنہوں نے حلال بتلا یا چھے ان کا ہم فد ہب بھی نہ تھا۔ ہاں اگر اول بی سے اس کا وہی فد جب ہوتا تو مضا لکھ نہ تھا۔ مگر اول تو پی خض ان کے فد جب پر نہ تھا۔ جب دیکھا کہ ان کے فد جب ہوتا تو مضا لکھ نہ تھا۔ مگر اول تو پی خض ان کے فد جب پر نہ تھا۔ جب دیکھا کہ ان کے فد جب سے کا م نکلنا ہے تو ان کا فد جب لیا اس نے دین پر دنیا کو ترجے دی اور افسوں ہے کہ بعضے اہل علم کو بھی اس میں شبہ ہوگیا کہ اصل میں کیا حرج ہے۔ ایک جبتد فید مسئلہ میں دوسرے امام کے فد جب پر دین ہونے کی حیثیت سے وسرے امام کے فد جب پر دین ہونے کی حیثیت سے بالنیات کونیت کا اعتبار ہے۔ آج کل دوسرے امام کے فد جب پر دین ہونے کی حیثیت سے علی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اپنی دنیوی غرض کے حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔

علامہ شامی نے ایک حکایت تکھی ہے کہ ایک فقیہ نے ایک محدث کے یہاں اس ک اڑکی کے لئے پیام بھیجا۔ اس نے کہا اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہتم رفع یدین اور آبین بالجمر کیا کرو۔ فقیہ نے اس شرط کو منظور کرلیا اور نکاح ہوگیا۔ اس واقعہ کو ایک بزرگ کے پاس ذکر کیا یا تو انہوں نے اس کوس کر سر جھکالیا اور تھوڑی ویرسوچ کر فر مایا کہ جھے اس شخص کے ایمان جاتے رہنے کا خوف ہے۔ اس واسطے کہ جس بات کو وہ سنت مجھ کر کرتا تھا بدوں اس کے کہاس کی رائے کی ولیل شرع سے بدلی ہو صرف و نیا کے لئے اس کو چھوڑ دیا۔

لوگوں کی بیحالت دنیا طبی کی ہوگئ ہے۔ ایسے وقت میں اگر تقلید شخص نہ ہوتو یہ ہوگا کہ ہر فہ ہب میں سے جوصورت اپنے مطلب کی پاویں گے اختیار کرلیں سے۔ مثلاً اگر وضو کرنے کے بعد اس کے خون نگل آیا تو اب امام ابو صنیفہ کے فہ جب پر تو وضو ٹوٹ گیا اور امام شافعی کے فہ جب پر نہیں ٹوٹا۔ سویہاں تو بیٹ مشافعی کا فہ جب اختیار کر لے گا اور پھر اس نے بیوی کو بھی ہاتھ لگا دیا تو اب شافعی کے فہ جب پر وضو ٹوٹ گیا اور حنیفہ کے فہ جب پر بہوں ٹوٹ تو یہاں حنیفہ کا فہ جب سے نہیں ٹوٹا تو یہاں حنیفہ کا فہ جب سے لئے اور امام ابو حنیفہ کے خوت کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور امام شافعی صاحب کے نزویک توریت کو چھونے کے خوت کو چھونے کے خوت کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور امام شافعی صاحب کے نزویک توریت کو چھونے

کی وجہ ہے مگراس مخص کواس کی ذرا پروانہ ہوگی۔ ہرامام کی رائے وہ اس میں قبول کرے گا جواس کے مطلب کے موافق ہے اور جواس کے مطلب کے خلاف ہے اس کونہ مانے گا۔ سودین تو رہے گانہیں غرض پرتی رہ جائے گی۔ پس بی فرق ہے ہم میں اور سلف میں ان کوتفلید شخص کی ضرورت نہی کیونکہ ان میں تدین غالب تھا اور سہولت اور غرض کے طالب نہ تھے۔

# تقليد شخصي كي ضرورت

بخلاف ہمارے کہ ہم میں غرض برستی ہے۔ ہم سہولت پسنداور غرض کے بندے ہیں۔ اس لئے ہم کواس کی ضرورت ہے کہ سی خاص ایک شخص کی تقلید کریں ۔ سوہم تقلید شخص کو فی نفسہ واجب یا فرض نہیں کہتے بلکہ بوں کہتے ہیں کے تقلید شخصی میں دین کا انتظام ہوتا ہےاورترک تقلید میں بے انتظامی ہوتی ہے ترک تقلید کی حالت میں اگر تمام نداہب سے احوط (زیادہ احتیاط والے) کو تلاش کرے عمل کر ریگا تو مصیبت میں رہے گا اور اگر آسان کو تلاش کر ریگا تو غرض برستی میں بر جائے پس تقلید میں راحت بھی ہےاورنفس کی حفاظت بھی ہےاور جیسے کہ مجتهدین کی تقلید تتخص میں پی تھکت ہے ای طرح اس مذہب کے علماءا خیار ( نیک ) میں سے ایک ہی کوشعین کر لینے میں یہی حکمت ہے کیونکہ زمانہ کی حالت بدل گئی ہے کہ لوگوں میں غرض برستی عالب ہے اور ایک ندہب کے علاء میں بھی آپس میں مسائل کے اندراختلاف ہے۔ بیں اگرایک عالم کو تعین نہ کیا جائے گاتو اس کے اندر بھی اندیشہ ہے کہ ہیں غرض پرتی میں نہ پڑجائیں کہ جس عالم کی رائے نفس کےموافق ہوئی اس کو مان لیااورجس کی رائے نفس کے خلاف ہوئی اس کونہ ما تااوراس اختلاف علماء ہی کی وجہ سے عام لوگ بیشبہ کرنے گئے ہیں کہ صاحب ہرمولوی کی جدارائے ہے ہم کدھرجا کمیں مگراس کا تومیرے پاس ایساجواب ہے کہاس کا کسی سے روہی نہیں ہوسکتا۔ وہ یہ کہ طبیب کے پاس بھی تو آخر جاتے ہی ہوان میں بھی تو آپس میں اختلاف ہوتا ہی ہے۔ تو جس طرح ان کاموں میں ایک کونتخب کر لیتے ہوای طرح یہاں کیوں پریشانی ہے کہ کس کا کہنا مانیں ۔اس کا بھی یہی انتظام کرلو کہ ایک عالم ادرایک شیخ کومنتخب کرلوپس ہر شخص کوا کثر دو آ دمیوں کے متعین کرنے کی ضرورت ہوگی۔ایک عالم کی اورایک شیخ کی کیونکہ کئی چیزوں کی ضرورت ہے۔ایک اعمال صالحہ اور ایک اس کی تحمیل کی ۔ بس دو مخصوں تے تعلق پیدا کرو۔ عالم ہے تو اعمال صالح .... سیکھواور پینج ہے اس کی سیمیل کرواورا گر کوئی

جامع مل جائے جس ہے دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں تو خوش قشمتی ہے اگر پر بیثانی ہے اپنی نجات جا ہے ہوتو ایسا کرواوراس کی ہی سخت ضرورت ہے۔

پھر ہرایک امریٹس جوشبہ ہواس سے پوچھ لو۔ جوکام کرنا چاہو پہلے اس سے پوچھ لو اگروہ جائز بتلائے تو کروور نہیں اور یہ بھی بچھ لوکہ باتیں دوسم کی پوچھی جاتی ہیں۔ ایک تو احکام دوسر سے اس کے دلائل جو بات وہ بتلائے اگراس کی دلیل تہماری بچھ میں نہ بھی آئے تو تب بھی اس محفی کی اطاعت نہ چھوڑ و بلکہ اس کی بات بلادلیل مان لو۔ دنیاوی امور میں بھی عقلاء کا بہی طریقہ ہے۔ آخر سول سرجن کا قول مان لیتے ہو پچھا گر گر نہیں کرتے تو دلیل نہ سمجھ میں آئے۔ اس طرح دین میں جس کو متبوع قرار دواس سے زیادہ گڑ برد نہ کرو زیادہ محق نہ بنو عمقرر کر لینے میں بہت پریشانیوں سے نے جاؤ گے۔
متبوع مقرر کر لینے میں بہت پریشانیوں سے نے جاؤ گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے اس مسئلہ مختلف فیہا کا جوآج کل بہت معرکۃ الآراء سمجھا جاتا ہے فیصلہ کیا ہے اور دونوں مرضوں کا علاج کیا ہے۔خود رائی کا بھی اور عدم معیار کا بھی۔ جس کا حاصل وہ ہے کہ اتباع کر مبیل حق کا مگر بواسطہ من اتا ب الی (ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے ) کے اور گومن اتا ب میں متعدد اشخاص کے اتباع کرنے کا مضا لکتہ نہ تھالیکن تجربہ سے معلوم ہوا کہ ایک کے متعین کر لینے میں راحت اور انظام اور نشس مضا لکتہ نہ تھالیکن تجربہ سے معلوم ہوا کہ ایک کے متعین کر لینے میں راحت اور انظام اور نس کی حفاظت ہے۔ پس اس زمانہ میں علی اور مشائح کو اس جانچ سے جانچ کے اگر کوئی جامع مل جائے تو ایک کوورند دوکو منتخب کر کے ان کا انتباع سیجئے۔

اگردین پرچلنا چاہتے ہوتو اس کا پیر طریقہ ہے درنہ بدوں اس کے آج کل دین سالم رہنے کا پچھا عتبار نہیں۔ جو محف اس طریقہ کے خلاف کرے گا پچھ تعجب نہیں جو وہ دین ہے بہک جائے۔ میں نے ایک ایسی بات بتلا دی ہے کہ عمر بحر کے لئے دستور العمل بنانے کے قابل ہے اور جواس پڑمل کرے گااس کو بھی گمراہی نہ ہوگی۔

اب من بیان کوخم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے کرفن تعالی مل کی تو فیق عطافر ائے۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه محمد و اله و اصحابه اجمعین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

# شرطالا يمان

شرائط ایمان کے متعلق بیدو عظام شعبان ۱۳۳۰ هے کوانعصفہ خانقاہ شاہ ابوالمعالی پر کھڑے ہوکر بیان فر مایا جوڈیڑھ تھنٹے میں ختم ہوا حاضری دوسو کے قریب تھی۔ مولوی محمد عبداللّٰدصاحب نے قلمبند فر مایا۔

## خطبه مانوره

الحمد لله نحمد و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلاهادى له و نشهد ان لا الله الا الله الا الله و حده لا شريك له و نشهد ان سيدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله واصحابه و بارك وسلم. اما بعدفاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم. فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوافي انفسهم حرجاً مماقضيت و يسلموا تسليماً. (الترانه)

لیمنی پھرشم ہے آپ کے رب کی بیلوگ ایما ندارند ہوں گے جب تک بیہ بات ند ہو کہان کے آپس میں جو جھکڑا واقع ہواس میں بیلوگ آپ سے تصفیہ نہ کرائیں پھراس تصفیہ ہے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیس اور پورے طور پرتشلیم کرلیں۔)

تمبيد

اس آیت میں حق تعالی نے ایک بہت ضروری مضمون کا ذکر فرایا ہے کہ جو باغتبار مطلقین کے بھی عام ہے اور باغتبار وقت کے بھی۔ یعنی بعض مضامین تو اسے ہوتے ہیں کہ ان کی ضرورت سب مطلقین کو عام بیس ہوتی ہے کی کو ضرورت ہوتی ہے کی کو نہیں ہوتی ہے وہ جسے زکو ہ ہے جس کے پاس مال ہے وہ اس کا مخاطب ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ خاطب نہیں ہوتے ہیں کیکن ان میں باغتبار مطلقین کے قوعام ہوتے ہیں کیکن ان میں باغتبار مطلقین کے قوعام ہوتے ہیں کیکن ان میں باغتبار مطلقین کے قوعام ہوتے ہیں کیکن ان میں باغتبار اور بعض احکام وہ ہیں کہ ان کی ضرورت ہر مسلمان کو ہا اور ہروقت ہے۔ ایسے احکام متعدد ہیں۔ ان میں ہے ایک بیت میں ہے۔ جو نکہ اس کھم میں کو تا ہی اس کے کہ حاجت ہیں۔ ان میں ہے ایک بیت ہو گیا ہے۔ اس لئے اس کو اس وقت بیان کیا جا تا ہے اس لئے کہ حاجت بیان کرنے کی اس مضمون کی ہے جس کی ضرورت ہو۔ ترجم آیت ہے اس مختمون کی ہے جس کی ضرورت ہو۔ ترجم آیت سے اس مضمون کی ہے جس کی ضرورت ہو۔ ترجم آیت سے اس مضمون کی ہے جس کی ضرورت ہو۔ ترجم آیت سے اس مضمون کی ہے جس کی ضرورت ہو۔ ترجم آیت سے اس مضمون کی ہے جس کی ضرورت ہو۔ ترجم آیت سے اس مضمون کی ہے جس کی ضرورت ہو۔ ترجم آیت سے اس مضمون کی ہے جس کی ضرورت ہو۔ ترجم آیت سے اس مضمون کی ہے جس کی ضرورت ہو۔ ترجم آیت سے اس مضمون کی ہے جس کی ضرورت ہو۔ ترجم آیت سے اس مضمون کی ہے جس کی ضرورت ہو۔ ترجم آیت سے اس مضمون کی ہے جس کی ضرورت ہو۔ ترجم آیت سے اس مضمون کی ہے جس کی ضرورت ہو۔ ترجم آیت سے اس مضمون کی ہو جائے گی۔

#### وجوه اطاعت

ترجمہ آیت کا بیہ کہ م کھا کرفر ماتے ہیں فلا ور بک اس میں لاحرف نفی کے بعد تتم کے آئے اور منفی کا ذکر بوجہ قرینہ مقام کے چھوڑ دیا گیا۔ بعنی بید بات نہیں جو منافقین سمجھے ہوئے ہیں کہ باوجو درعوی ایمان کے تحکیم الی الطاغوت (شیطان سے تصفیہ کرانا) کو اختیار کریں اور حضور کے تم سے اعراض کریں اور قبل از مقصود نفی کا لانا نہایت بلاغت ہے۔ اس کے کہ قاعدہ ہے کہ قبل ذکر مقصود کے اس کی ضد کی نفی کردیتے ہیں تا کہ اس سے یکسوئی ہوکر ذبین خالی ہوجائے اور مقصود کی طرف متوجہ ہونے کے لئے آمادہ ہوجائے۔

پس فرماتے ہیں کہاہے محمصلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قشم ہے یہاں چندامور قابل غور ہیں۔ایک توبیہ ہے کہاللہ تعالیٰ نے اس مضمون کوشم کھا کر کیوں فرمایا۔

دوسرے بید کہ اگرفتم ہی کھانا تھا تو اپنے اساء میں ہے اسم رب کو کیوں خاص فر مایا۔ تیسرے بید کہ اس کوحضور صلی اللہ علیہ دسلم کی طرف کیوں مضاف کیا۔

بات یہ ہے کہ جومضمون اس آیت میں ارشاد ہوا ہے وہ چونکہ نہایت قابل اہتمام ہوا جو اور تسم کھا کر جو بات کہ جاتی ہے طبعی بات ہے کہ نفس میں اچھا اثر کرتی ہے اس لئے تو مشم کھائی۔ باتی رہی یہ بات کہ ور بسک کیوں فرمایا۔ واللہ (اللہ کوتشم) یا والمو ب (رب کوتشم کھائی۔ باتی کی وجہ یہ ہے کہ مقصود اصلی اس آیت کا آپ کا مطاع یعنی واجب الاطاعت ہونا بیان کرنا ہے۔ چنانچہ الالیطاع (تاکہ آپ کی اطاعت کی جاوے) میں اس کی تقریق جہوا کرتی ہیں وجہ ہوا کرتی ہیں وجہ ہوا کرتی ہیں کا بھی خود اقتضا ہے ہے کہ مجبوب کی اطاعت کی جائے جناب باری تعالیٰ کو ورب کے سے حضور کا تنیوں وجہ سے مطاع ہونا بیان کرنا منظور ہے۔

# مظهر صفات حق تعالى

تفصیل اس اجمال کی میہ کہ جاننا جا ہے کہ حق تعالی شاند کی ہے انتہا صفات ہیں چنانچیار شاد ہے۔

قل لوكان البحرمداداًلكمات ربى لنفد البحر قبل ان تنفد كلمت ربى ولوجئنا بمثله مدداً آپ کہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی خوبیاں وصفات لکھنے کے لئے سمندر (کا پانی) ہوتو میرے رب کی صفات وخوبیاں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہوجائے اگر چہ اس سمندر کے شل ایک دوسراسمندراس کی مدد کے لئے ہم لئے آئیں۔

اور بہاں پرالڈتوائی نے اپی ذات کوایک خاص مغت سے جیرفر ماکراور حضور کی طرف مضاف کر مے ہم کھائی ہے جس کا مطلب بعنوان دیگر یہ ہوا کہ ہم اپی ذات کی اس حثیبت سے کہ ہم آپ کی طرف اضافت اعتبار کرنے ہیں۔ توجیعے ہم میں آپ کی طرف اضافت اعتبار کرنے ہیں۔ توجیعے ہم میں آپ کی طرف اضافت اعتبار کرنے ہے۔ آپ کی عظمت شان طاہر ہوتی ای طرح و دبک ہے بھی آپ کا عظیم الشان ہوتا طاہر ہوا کہ اللہ تعالی نے اس تعلی کی کویات محائی ہے۔ اس کے بعد بھی آپ کا عظیم الشان ہوتا طاہر ہوا ماتھ بہت سے علاقے ہیں مثلاً خلقیت رزاقیت ربوبیت وغیرہ ۔ ان علاقوں میں سے عبال ربوبیت کا ذکر فر مایا اور تربیت کے مین شینا فشینا (رفتہ رفتہ) الی شے کوجس کی شان سے تربیت ہے اس کے کمال پر بہنچانا ہے۔ اپس فلا و دبک کے اس تقدیر پر بیہ عنی ہوئے کہ شم ہے۔ آپ کے مر بی کی۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کی طبیعت اور فطرت ہے سلیم اور طبائع سلیمہ کا مقتضی ہے کہ اس صلے میں کہ خالق کا اس پراحیان ہے وہ خاتی خدا پراحیان کرتا ہے۔ اپس اس مقتصی ہے کہ اس صلے میں کہ خالق کا اس پراحیان ہے وہ خاتی خدا پراحیان کرتا ہے۔ اپس اس مقتصی ہے کہ اس صلے میں کہ خالق کا اس پراحیان ہے وہ خاتی خدا پراحیان کرتا ہے۔ اپس اس مقتصی ہے کہ اس صلے میں کہ خالق کا اس پراحیان ہے وہ خاتی خدا پراحیان کرتا ہے۔ اپس اس مقتصی ہوئے۔ یہ خوات خواتی خواتی خواتی خواتی خواتی خواتی خواتی خواتی خواتی کا قاعدہ عقلیہ سے ہوا۔

ووسری وجہ بطرز فن تصوف آپ کے من ہونے کی اور بھی ہوہ یہ کہ صفات جمیدہ حقیقہ ذات باری تعالی کے لئے ہیں اور خلوق کے اعدران کاظل ہے مثلاً مخلوق کی مجرم کا تصور معاف کر وے توبیہ عوادیت کا اثر ہے اور بید سلم ہے کہ جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم آخر اور بی کی کہ کے دور یہ توبیہ واریت کا اثر ہے اور بید سلم ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم تمام افراد بی آ دم میں سے صفات باری تعالی کے مظہرا کمل وائم ہیں ۔ پس مفت احسان کے بھی آپ مظہرا تم ہوئے ۔ تو آپ تمام جہان کے من ہوئے اور بیت کا منتاج ویکہ بہیشہ محبت ہوتا ہے اور اس کی اضافت ہے حضور کی طرف تو گویا پی فرمایا قلا و تربیت کا منتاج ویکہ بہیشہ محبت ہوتا ہے اور اس کی اضافت ہے حضور کی طرف تو گویا پی فرمایا قلا و توبیہ کی ہوئے جو بہوہ مخلوق کا بدرجہ اولی محبوب ہوتا چاہئے پس آپ محبوب بھی ہوئے تمام مخلوق کے تو فلا ور بک سے آپ کا عظیم الثان ہوتا اور محسن ہوتا اور چونکہ آپ مظہر صفات حق ہیں اور حق تعالی کی صفت محسبیۃ محبوب ہوتا سب ثابت ہوا اور چونکہ آپ مظہر صفات حق ہیں اور حق تعالی کی صفت محسبیۃ محبوب ہوتا سب ثابت ہوا اور چونکہ آپ مظہر صفات حق ہیں اور حق تعالی کی صفت محسبیۃ المر بوب (مربوب کے لئے محب ہونا کی صفت کی صفت کی بوب ہوتا سب ثابت ہوا اور چونکہ آپ مظہر صفات حق ہیں اور حق تعالی کی صفت محسبیۃ ایس فرب (مربوب کے لئے محب ہونا کی صفت کی شفت کی بات ہونگ کی بات ہونگ کی بات ہونگ کی گونٹ کی ہوئے کو سے بھی ایک کی بات ہونگ کی ہوئے ہونگ کی ہوئے کی صفت کی بات ہونگ کی گونٹ کی ہوئی کی ہوئیں آپ کے میں آپ کو بی ہوئی کی بات کی ہوئی کی ہوئی کے بھی ایک کے بھی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہ

غلامول کے ہول گے۔ پس فلا در بک ہرسہ وجہ اطاعت کومع زیادہ صفعۃ المحسبیۃ مشتمل ہوگیا۔ سملا مت فطرت کا مفتضی

پہلے عرض کیا گیا ہے کہ مقصود اصلی آیت کا حضور کا واجب الاطاعت ہوتا بیان کر ہ
ہے۔ پس بمل دعویٰ کے فلا ور بک سے اس کے دلائل اور مناشی بیان کر دیئے تا کہ اطاعت
آسان ہوجائے۔ اس لئے کہ انسان طبعاً حریت پند ہے۔ نفس کی جبلت یہ ہے کہ متنقل
ہوکر رہ اور کس قانون کے زیرا ثر نہ ہولیکن حقیقت میں بیآ زادی سلامت فطرت کے مطافت کے مداحت
خلاف ہے۔ سلامت فطرت کا مقتضی تو یہ ہے کہ آدمی زیر حکومت رہے۔ اس لئے کہ داحت
اور فلاح و نیوی واخروی اس میں ہو ہ خض بھی راحت نہیں پاسکتا جوآزاوہ وکر رہنا جا ہتا ہو
اور کسی کا اتباع نہ کرتا ہو۔ دنیا کے اعتبار سے کہ ہرامر میں متر دور ہے گا کہ خدا جانے فلال
امر میں میری رائے درست ہے یا نہیں اور دین کے اندر تو ظاہر ہی ہے کہ بدوں اتباع کے حارہ بی نہیں۔ اطاعت میں سار ابوجھ دوسرے پر رہتا ہے۔

صاحبوابرافرق ہے اس میں کہ مریض قرابادین میں خودد کھے کرنسخہ لکھے اوراس میں کہ طبیب سے پوچھ کرمعالجہ کرسے اور دازاں میں یہ ہے کہ اطباء نے لکھا ہے دای العلیل علیل (بیار کی بیار (ضعیف) ہوتی ہے ) یہ علالت سی جے رائے قائم کرنے سے مانع ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک وکیل سفر میں سلے ۔ میں نے ان سے سفر کی علت پوچھی کہنے لگے کہ ایک اپنے ذاتی مقدمہ میں جارہا ہوں ۔ میں نے کہا کہ آپ کوتو وکیل نہ کرنا پڑتا ہوگا۔ کہنے لگے کہ خود صاحب معاملہ ہونے کے سبب عقل درست نہیں ہوتی ۔ اس لئے ہم کو بھی وکیل کے کہ خود صاحب معاملہ ہونے کے سبب عقل درست نہیں ہوتی ۔ اس لئے ہم کو بھی وکیل کرنا ہے تا ہے حالانکہ خود بھی وکیل تھے۔

اکابرکو ہمیشہ ہے ویکھا ہے کہ اپنے چھوٹوں تک ہے مسئلہ کی تحقیق کرتے ہیں۔ جب ماہرین فن کی بیرحالت ہے تو غیر ماہرین کوبطریق اولی ماہرین کی اطاعت ضروری ہے۔
اگر کوئی کیے کہ دوسرے کی اطاعت کی صورت میں بھی بسااوقات کام بجڑ جاتا ہے تو جواب بیہ ہے کہ نبی کی اطاعت میں تو اس کا اختال ہے نبین مرمطلق اطاعت میں بیمکن ہوا ہے۔
جواب بیہ ہے کہ نبی کی اطاعت میں تو اس کا اختال ہے نبین مرمطلق اطاعت میں میمکن ہے۔
ہواب بیہ ہے کہ نبی کی اطاعت میں کو اس کا مجڑ نے حالت عدم اطاعت میں کام خراب ہونے میں بڑا فرق ہے۔وویہ کہ حالت اطاعت میں کوئی ملامت نہ کرے گا بلکہ معذور سمجھیں گے

اور مستقل ہوکر کرنے میں اگر خراب ہوگا تو ملامت اور اعتراض ہوگا اور نیز اپنے کو بھی حسرت ہوگا اور نیز اپنے کو بھی حسرت ہوگا پی عقل اور طبع سلیم کا مقتضی بھی ہے کہ مستقل نہ ہو لیکن چونکہ ہم نے سلامتی کو ضائع کر دیا ہے اس لئے ہم کواس کے خلاف کا فطرت ہونا نظر آتا ہے غرض مستقل اور آزاد ہوکر رہنا ہر طرح خطرناک ہے اور انتاع اور تقلید میں کسی وجہ ہے بھی خطرہ نہیں۔

#### بیعت کے معنی

جھےایک حکایت یادآئی۔ایک درویش تھان کالقب تھارسول نما۔اور وجلقب کی بیتی کہ ان کوالی آفوت تصرف تھی کہ جو تھی اب ہوتا تھا کہ جھی جناب رسول الله سلی اللہ علیہ دسلم کی زیارت کراوو دہ اس پر متوجہ ہوتے ہے اس کی نظروں سے درمیانی تجاب مرتفع ہوجاتے ہے اور وہ زیارت جمال با کمال نہوی سے مشرف ہوجا تا تھا۔ وہ بزرگ جس وقت اپنے شخ سے بیعت ہونے گئے تو فرمایا کہ استخارہ کرلوکہ سنت ہے وہ ایک کوشہ میں بیٹھرکہ منٹ سے بھی کم میں واپس آگئے۔ شخ سے نے فرمایا کہ استخارہ کرلیا۔ کہا کہ حضور کرلیا شخ نے فرمایا کہ اتنی دیر میس آپ نے کسے استخارہ کرلیا۔ کہا کہ حضور کرلیا شخ نے فرمایا کہ اتنی دیر میس آپ نے کسے استخارہ کرلیا۔ کہ میس نے اس طرح استخارہ کیا ہے کہ میس نے اس طرح استخارہ کیا گئے ہے کہا کہ یہ کہا کہ یہ کیا تک میں ہو جائے ہے کہا کہ یہ کہا کہ ہے کہا کہ یہ کہا کہ ہے کہا کہ جس سے انہا ہے نے کہا کہ یہ کہا کہ ہے کہا کہ کہ کہارااستخارہ سب سے انہا ہے۔ پس غلامی واقی طلب کی موات ملا ہے۔

#### وسعت رحمت

الحاصل اس طبعی گرانی کی بی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اول دلائل حضور کی اطاعت کے واجب ہونے کے بیان فرما دیئے۔اس کی الیم مثال ہے کہ ایک شخص کے یہاں مثلاً کوئی مہمان آرہا ہو۔اور کسی قریبے سے معلوم ہو کہ اس کواگر خبر ہوگی تو گراں گزرے کا۔تواس کی گرانی دفع کرنے کے لئے کہتے ہیں کہتم کو خبر بھی ہے تہمارے یہاں کون آرہا ہے۔

تہارے یہاں وہ خص آ رہا ہے جوتم کورو پے بھیجنا ہے رفیع القدر ہے اور تم اس پر عاشق ہو۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے آ پ کی وہ شان بیان فرمائی جس سے سامع کو بے اختیار محبت اور شوق اطاعت کا پیدا ہو۔ یعنی عظیم الثان ہونا محسن ہونا محبوب ہونا ۔ تو آ پ کی اطاعت کی طرف اب کیوں نہ میلان ہوگا اور آ کندہ کے ضمون سے اب کوئی وحشت نہ ہوگی۔

د کیھئے جو خص کسی کام کو برگار سمجھاس کواگر ابتداء ہی کوئی کام بتلادیا جائے تو وہ اس
کوگراں ہوگا ادراگر پہلے یہ کہد دیا جائے کہتم کو حصہ طے گا پھر کہا جائے کہ فلاں کام کرواس
ہو وہ کام ہمل ہو جائےگا۔ اس طرح جولوگ نثر بعت کے احکام کو برگار بجھتے ہیں ان کی گرانی رفع
کرنے کے لئے جن تعالیٰ نے بیطر بقہ اختیار فر مایا کہ اسباب ہولت کو ذکر ہیں مقدم فرما دیا۔
اس سے آپ کواندازہ ہوا ہوگا کہ جن تعالیٰ کی بندوں پر کس درجہ رحمت ہے اور کتی
مجت ہے کہ ہماری تربیت کے لئے وہ انداز اور وہ طریقے اختیار فرمائے ہیں جیسے شین باپ
اپ بچہ کے ساتھ کرتا ہے اور ہم کو اس طور سے اپنی راہ پر لگانے کے لئے کہ اس میں سراسر
ہمارای نفع ہے ایسا بھسلایا ہے جیسے بچوں سے کوئی کام لینے کے لئے ان کو بھسلاتے ہیں۔

### حسن تربيت

اہل اللہ نے بھی ہمیشہ الی ہی تدبیروں سے کام لیا ہے بعض علاء خشک ان کی تدابیر پر ہنتے ہیں لیکن یہ تدبیریں الیں ہیں کہ اگر طبیعت میں ذرا بھی سلامتی ہوتو ضروران تدابیر سے اصلاح ہوتی ہے۔

حضرت شیخ فرید کے ایک مرید کوان کی ایک کنیزک کے ساتھ تعلق ہوگیا اور حضرت شیخ کواس کی خبر ہوگئی ہجائے اس کے کہ اس کو ملامت کریں کیونکہ بعض اوقات عشق ملامت سے بردھ جاتا ہے۔ آپ نے ایک لطیف تدبیر کی۔ وہ یہ کہ اس لونڈی کو دوائے مسہل بلا دی۔ چنا نچہ مادے کا اخراج شروع ہوا اور بہت سے دست اس کوآئے اور سب مادے کوایک طشت میں جمع رکھنے کا تھم دیا۔ دست آنے ہے اس لونڈی کا رنگ وروغن جاتا رہا اس کے بعد اس لونڈی کے ہاتھ کھانا اس مرید کے پاس بھجا۔ بجائے اس کے کہ اس لونڈی کی طرف ملتقت ہواس کوایک نفرت ہوئی۔ اور اس کی طرف النفات بھی نہ کیا اس کے کہ اس کا عشق تو اس کے مواس کوانگ کوانس کے مواس کوانگ کوانس کے کہ اس کا عشق تو اس کے کہ اس کی حض تو گیا۔

عشق نبود عاقبت نظيے بود عثقبائے کز ہے رکھے بود جوعشق محض رتك وروب يرجونا ہے وہ واقع ميں عشق نہيں بلكمحض ننگ ہونا ہے يعنى اس کا انجام حسرت وندامت ہے۔

عشق را باحی و با قیوم دار عشق بامرده نباشد يائدار مردہ کے ساتھ عشق کو یا ئیڈاری نہیں۔اس لئے اللہ تعالیٰ حی وقیوم کاعشق اختیار کرو

جوہمیشہ باتی ہے۔ حضرت شخ نے بھنگن کو تھم دیا کہ وہ نجاست لے آؤوہ لائی گئی اس مریدے فرمایا کہ سمہ سرائی سے تمہارا میلان جا تا ر کنیزک تو وہی ہے۔اس میں سے صرف بینجاست کم ہوگئی ہے اس سے تمہارا میلان جاتا ر ہا۔معلوم ہوا کہ تمہارامحبوب بیتھامحبوب حقیقی کوچھوڑ کرتم اس گندگی پر گرے تھے۔طبع اس ک

سلیم تھی فوراً تا ئب ہو کمیا اوراس سے نفرت ہوگئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک مخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجئے۔اگرآج کل کےعلماء خٹک سے کوئی یہ کہے تو بے حد برہم ہوں۔لیکن کیا ٹھکانہ ہے گل کا۔ بجائے اس کے کہ زجر وتو بیخ فرما ئیں فرماتے ہیں کیا تو راضی ہے کہ تیری ماں کے ساتھ ایسافعل ہواس نے عرض کیا کہبیں۔ پھر فر مایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ ایبا ہو کہا کہ بیں ۔ فرمایا تو پھر کسی کی ماں بہن کے ساتھ تم کیسے اس كويسندكرت مواس كي مجهين آهيا اورتوبك-

سين اسطرز على المام المام الك كاكام بين -اس كن كمال مامنت بهى الى مامنت یراس ہے استدلال کر سکتے ہیں۔نرمی اور بختی دونوں کے حدود ہیں۔ بیکام شیوخ کاملین اورا کابر امت کا ہے۔ ہر خص اپنے کواس پر قیاس نہ کرے۔ بیائیم کا کام ہے جو حکمت موہوبہ من اللہ (الله تعالى كى جانب مع حكمت موجوبه) كے ساتھ لوكوں كوراه برلاتا ہے۔ چتانچہ الله تعالى نے بھی اینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرز کی ہدایت فرمائی ہے چتانجیار شادہ۔

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم

بالتي هي احسن

یعنی آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں اوراجھی نفیحتوں کے ذریعہ سے بلایئے اوران کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث سیجے۔ حقانبيت اسلام

پس ای حکمت کا بہاں استعال کیا گیا کہ چونکہ آپ کی اطاعت بھی طبعاً گراں تھی۔ اس کئے امر بالا طاعت کے قبل اسباب میسرہ اطاعت کو جمع فرمادیا۔اور بیرگرانی کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ انسان کی طبعی بات ہے کہ اپنی ہی نوع کی اطاعت سے استکبار اور استنكاف ہوتا ہے۔اس سے انبیاء لیم السلام كولوگوں نے اپنے اوپر قیاس كیا تھا۔ چنانچہ كہا كرتے تھے ماانتم الابشرمثلنا۔ (تم توہم جسے بشرہو) مولانا فرماتے ہیں۔ بمسری بانبیاء برداشتند اولیاء را بم چو خود پنداشتند حضرات انبیاعلیهم السلام ہے ہمسری کا دعویٰ کیا اورا ولیائے کرام کومثل ایے سمجھا گفت ایک ما بشرایثال بشر مادایثال بسته خوابیم و خور كبخ لكك كه بم بهى بشرين اوربيانبياء بهى بشرين بهم اوربيخواب وخورش كے مقيد ہيں۔ تحرواقع میں کتنی بوی غلطی کی بات ہے کہ محض بشریت کے تشارک ہے اطاعت ے استنکاف ہواور جو کمالات هیقید مابدالفرق ہیں ان پر نظر ندہو۔ آج کل بھی لوگوں کی یمی حالت ہے کہ ظاہری جاہ وجلال یا خوارق وتصر فات جس میں ہوں اس کوتو برزرگ سجھتے ہیں اور جو کمالات باطنی رکھتا ہواور سچا بزرگ ہواس کو بزرگ نہیں سمجھتے غرض کوئی ماب الفرق ظاہراً نظراً تا ہوتو معتقد ہوتے ہیں حالانکہ بیر کمالات ظاہرہ کمال اصلی کے ساہنے تھن گرد ہیں اور وہ کمال اصلی طاعت کے اندر استقامت ہے جو بھی اس سے جدانہیں ہوتا اور دوسرے کمالات ظاہری سب عارض ہیں۔اس کمال اصلی کے عدم زوال کو کہتے ہیں۔ برگزنمیردآ ل که دلش زنده شد بعش شبت است برجریده عالم دوام ما ليعنى جس كوعشق حقيقى سے روحانی حیات حاصل ہوگئ وہ اگر مربھی جائے تو وہ قع میں اس وجه سے کداس کولذت قرب کامل طورے حاصل ہوجاتی ہاس لئے اس کوزندہ کہنا جا ہے۔ کیکن چونکہ وہ دولت عوام کونظر نہیں آتی اس لئے ایسے خص کی طرف میلان نہیں ہوتا۔اس واسطے کفارنے حصور کی شان میں کہا تھا۔

لولانزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم لعنى بيقراً ك شريف طائف اور كمه كركسي بزيراً ومي (يعني دولت مند) بركيون نازل نه موار حالانکه نبی اگر بمیشه صاحب سلطنت اور صاحب مال موا کرتے تو ان کا اتباع سلطنت اور مال کی وجہ سے ہوتا اور اس ہے حق ظاہر نہ ہوتا۔ حق کا ظہور اسلام کا دین البی ہونااس سےمعلوم ہوتا ہے کہ باوجوداس کے کہ حضور کنہ صاحب سلطنت وحکومت منصے نہ بڑھے لکھے تنے نہ کوئی اور کمال عرفی رکھتے تنے۔ پھر دفعۃ بڑے بڑے بڑے سلاطین بڑے برے اہل کمال ک آپ کے سامنے کرونیں جھک سیس جس طرح خانہ کعبا گروادی غیر ذی زرع میں ندہوتا اور کسی شاداب اور تروتازه مقام پر موتا تو اس کی حقانیت الیی ظاہر نه ہوتی یمی وسوسه ہوتا که ظاہری شاوانی کے سبب لوگ وہاں جارہے ہیں۔ بخلاف اس وقت کے کہ سنکستان خشک میں ہے پھراس کی طرف لوگ مشقتیں اٹھا اٹھا کر جاتے ہیں اور جوایک مرتبہ ہوآیا اس کو پھر ہوں ہے۔ یہ کیابات ہے جس سے یہ کھلی دلیل ہاس کی کہاس میں غیبی کشش ہے۔ غرض کہ جس مخص کے اندر حقانیت ہوتی ہے وہ طاہری بناؤسنگارے مستغنی ہے۔اس کو ظاہری ٹیپ کی ضرورت نہیں۔ ظاہری رونق کی اسی کو ضرورت ہوگی جس کے یاس حقیقی نورنہ ہو۔ . سنا ہے کہ کلکتہ میں ایک د کا ندار پیریتھے جو مخص ان کے <u>حلقے</u> میں شامل ہو جاتا وہ دو روپے فی ماہ دیتا تھا۔ چونکہ کمال سےخودمعراتھاس لئے لیپ پوت کرتے تھے اورا گر کچھ ر کھتے ہوتے تو ان کومخلوق سے نفرت ہوتی لوگ چیچے چیچیے پھر نے اور وہ بھا گئے۔ غرض کمالات اصلیہ کے ہوتے ہوئے اس طمطراق کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ۔اللہ تعالی نے آپ کوبھی اس سے منزہ رکھا کہ جوآئے خلوص ہے آئے اور وہاں پہلے سے تو کیا مال ومتاع ہوتا کہ کوئی اس کے لا کچ میں آتا و ہاں تو یہ کیفیت تھی کہ جواہل مال آتا تھا وہ بھی

دیتا ہوں کے محمر اللہ کے رسول ہیں۔

یارسول اللہ! میں تو آپ کا امتحان لیتا تھا۔ اس لئے کہ میں نے کتب ساویہ میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزماں کی یہ علامت ہے کہ وہ برائی کابدلہ بھلائی سے دیتے ہیں اور میں مسلمان ہوتا ہوں اورمسلمان ہوتے ہی اس کو مال ودولت سے الی نفرت ہوئی کہل مال اپنااللہ کی راہ میں دے دیا۔

آن را کهتراشاخت جان را چه کند فرزند و عزیز و خانمان را چه کند جس نے آپ کو پیچان لیاوہ جان کی کیا پروا کرے گااور کی بی بچوں مال واسباب کو کے کر کیا کرےگا۔

شاد باش الے عشق خوش سودائے ما وے طعبیب جملہ علت ہائے ما ان شعروں میں عشق کی تعریف ہے جا ان شعروں میں عشق کی تعریف ہے جازا اس کو مخاطب کرلیا ہے یعنی اسے متعمل میں مشق! تو ایسا ہے کہ تیری بدولت خیالات درست ہوجائے ہیں۔ تجھ سے تمام بیار یول کا علاج ہوجاتا ہے۔

اے دوائے نخوت و ناموں ما اے تو افلاطون و جالینوں ما لیعنی تجھ سے نخوت و ناموں کا دفعیہ ہوجا تا ہے تو ہارے لئے افلاطون اور جالینوں ہے۔
ہر کرا جامہ زعشق چاک شد اوز حرص و عیب کلی پاک شد جس کا جامہ عشق سے جاک ہوگیا۔ یعنی جس کوعشق حاصل ہوگیا وہ حرص اور تمام نقائص واخلاق ذمیمہ سے بالکل یاک ہوگیا۔

ظاہری و باطنی دولت

غرض وہاں تو یہ تھا کہ سلمان ہو کر گھر ہے اور دیتے تھے۔ حضرت العطاقی نے اپناہاغ جو بڑے شوق ہے لگایا تھا صفور ہے کر نماز میں ایک مرتبداس کا خیال آگیا تھا صفور ہے کرض کیا یا رسول اللہ امیر اباغ میرے لئے فتن ہو گیا ہے اس لئے میں اس کو نقراء میں وقف کرتا ہوں۔

بہر چہ از دوست دا مانی چہ کفر آس حروف چہ ایماں بہر چہ از یار دور آفتی چہ زشت آس نقش و چہ زیبا بہر چہ ازیار دور آفتی چہ زشت آس نقش و چہ زیبا بہر چہ ازیار دور آفتی چہ زشت آس نقش و جہ زیبا بعنی جو چیز دوست سے بازر کھے خواہ وہ ایمان کی بات ہو خواہ وہ کفر کی دونوں برابر

ہیں۔جو چیز محبوب سے تم کو دورر کھے خواہ وہ تقش ونگارا چھا ہوخواہ برا وہ نوں برابر ہیں۔
حضور کی خانقاہ کے لئے میں دوجارگاؤں وقف کردوں حضرت نے جواب میں تحریفر الیا۔
حضور کی خانقاہ کے لئے میں دوجارگاؤں وقف کردوں حضرت نے جواب میں تحریفر الیا۔
چوں چر سنجری رخ بختم ساہ باد درول اگر بود ہوئ ملک سنجرم
لیعنی چر سنجری کی طرح میرامند کا لاہو۔اگر میر ہے دل میں ملک بجرکا وسوسہ بھی ہو۔
زاگہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جو نے خرم
جھے جب سے ملک نیم شب کی سلطنت حاصل ہے ملک نیمروز کی سلطنت میری نظر
میں ایک جو کے برابر بھی نہیں۔

یں بیتھی وہ دولت جوان حضرات کوعطا ہو کی تھی کہ اس کے مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہ تھی۔ دنیا کے لوگ اس دولت پر دیجھتے ہیں اور وہ حضرات ان پر ہنتے ہیں غرض حضور کے یہاں اس دولت طاہری اور حکومت نہونے سے کفار کہتے تھے۔

ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفولهم فانک انت العزیز البحکیم اگرآپان کوعذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور آگرآپ ان کو پخش دیں تو بلاشک غالب اور حکمت والے ہیں۔

تکرار فرماتے فرماتے گزار دی اور تعب تمام امت کے لئے تھا کہ جن میں سے موجود تو کم سے خیا کہ جن میں سے موجود تو کم سے زیادہ وہ تھے جو ابھی تک پیدا بھی نہ ہوئے تھے جیسے کوئی مخص اپنے بوتوں پڑ بوتوں کر دے اور حضور کی شفقت کا کیا ٹھکا تا جمارے حال پرتو کیوں نہ ہوتی حضور کی عنایت تو اعداء پر بھی مبذول تھی۔

چنانچ جب آپ تبلیغ کے لئے طاکف تشریف لے گئے تو وہاں کفار حضور کے ساتھ سخت بداد بی اور استہزا سے چیش آئے۔اس وقت ملک الجبال یعنی جوفرشتہ پہاڑوں پر مسلط ہے حاضر ہوا کہ اگر حکم ہوتو ان نالائفوں کو پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالوں کہ ابھی سلط ہے حاضر ہوا کہ اگر حکم ہوتو ان نالائفوں کو پہاڑوں سے درمیان کچل ڈالوں کہ ابھی پس جا ئیں فرمایا کہ مجھے اور میری قوم کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔شاید اللہ تعالی ان کے اصلاب سے فرمانبرداروں کو پیدا فرمائیں جب کہ حضور کے ہم پر استے احسانات ہیں تو بتا ہے اب آب کے مجوب و محن ہونے میں کیا شک رہا۔ الحاصل فلا ور بک سے مقصود اطاعت کی تسہیل ہے۔اس لئے کہ مجوب و محن و شلیم الشان کی اطاعت آسان ہوتی ہے۔

شرطايمان

یعنی اب آ مے مقصودار شاد ہے لا یو منون النے یعنی شم ہے آپ کے رب کی بید لوگ مؤمن نہ ہوں کے جب تک کہ ان معاملات میں جوان کے درمیان میں ہوتے ہیں آپ کو تھم نہ بنادیں گے۔ یعنی اپنی رائے پر جب تک آپ کے فیصلہ کو مقدم نہ رکھیں گے مسلمان نہ ہوں گے اور صرف ای پراکتفائیوں فر مایا اس لئے کہ اتنی اطاعت تو حاکم ہونے کی حیثیت سے کفار بھی کرتے تھے کہ آپ کو تھم بناتے تھے لیکن اس کو کافی نہ ہمجھا گیا بلکہ اس کے ساتھ دوشر طیس اور فر ما کمیں جو آ گے آتی ہیں ان پر نظر کرکے ذراا یسے لوگ اپنی حالت ایمان کی و کیولیس جو احکام شرعیہ کی تھیل محض ضابطہ پورا کرنے کے لئے کرتے ہیں اور مابعد کی دوشر طوں سے عاری ہیں۔ صاحبو! اس ضابطہ کی اطاعت سے آگر آپ محلوق کے سامنے کی دوشر طوں سے عاری ہیں۔ صاحبو! اس ضابطہ کی اطاعت سے آگر آپ محلوق کے سامنے

سرخرومو مكياتو كياموتاب كام توعاكم الغيب والشنها وة سے برے كا۔

خلق را سیم که بفری تمام در غلط اندازی تاہر خاص و عام مخلوق کو پورے فریب و دھوکہ ہے اپنی شخی میں لے لیا ہے ہر خاص و عام تک کوتم نے غلطی میں ڈال رکھا ہے۔

وفريب س لئے ہے۔

خدانعالی من قانونی حاکم نیس بین اگران کودل کی بھی (نعوذ باللہ ) خبر نہ ہوتی جب بھی محبوبیت کا مقتضی پیتھا کہ دل سے اطاعت ہوتی ۔ بعض ایسے قانونی لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس کی تاویل کرتے ہیں اس سے قوا گر کھا کھا گناہ کرے اور گناہ کو گناہ سمجے توا تنابر انہیں جیسا گناہ کرکے قال اللہ (اللہ تعالی نے فرمایا) اور قال رسول اللہ نے کہا) کہنے ہیں ہے۔

ہنجاب کے بعض لوگوں کا حال معلوم ہوا کہ وہ اباحتہ سود کی کوشش دلائل شرعیہ سے کرتا چاہتے ہیں۔ ہیں نے اس کے متعلق ایک مرتبہ انجمن نعمانید لا ہور کے وعظ ہیں کہا کہا گرتم کو جائے ہیں۔ ہیں نے اس کے متعلق ایک مرتبہ انجمن نعمانید لا ہور کے وعظ ہیں کہا کہا گرتم کو سود کھانا ہی ہے تو یہ پھر بہتر ہے اور تم جو ایک فقیمی روایت کے اتباع کا اس باب میں دعوئی کرتے ہوتو یہ ا تباع شریعت نہیں اتباع ہوا کے فقی ایتباع شریعت نہیں اتباع ہوا کے فیا نہائ کا مل ہوتا۔ کیا تمام فقہ ہوا کے فیات کے ملا ہے۔

بیتوانیانی ہے کہی نے کئی آزادہ بوچھاتھا کہمیاں دوزہ رکھو گے کہا بھائی ہمت مہیں ہے۔ جب دن ختم ہوا ہو چھا کہ افطاری کھاؤ کے کہنے گئے کہ افطاری بھی نہ کھا کیں تو کیا بالکل کافر بی ہوجا کیں۔ اور جیسے کی طفیلی سے ہو چھاتھا کہ قرآن مجید میں سے تم کو کون ی آ بہت بیندآئی ہے کہا کلو او اشر بوا (کھاؤ اور پو) پھر ہو چھا دعاؤں میں کون ی دعاتم کو انہیں معلوم ہوتی ہے کہا دہنا انول علینا ماندہ "من السماء (اے رب ہم برآسان سے ماکدہ نازل فرما) صاحبوا یوفقہ بر عمل نہیں ہے یہ ہوائے نفسانی بر عمل ہے۔ ایک فض ساس سے نکاح کرنا جا ہتا تھا۔ ایک مولوی صاحب کوایک برار رہ بد دیا ایک فض ساس سے نکاح کرنا جا ہتا تھا۔ ایک مولوی صاحب کوایک برار رہ بد دیا

کہ کی ترکیب سے اس نکاح کو جا نز کردیں۔ انہوں نے ایک ہزارروپیے لے کرنگاح کردیا اور تاویل میرکی کہ بیوی شرک و بدعت میں جتلائقی اس لئے اس سے نکاح بی نہیں ہوا تھا۔ اس لئے میساسنہیں ہوئی۔

سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جی تعالی کے ساتھ ہی دھوکہ کا معاملہ کرتے ہیں اس واسطے تی تعالی نے صرف یہ حکمو ک (یہ لوگ اپنے جھڑے کا آپ تھفیہ کرا کیں) پر اکتفائیس فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ایک تو یہ فرمایا ٹیم لا یہ جدوا فی انفسیم حوجا معاقصیت یعنی حضور کے فیصلے کے بعد اپنے دلوں ہیں آپ کے فیصلے سے کوئی تکی نہ یا کمیں اور پھر عدم وجدان حرج کا برداد ہوگی ہی کافی نہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ دوسری بات ویسلموا تسلیم اور پورے طور سے تسلیم کرلیں) بھی فرمائی۔ یعنی علامت تکی بات ویسلموا تسلیم اور پورے طور سے تسلیم کرلیں) بھی فرمائی۔ یعنی علامت تکی قلب نہ ہونے کی ہے کہ اس پر عمل بھی نہایت مضبوطی سے شروع کردیں ور نہ نرے دو و سے تھوکہ کی تھامت بیان فرمائی۔

بیحاصل ہے آیت شریفہ کا اس آیت نے اس کا فیصلہ کردیا کہ ایمان اس وقت تک میسرنہیں ہوتا جب تک کہا حکام شرعیہ کودل سے نہ مانے اور کسی تھم کی دل میں تنگی نہ ہو۔اوراس طرح دل سے مانے کی علامت بیہے کی کمل شروع کردے اورا گردل میں تنگی ہوئی یا تنظیم نہ کیا تو مومن نہیں ہے۔

## آج کل کی حالت

د کھے خدا تعالی تو یہ فرہ تے ہیں اور آن کل لوگوں کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے احکام شرعیہ کوسرف چھوڑائی نہیں بلکہ احکام سے مزاحت کرتے ہیں۔ صدقہ فطر کے بارہ میں ایک لڑک نے یہ کہا تھا کہ کیا اس گرانی میں بھی ڈیڑھ سربی گیہوں واجب ہے۔ پہلے تو اتاج ارزاں تھا اس وقت کم قیت میں آتا تھا۔ اب اس قدرواجب ہونا چاہئے جتنا اس وقت میں آجائے۔ غضب ہوا حکام سلطنت میں کوئی محض معارضہ نہیں کرتا اوراحکام شرعیہ میں ہوض جسارت کرتا ہے۔ احکام سلطنت میں کوئی مسئلہ فرائض کا میرے پاس آیا۔ اس میں ایک بیوی ایک بینی ایک عصبہ تھا۔ مسئلہ کا جواب س کر ہوی اور بینی کہتی ہیں کہ اللہ تعالی نے (تو بہتو ہہ) یہ عصبہ کی کہاں شاخ لگا دی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ عصبہ نہ ہونا جا ہے میں نے ان سے یہ چھا کہ اگرتم خود عصبہ ہوتو دی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ عصبہ نہ ہونا جا ہے میں نے ان سے یہ چھا کہ اگرتم خود عصبہ ہوتو

اس وفت کیارائے دو۔اس وفت تو بہی کہیں کہیان اللہ شریعت میں کیساعدل اور حق رسانی ہے کہ دور دور کے رشتے کی بھی رعایت رکھی ہے۔

ایک اورقصبہ کا قصہ ہے کہ ایک شخص کی ہمشیرہ کا نکاح کسی شیعی سے ہوا وہ ہمشیرہ مرگئی اوراس نے خاوند اور و بھائی وارث چھوڑے۔ بھائی نے چاہا کہ خاوند کو حصہ نددوں۔ چنا نچہ ایک استفتاء تیار کیا کہ شیعہ مرد کا نکاح سند عورت سے ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ کراس لئے کیا کہ نکاح جائز نہ ہوگا تو وہ شو ہر شو ہر نہ ہوگا تو تمام جائیداد میرے ہی پاس رہے گی اوراس کی پچھ پروانہیں ہوئی اور نہ غیر سرت آئی کہ استے دنوں تک بہن بلا نکاح ایک غیر مرد کے پاس رہی۔ ہروانہیں ہوئی اور نہ غیر سرت آئی کہ استے دنوں تک بہن بلا نکاح ایک غیر مرد کے پاس رہی۔ شریعت کولوگوں نے موم کی ناک مجھور کھا ہے جس طرح چاہا تو ڑلیا۔ غرض اخیر فیصلہ ہوائے نفسانی پرکرتے ہیں اور اگر شریعت سے مطے تو شریعت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اگر شریعت سے حصہ نہ طرق عدالت میں جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو گنہگار ہیں بال بنچ والے ہیں۔ ہم سے شریعت پر کسے کم اور دنیا دار کوتو ہر تم کی ضرور تیں پچھے تھی ہیں۔ چنا نچ بڑے بردے بڑے اور امراء کا خیال ہے کہ خورد نیا دار کوتو ہر تم کی ضرور تیں پچھے تھی ہیں۔ چنا نچ بڑے بردے بڑے اور امراء کا خیال ہے کہ شریعت پڑلی کرنے سے دنیا کے کام ایکتے ہیں۔ مال جا تار ہتا ہے کائی نہیں ہو سے تی ہے۔ مرکل کرنے سے دنیا کے کام ایکتے ہیں۔ مال جا تار ہتا ہے کائی نہیں ہو سے تی ہو ہوں ہیں۔ جنا نچ بڑے برائی کرائی ہو سے تی ہو ہوں کی خورد ہونیا در مراف کا خیال ہے کہ شریعت پڑلی کرنے سے دنیا کی کام ایکتے ہیں۔ مال جا تار ہتا ہے کائی نہیں ہو سے تی ہو ہوں ہونیا کی کام ایکتے ہیں۔ مال جا تار ہتا ہے کائی نہیں ہو سے تی ہو ہونوں کی تاریخ اور کیا کہ تھی ہوں۔

میں اس کے جواب میں ایک موثی ہی مثال پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ مثلا ایک حاکم مالک خزانہ ہے اوراس خزانہ کی تخیاں اس حاکم کے پاس ہیں تواگر کوئی مخص بہ چاہے کہ تزانے میں خزانہ ہے تخیل جائے تواس کو کیا طریقہ اختیاد کرنا چاہے ظاہر ہے کہ ہرعاقل یہی تجویز کرے گا کہ اس حاکم کو ضدمت واطاعت کر کے راضی کرنا چاہئے اورا گراس کو ناراض کر دیا تو ہرگز نہ طرگا بلکہ جودیا ہے وہ بھی چھن جائے گا ای طرح حق تعالی خزائن کے مالک ہیں اوران کی تخییاں اس کے قبضہ میں ہیں اس اگر آپ اس میں سے چھے لینا چاہتے ہیں تواس کی اطاعت میں کئیاں اس کے قبضہ میں بیال گرآپ اس میں سے چھے لینا چاہتے ہیں تواس کی اطاعت میں کیوں اختیار کیجئے۔ جب وہ نافر مانی کی حالت میں بھی دیتے ہیں تو فر ما نبرواری کی حالت میں کیوں نہ دو تو ان کو اختیار کے اوران کی شان رزاقیت تو وہ ہے کہ اگر رور دکر بیدعا کروکہ ہم کورز تی نہ دو تو ان کو شہرا کہ اس کے تو یہ کہنا کہ اتباع شریعت سے دنیا نہ ملے گی اس کے تو یہ کہنا کہ اتباع شریعت سے دنیا نہ ملے گی اس کے تو یہ کہنی ہیں کہ مالک خزائن کے راضی کرنے سے تو شرائے نہ ملے گا اس کے تو یہ کہنی ہیں کہ مالک خزائن کے راضی کرنے سے تو خزائہ نہ کے دائی دراخی کے سے تو شرائے ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں کہ مالک خزائن کے راضی کرنے سے تو خزائے نہ ملے گا اس کے تو یہ کہنی ہیں گئی ہیں کہ مالک خزائن کے راضی کرنے سے تو خزائد نہ ملے گا اور ناراض کرنے ہے گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں کہ اس کے خزائن کے راضی کرنے سے تو خزائد نہ ملے گورز کی اس کی خزائی کے دائی کے دائی کے دائی کرنائن کے دائیں کی دائی کی دائی کی دائی کے دائیں کی دائی کے دائی کی دائی کے دائی کے دائیں کے دائی کی دائی کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کی دائی کے دائی کے دائی کے دائی کی دائی کے دائی کے دائی کی دائی کے دائی کی دائی کے دائی کی کی کی کی دائی کے دائی ک

### صورت وحقيقت كافمرق

اگرآپ ہم تو کھلی آتھوں دیکھتے ہیں کہ فرمانبرداروں کے زیادہ کام اسکتے ہیں کوئی تنگ دست ہے کوئی بیار ہے غرض فرمانبرداروں پرزیادہ مصائب ہیں جواب یہ ہے کہ کامیابی کی ایک صورت ہوتی ہے ادرایک اس کی حقیقت وروح ہوتی ہے مال اور صحت اور جاہ یہ کامیابی کی صورت ہے اور حقیقت وروح اس کی راحت و جمعیت قلب ہے۔ مال اور جاہ وصحت سب سے مقصودا طمینان اور راحت ہے آگر سب کھے ہوئیکن قلب پریشان ہوتو اس کواہل دنیا بھی کامیابی شارنبیس کرتے۔

چنانچہ اگر ایک محف کے یہاں مال و دولت حشمت وشوکت سب پھے ہواوراس کو مان کا تھم ہوجائے اوراس کے مقابلے میں ایک محف فرض کیا جائے کہ جس کے ایک بیسہ نہیں ہے اور مزدوری کر کے اطمینان کے ساتھ اپنا پیٹ پالا ہے۔ اس سے اگریہ کہا جائے کہ فلال محف کی تمام دولت تم کو ملے گی۔ اگر بجائے اس کے تم پھانی پر چڑھ جاؤ اور یہ اقرار کرلوکہ قاتل میں ہوں وہ ہرگز منظور نہ کر ہے گا اور کہے گا کہ میں دولت کو لے کر کیا چو لہے میں ڈالول گا جب میری جان ہی نہ ہوگی تو ایسی دولت کو کیا کروں گا اور اس دولت مندسے اگر پوچھا جائے کہ تم کو خلاصی ہوجائے گی مگر اس شرط سے کہ اس شخص کا فقرو فاقہ تم مندسے اگر پوچھا جائے کہ تم کو خلاصی ہوجائے گی مگر اس شرط سے کہ اس شخص کا فقرو فاقہ تم کو ملے گا تو وہ خوثی سے راضی ہوجائے گا معلوم ہوا کہ کا میانی کی حقیقت مال و جاہ وصحت نہیں ہے بلکہ حقیقت اس کی اطمینان اور داحت قلب ہے۔

بی ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اہل اللہ پر فقر و فاقہ اور مصائب خواہ کسی قدر ہوں ان کا قلب پریشان نہیں ہوتا اور نافر مان کو کتنی ہی عیش وعشرت ہولیکن اس کا قلب ہمیشہ پریشان ہے۔ خاص کر مسلمان کوتو نافر مانی میں آرام ملتا ہی نہیں کیونکہ اس کو وہاں کا محمی کھٹکالگا ہے تو اس کا گناہ تو اور بھی بے لذت ہے۔

اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فر مانبرداری سے روح عیش میسر ہوتی ہے طاہری ناداری اور تنگ دی اس کو پریشان نہیں کرتی ۔ کیمیا گراگر چہ مفلس ہولیکن وہ ہروفت خوش ہے کہ جب جا ہوں گا سونا بنالوں گاای واسطے بڑے بڑے والیان ملک اور حکام وفت اس کے پیچھے چیچے پھرتے ہیں۔ پس صاحبو! جب کہ وہ کیمیا جوتا نے کوسونا بناد بتی ہے تو حقیقی کیمیا یعنی حق تعالی کی محبت اوراطاعت میں کیابیاٹر نے ہوگا ہی بیٹیال غلط ثابت ہوا کہ شریعت بڑمل کرنے سے کامیابی بیس ہوتی اور بیٹا بت ہوگیا کہ حقیقی کامیابی انتاع شریعت میں ہی مخصر ہے۔

## فقدان عظمت شريعت

اس کے بعد مجھنا جا ہے کہ حق تعالی نے فلاور بک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین شانیں بیان فرمائی ہیں۔عظمت وجلال مجبوبیت محسنیت چنانچے تنصیلاً اول گزر چکا ہے اور آ مے مقصود کے اندر بھی تین امر کابیان ہے۔

بېلا: ـ يحكموك

دوسران شم لا يجدوا في انفسهم حرجاً (يعني آپ كے نصلے كے بعد دلوں ميں بيكى نه پائيں)

تيران ويسلموا تسليما (پور يطور پرتتليم كرليس)

بیتنون امرحفور کے اوصاف الشہ ابقہ پرمرتب معلوم ہوتے ہیں تفصیل اس اجمال کی ہے کہ عظمت شان پرتو یع کھو ک (بیلوگ آپ کو تھ مبالیں) ببنی ہے۔ اس لئے کہ حاکم اس کو بناتے ہیں جو عظیم الشان ہواس مقام پر ایک امر قابل فور ہے کہ آج کل جو لوگوں نے بیشیوہ افتیار کیا ہے کہ احکام شریعہ کی علتیں دریافت کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ احکام سلطنت کی وجوہ دریافت نہیں کرتے سواس کی وجہ یہی ہے کہ احکام کی عظمت قلب میں ہے اور حضور کی عظمت نہیں ہے۔ عظمت وہ شے ہے کہ علت کا سوال تو کیا معنی خطرہ بھی نہیں آتا۔ بھی کی نے اس کی وجہ دریافت نہیں کی کہ رسیدی فکن اگر خط پر نگا کہ ذاک میں چھوڑ دیا جائے تو خط ہر تگ کیوں ہوجاتا ہے حالانکہ محصول پور سے بھی کہ درا کہ میں چھوڑ دیا جائے تو خط ہر تگ کیوں ہوجاتا ہے حالانکہ محصول پور سے بھی زیادہ ویا ہے آگرکوئی پوچھے بھی جو اب ماتا ہے کہ سرکاری تھم ہے۔ بخلاف احکام شرعیہ نیادہ ویا ہو جائے کہ مرکاری تھم ہے۔ بخلاف احکام شرعیہ کے کہ اس میں ہرمسلے کی علت پوچھے ہیں بیصاف دلیل ہے کہ حاکم شرع کی دل میں عظمت نہیں ہے۔ صاحبو! افسوس ہے کہ مسلمان ہوکرا حکام میں چوں و چرا کرو۔

لا یں جدوا فی انفسہ م حو جاً (اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں)محبوبیت کا مقتضا ہے کہ مجبوب محب کواگر یہ کے کہ اپنے سرمیں جونیاں مارتے ہوئے بازار کونکل جاؤ تو اگر محب صادق ہے تو اس ہے عار و نگ ندکرے گااس کئے کہ محبت کا پیرخاصہ ہے کہ عار ونگ نہیں رہا کرتی بلکدا گر رہیمی ثابت ہوجائے کہ بیام عقل کے خلاف ہے تب بھی اس کے امتثال (فرمانبرداری) میں کوئی تنگی نہ ہوگی۔ بلکہ تنگی تو کیا اس کے امرکوا پنا فخر سمجھتا ہے۔

یسلموا تسلیما (پورے طور پرے نتلیم کرلیں) محسنیت پرمتفرع ہے کہ طبع سلیم کامقتضی محسن کے امرکونتیلیم کرنااوراس میں چوں و چرانہ کرنا ہے۔

اس مقام پرایک طالب علمی شبه بیا ہے کہ کیا اگران امور ملشہ میں ہے کوئی امر کسی کے اندر مفقو دہوگا تو و ومومن نہ ہوگا ؟

بات یہ ہے کہ تحکیم اور عدم وجدان حرج اور تسلیم کے مراتب مختلف ہیں جس مرتبے کی تحکیم اور عدم وجدان حرج اور تسلیم ہوگی ای مرتبے کا مومن ہوگا اور مراتب تین ہیں۔

ایک مرتبہ اعتقاد کا ہے الحمد للہ کہ سب مسلمانوں میں بیمر تبدا مور ثلثہ (تینوں باتوں کا) موجود ہے اور بیادنی ایمان ہے آگر کسی کے اندر مرتبہ اعتقادی میں بھی بیامور نہ ہوں تو وہ واقعی مومن نہیں ہے۔

دوسرامرتبیمل کاہے کیامور ٹلٹہ پڑمل بھی ہویعنی اپنے مقد مات اور منازعات میں شریعت کی طرف رجوع ہوعقلاتنگی نہ ہواور اس پڑمل ہواگر چہ طبیعاتنگی ہواور بیاد سطور جہائیان کاہے۔ کی طرف رجوع ہوعقلاتنگی نہ ہواوراس پڑمل ہواگر چہ طبیعاتنگی ہواور بیاد سطور جہائیان کا ہے اور ایسا تبیسر امر تبہ طبیعت کا ہے بیٹنی امور ٹلٹہ طبعی ہوجا کمیں بیاعلی ورجہ ایمان کا ہے اور ایسا مخص مومن اکمل ہے۔

### ایمان کے درجات

بہرحال جیسے ایمان کے درجات ہیں ایسے ہی ان امور کے بھی درجے ہیں۔ اب ہر شخص کواپنے اندرغور کر لینا چاہئے کہ ہیں کس درجہ کا مومن ہوں اور کس درجہ کی ضرورت ہے ظاہر ہے کہ ضرورت تو ہر مطلوب میں کمال ہی کی ہے۔ اب اپنی حالت دکھے لے کہ اگر صرف درجہ اعتقاد کا ہی ہے تو اس کومومن کہا جائے گالیکن کمال ایمان کے اعتبارے وہ مومن نہلائے گا اور عرفا بھی وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ دیکھوا گرکسی کے پاس ایک رو بیہ ہوتو اس کو مالدار نہیں کہتے مالدار اس کو کہتے ہیں دیکھوا گرکسی کے پاس ایک رو بیہ ہوتو اس کو مالدار نہیں کہتے مالدار اس کو کہتے ہیں

جس کے پاس بہت سامال ہو۔ پس ایسے فض کو کمال کی طرف ترقی کرنا جاہئے صاحبو! غضب کی بات ہے کہ اگر مال و نیا اگر قلیل ہوتو اس پر تو قناعت نہیں اور ہروفت بھی فکر ہے کہ بیہ بڑھ جائے اور دین کی ترقی کی فکرنیں۔

اری الملوک بادنی الدین قد قعوا وما اراهم رضوا فی العیش بالدون بادشاہوں کودیکھا ہوں کہوہ ادنی قلیل وین پر قائع ہیں اور میں نے ان کوہیں دیکھا گلیل دنیا پرانہوں نے اکتفا کیا ہو۔

فاستغن بالدین عن دنیا الملوک کما استغنی الملوک بدنیا هم عن الدین سوتم دین کی وجہ سے بادشاہوں کی دنیا ہے ستغنی رہوجیسا کہ بادشاہ اپنی دنیا کی وجہ سے دین سے ستغنی ہیں۔

حالانکہ دین کا کمال تو اس سے زیادہ اہتمام کے قابل ہے۔ عرض ایمان جب ہی کامل ہوگا کہ تحکیم اور عدم وجدان حرج اور تسلیم کا درجہ کامل ہو۔

اب کمال ایمان کی تحصیل کا طریقہ اور دستورالعمل مخقراً معلوم کر لینا چاہیے تا کہ اس پڑمل کرنے سے بدورجہ ایمان کا میسر ہو۔ وہ طریقہ مرکب ہے تین اجزا سے اول تو علم دین خواہ کتب درسید کی تحصیل سے ہو یا اردورسائل سے یاعلاء سے من کر دوسر ہے جبت اہل اللہ کی تیسر سے بید کہ چوہیں گھنٹہ میں سے ایک گھنٹہ نکال کر اس میں بیٹھ کر بیسو چاکر دکہ ہم کو ایک روز تیسر سے بید دنیا چھوڑ نا ہے اور قبر میں جانا ہے اور وہاں دو فرشتے آئیں گے اور موال کریں کے پھر قبر سے اٹھ کر حساب و کہ آب ہوگا۔ غرض مرنے سے لے کر دخول جنت یا جہنم تک جو جو واقعات پیش آنے والے ہیں سب کو مفصلاً سوچو۔ اس طرح ایک گھنٹہ روزانہ مراقبہ کرلیا کرو۔ حق بیش آنے والے ہیں سب کو مفصلاً سوچو۔ اس طرح ایک گھنٹہ روزانہ مراقبہ کرلیا کرو۔ حق تعالیٰ سے امید ہے کہ دین وو نیا دونوں کی درتی اس دستورالعمل بڑمل کرنے سے ہوگی۔ اس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جے کہ اللہ تعالیٰ تو فیق عطافر مائے آمین۔

اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جے کہ اللہ تعالیٰ تو فیق عطافر مائے آمین۔

یار سالعالمین و صلے اللہ تعالیٰ علم خیر خلقہ سیرنا و مولا نامحہ و آلہ واصحابہ و بارک و سلم۔

# شعب الايمان

یدوعظ تاج محمد خان صاحب کے مکان واقع جلال آبادیس ۵ زیقعدہ ۱۳۳۰ھ بروز جمعرات ہوامولا ناسعیداحمرصاحب تھانوی نے قلمبند فر مایا۔

## خطيه مانوره

الحمد لله نحمد و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريك له و نشهد ان سيلنا و مولانا محمد اعبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله واصحابه و بارك وسلم. اما بعد فقد قال الله تعالى ان المسلمين والمسلمت والمؤمنين والمؤمنة والقنين والقائمة والقائمة والعابرة والحاشمين والمتصدقين والمتصدقين والماسمة والحاشمين والماسمة والخاشمين الماسمة والخاشمين والمتصدقين الله كثيراً والذاكرات والخفظين فروجهم والخفظة والجراً عظيما.

تحقیق اسلام کے کام کرنے والے مرداوراسلام کے کام کرنے والی عورتیں اورائیان لانے والے عورتیں اورائیان لانے والی عورتیں فرمانبرداری کرنے والے مرداور مانبرداری کرنے والے مرداور مبرکرنے والی عورتیں راستہاز مرداور راستباز عورتیں صبر کرنے والے مرداور مبرکرنے والی عورتیں خشوع کرنے والے عورتیں خیرات کرنے والے مرداور عورتیں اور وز ورکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے مرداور والے مرداور بیا کرنے والے مرداور بیاد کرنے والے عورتیں اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے مرداور بیاد کرنے والے عرداور بیاد کرنے والے عورتیں اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے عرداور بیاد کرنے والے عرداور بیاد کرنے والی عورتیں اور اپنی تیس داور جفاع میں اور اپنی تیس داور بیاد کرنے والے مرداور بیاد کرنے والی عورتیں ایک مرداور بیاد کرنے والی عورتیں ایک مرداور بیاد کرنے والے مرداور بیاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لئے اللہ تعالی نے مغفرت اور اج عظیم تیاد کرد کھا ہے۔

#### مسكلهمساوات نساء

قر آن شریف کے درمیان تین تنم کی آیتیں ہیں یوں تو آیات قر آنی کے بہت سے

اقسام ہیں کوئی کئ کوئی مدنی' کوئی لیلی کوئی نہاری' کوئی ناسخ' کوئی منسوخ مگریقشیم ایک خاص اعتبارے ہے کہاس کے لحاظ ہے آیات قر آنی کی تین ہی اقسام ہیں۔

ایک وہ بیں جن بیل خطاب صرف مردوں ہی کو کیا گیا ہے کو تور تیں بھی ہوا اس میں شامل بیں اور چونکہ عور تیں بھی میں اس لئے ان کو جدا گانہ خطاب نہیں کیا گیا بیز چونکہ مرو حاکم بیں وہ اپنے زور حکومت سے خود کام لیس سے جیسے بزے چھوٹے سے کام لیتے ہیں بہ جب مردحا کم بیں تو بھارے عرف و عادت کے موافق جو تھم حاکم کے لئے ہوتا ہے حکوم کے لئے ہوتا ہے حکوم کے لئے بھی ہوتا ہے حکوم کی ضروت نہیں ہوتی اس عادت کے موافق قرآن میں خطاب کیا گیا ہے تو تمام معاملات میں مردوں کو خطاب کافی ہے حورتوں کو الگ خطاب میں خطاب کیا گیا ہے تو تمام معاملات میں مردوں کو خطاب کافی ہے حورتوں کو الگ خطاب کے لئے علیدہ تھم کی ضرورت نہیں اور یہاں سے بیا ندازہ ہوسکتا ہے کہ عورتوں کا کیا ورجہ ہے کہ ان کے لئے علیدہ تھم کی ضرورت نہیں جو تھم مردوں کو دیا جائے گا عور تیں بھی اس کی مکاف ضرور ہوں گی قرآن کے اس طرز خطاب سے بھی عورتوں کا محکوم ہوتا بخو بی معلوم ہے تو مسئلہ مول گی قرآن کے اس طرز خطاب سے بھی عورتوں کا محکوم ہوتا بخو بی معلوم ہے تو مسئلہ مساوات نساء میں جونزاع ہور ہا ہے اس کا فیصلہ بہاں سے ہوسکتا ہے۔

آئ کل کے نوجوانوں کا یہ دعویٰ مساوات محض زبان سے ہی ہے جمل میں وہ بھی ہرابری نہیں کر سکتے۔ایک متمدن قوم کود کھے لیا کہ وہ عورتوں کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں تو خود بھی اس کا اتباع کرنے گئے گرینہ دد کھا کہ وہ لوگ کی فد جب کے پابنہ نہیں ایسے لوگوں کی تقاید پابند فد جب قوم کیسے کرستی ہے پھر الن کے اس طرز وانداز کے نتائ کی پرنظر نہ کی کہ اس مساوات کا اثر الن کے حق ہیں مفید ہو یا معز غرض بالکل کورانہ تقلید کر کے مساوات نساء کے قائل ہونے گئے گر افسول تو ہیں مفید ہو یا معز غرض بالکل کورانہ تقلید کر کے مساوات نساء کہ وہ متمدن قوم جس کی تقلید آج کل ہماری جا ہتی ہیں گریہ کررہے ہیں خودان مساوات کو نباہ نہ کی۔ چنا نچور تیں پارلیمنٹ کی ممبری جا ہتی ہیں گریہ درخواست منظور نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے ان مورتوں نے بڑا فساو ہر پاکر رکھا ہے غرض درخواست منظور نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے ان مورتوں نے بڑا فساو ہر پاکر رکھا ہے غرض الی پورپ بھی مساوات نہ کر سکا اور کو کر کریں جب خدائی نے مورت کو تشریعا وہ کو بنا اجب کہ آیا ہے تو اس کو برابرکون کر سکتا ہے کیونکہ خدا کا عورتوں کو کھوم بنانا جب کہ آیات قر آئی سے معلوم ہوتا ہے کونکہ اس بات پر سارا عالم متفق ہے کہ معلوم ہوتا ہے دیل عقلی ہے ہوں بیس مور ہوتا ہے دیل عقلی ہے ہی معلوم ہوتا ہے کونکہ اس بات پر سارا عالم متفق ہے کہ معلوم ہوتا ہے دیل عمل ہوں بیس میں بہت می باتوں میں اس کا کسی کو انگار نہیں یہاں تک کہ مرعیان عور تیں مرد سے کم بیں بہت می باتوں میں اس کا کسی کو انگار نہیں یہاں تک کہ مرعیان

مساوات الل یورپ بھی آخر کاراس کو مان مکئے کہ بعض عہدوں کے لائق عور تیں ہر گزنہیں اور جن برساری دنیا کا اجماع ہووہ نیبی نقاضا اور فطری قانون ہوتا ہے۔

عقلی دلیل کے علاوہ حسی دلیل بھی اس بات پر قائم ہے کہ عورتیں مرد ہے کم ہیں چنانچے مشاہد ہے کہ خدانے عورت ومرد کی خلقت میں کتنا فرق رکھا ہے مردجسمانی قوت میں عورت سے ذیادہ ہوتی ہے۔ عقل مرد کی زیادہ ہوتی ہے آ واز مرد کی بلند ہوتی ہے مردعورت سے رائے میں زیادہ پختہ ہوتا ہے اور عورت کود یکھا جائے تو اس کی ہر چیز مرد ہے کم نظر آتی ہے رائے میں زیادہ پختہ ہوتا ہے اور عقل ورائے میں بھی ۔ قرآن میں حق تعالی کفار کی خرابی فظاہری وعضاء کی بناوٹ میں بھی اور عقل ورائے میں بھی ۔ قرآن میں حق تعالی کفار کی خرابی عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ام الحذمما يخلق بنت واصفكم بالبنين

نیعن کیا خداتعالی اینے لئے محلوقات میں سے لڑکیاں تجویز کی ہیں اورتم کولڑکوں کے ساتھ منتخب کیا ہے۔

فرماتے ہیں۔

او من ینشؤافی المحلیۃ و ہو فی المحصام غیر مبین کہ خدا تعالیٰ کے لئے تجویز بھی کیس تو لڑکیاں جو ابتداء سے زیور اور گہنے میں پرورش یاتی ہیں۔

اوردوس سے کہ قوت بیانیہ میں نہا بت ضعیف ہیں بیدو چیزیں عورتوں میں تقص کی ایک ہیں کہ آنکھوں سے دیکھ لو واقعی لڑیوں میں ابتداء ہی سے زیور کا شوق ہوتا ہوا وہ لیل ہاں کی محدود بت نظر کی چنانچہ خود مردوں ہی میں دیکھ لوجس کوزینت کا شوق ہوگا اس کے خیالات عالی ہوں گے اور جوسادہ ہوگا اس کے خیالات عالی ہوں گے اور جوسادہ ہوگا اس کے خیالات عالی ہوں گے اور اس کا رازیہ ہے کہ لباس وغیرہ ضرورت کی چیزیں ہیں اصل مقعود نہیں اب سمجھ لینا چاہئے فلا ہر ہے کہ ہرعاقل ضرورت کی چیز سے بھذر ضرورت تعلق رکھے گا اور زیادہ کوشش اصل مقصود میں کرے گا وہ فض نہا ہت پست خیال ہے جوغیر مقصود چیزوں کی دھن میں لگار ہتا ہے جی نی لاکھوں کو زیوراور زینت سے رغبت ہونا ان کی پستی خیالات کی دلیل ہے مردا کشر سادہ ہوتے ہیں ہاں جن مردوں پر زنانہ پن غالب ہو یہاں ان کاذ کرنہیں تعلیم یا فتہ قو موں سادہ ہوتے ہیں ہاں جن مردوں پر زنانہ پن غالب ہو یہاں ان کاذ کرنہیں تعلیم یا فتہ قو موں

کوبھی دیکھے لیجئے تجربہ کارلوگوں کا بیان ہے کہان کی عور تیں باوجود تعلیم حاصل کر لینے سے پھر مردوں سے بہت کم ہیں۔

ایک شخص کہتے تھے کہ اگران میں کسی عورت کو پچھ بیان کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو دہ چند جملے کہ کر بیٹے جاتی ہے مردوں کی طرح اس کی گفتگو میں بھی سپیٹ نہیں ہوتی تو یورپ کی عورتیں بھی لیافت علمی میں مردوں کے برابر ہر گزنہیں مید دوسری بات ہے کہ وہ دستکاری میں یاکسی خاص سلیقہ میں برابریازیادہ ہوں غرض جس کوقد رہ نے محکوم بتایا ہواس کومساوی کون کرسکتا ہے۔

# عورت کی حکومت کے نتائج

یے گومیت عورتوں کے لئے خدا تعالیٰ کی بڑی نامت ہاور بیاس لئے کہا گیا تا کہ عورتیں دلگیرنہ ہول نامت اس لئے کہا گرو نیا میں سب برابر درجہ کے ہوتے تو انظام قائم نہ رہ سکتا تو بیضر دری بات تھی کہا کیک گھٹا ہوا ہوا ور دوسرا بڑھا ہوا۔ اگر سارے حاکم ہی ہوتے تو کا شکاری کون کرتا عمارت کون بنا تا آٹا کون پیتا غرض د نیا کا انتظام اس کو چا ہتا ہے کہ سب ایک ورجہ کے نہ ہوں بلکہ ایک بادشاہ ہواور ایک وزیر کوئی حاکم کوئی رعیت کوئی تا جرکوئی مزدور کیے فرق مراتب کی یہ بھی ایک صورت تھی کہ عورتیں مزدور کیے فرق مراتب می میں ہوئی ہوئے مر چونکہ ان کی عقل ورائے ضعیف ہے اس لئے تمدن بڑھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی موا تا وہ تو خود اپنی بھی حفاظت نہیں کر ستیں دوسروں پر حاکم بن کر ان کی تگہبائی تو کیا کرتیں بیوقوف کے لئے بہی صلحت ہے کہ کسی کے تابع ہوگر رہے اگر کسی ہے وتو ف کو حاکم بنا دیا جائے تو دیکے لئے بہی صلحت ہے تا کہ دوسرواں کو بھی جاہ کرے گا اگر چھوٹے دیکو ماں باپ کے تابع نہ کیا جائے تو وہ یقیناً ہلاک ہوگا کے وہ کراں کی ایک کو اور کراں کی بھی اور خورااس کی بھی خور سی کے تابع نہ کیا جائے تو وہ یقیناً ہلاک ہوگا کہ وہا کی کونکہ اس کو اپنے نفع اور خوران کی بھی خور سی ہوئی کی روک ٹوک کر سکے۔

یمی راز ہے اس مدیث کا جوحضور کے مروی ہے کہ وہ قوم بھی فلاح نہ پائے گی جس کی حاکم عورت ہو۔ سری شاہ فارس کی بیٹی جب بادشاہ ہوئی تھی اس برآپ نے سیارشاد فرمایا تھا پہیں سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ آج کل ہماری خرابی اور حظی کا باعث ایک برامر بھی ہے کہ ہم نے عورتوں کو اپنے گھر کا حاکم بنادیا ہے اگر چہ یہ چھوٹی سی حکومت ہے گراس کا بھی بتیج خراب ہی ہے مثلاً شادی بیاہ کی ساری رسیس عورتوں ہی کی خواہش سے پوری کی جاتی ہیں جس کا انجام ظاہر ہے کہ کیا ہوتا ہے کس قد رخاندان ان رسوم شادی ہیں جاہو گئے اور یہ سارا فساوعورتوں کے حاکم بنانے کا ہے عورتوں کی دلجوئی کرنا ضروری ہے گران کے تالج بننا براہے اس وقت سارا مال واولا وعورتوں کے قبضہ ہیں ہم نے کردیا ہے پھرد کیے لیجئے کہ رو یہ ہے جامواضع میں صرف ہوتا ہے اور بچوں کی صحت خراب اخلاق بناہ ہورہ ہیں عورتیں بچوں کو جو چاہیں کھلاتی پلاتی ہیں جس سے ان کی زندگی بھاری میں گئتی ہے مجبت و بیار حد سے زیادہ کرتی ہیں جس سے لا کے شوخ ہو جاتے ہیں تو اپنے مال اوراولا دکواپنے قبیں رکھنا چاہے عورتوں کو حاکم کردینا سخت باعث تنزل ہے جس کو جناب سرورکا کئات صلے اللہ علیہ سلم پہلے سے فرما گئے ہیں۔

اس حدیث پرشاید کسی ویدشیہ ہوکہ بعض متمدن قوموں میں عورتیں حاکم ہوتی ہیں اور بعض جگہ اب بھی ہیں اور پھر ان کورتی ہے۔ اول تو مال و مادیات کی رتی فلاح نہیں فلاح قومی کی اصل رتی اخلاقی وعلمی وروحانی ہے تو ہم سلیم نہیں کرتے کہ جن قوموں میں عورت باوشاہ ہے ان کوییرتی نصیب ہوئی دوسرے اگر تسلیم بھی کرلیا جائے کہ ان کی رتی ترتی ہے تو ہم کہیں سے کہ بیاس کا اثر ہے کہ ان میں عورتیں خود مختار حاکم ہیں حض ضابطہ کی حاکم ہیں اصل باوشاہ پارلیمنٹ ہے تو ایس کوئی حکومت نہیں نام کی بادشاہ ت ہے اس سے مضمون حدیث یرکوئی غیار نہیں آ سکتا۔

### عورتوں کاعذر لنگ

میں نے اس وفت اس حدیث کواس لئے پڑھ دیا کہ ہم کو معلوم ہوجائے کہاں وفت جو ہم نے گھر باہر کا حاکم عور توں کو بنار کھا ہے اس کو بھی ہماری پستی اور تنزل میں دخل ہے اور آج کل ہم پر بیدایس تاہی آرہی ہے کہ بجائے متبوع بننے کے عور توں کے بالکل تابع ہو سکئے اور خضب بیرہے کہ عذر کے موقع میں کہا جاتا ہے کہ صاحب کیا کریں عور تیں نہیں مانتیں سویہ کہنا گئنگی کم ہمتی کی بات ہے کہ اگر چہ بیکھی ایک بہانہ ہے جس بات کوخودان کا جی جا ہتا ہے۔ اس میں عورتوں کے کہنے ہے مجبور ہوجاتے ہیں ورنہ جس بات کوان کا دل نہ چاہے مثلاً بعض لوگ اپنی عورتوں کو باپ کے گھر جانے نہیں دیتے۔ اس میں عورتیں لا کھ لا کھ تقاضا کریں کبھی نہیں مانتے ۔ پس اول تو بیعذر بالکل غلط ہے اور اگر بیجے ہے تو اور بھی براہے کہ مرد ہوکر بیوی کے غلام بن مجے ۔

غرض عورت کے لئے یہی مصلحت ہے کہ مرد کے تابع ہوکرر ہے اور شریعت نے بھی عورتوںکوگئوم ہی بنایا ہے چنانچیارشاہ ہے الموجال قوامون علمے النساء (مردعاکم ہیں عورتوں پر ) اور یہی وجہ ہے کہ احکام میں اکثر مردوں کے خطاب پراکتفا کیا گیا ہے اور بعض جگه خاص عورتوں کوبھی خطاب کیا ہے کیونکہ یا تو ان کی دلجو ئی مقصود تھی کہ عورتیں دلگیر نہ موں کہ جارا ذکر قرآن میں نہیں آتا چنانچ بعض آینوں میں اس وجہ سے صیغہ مونث استعال کرنا احادیث ہے مفہوم ہوتا ہے یا بیہ دجہ ہوئی کہ واقعہ کوان ہی ہے تعلق تھا اور کہیں مخلوط طور پر خطاب ہے جیسا کہ بیآ بت جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے اوران آتیوں سے مساوات نسام کا ظاہر میں شبہ ہوسکتا ہے کیونکہ ایک ہی مادہ اور ایک ہی صفت وونوں کے لئے الگ الگ بیان کی گئی ہے گرغور کے بعد بیشہذائل ہوجا تا ہے کیونکہ صیغہ ند کر کومقدم کیا گیا ہے تو امام ومفتدی اگر چہ ایک ہی جگہ برابر کھڑے ہوں مگر پھر بھی بردا فرق ہوتا ہے کہ ایک امام ہےاورایک امام نہیں چونکہ اس وفت مرداورعورت دونوں وعظ من رہے ہیں اس لئے الیک ہی آیت کو پڑھنا مناسب سمجھا تا کہ عورتوں کا جی بھی خوش ہو جائے کہ جمارا ذکر بھی مردول کے ساتھ قرآن میں ہے اور نیزیہ بھی معلوم ہو جائے کہ جمارے ذمہ بھی کھھا حکام ہیں جیسے مردول کے ذمہ ہیں بیانہ مجھیں کہ ہمارے ذمہ توبس مردوں کی خدمت ہے۔ چنانچ بعض دفعہ جوان کونماز کے لئے تا کید کی جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ ہم کوفرصت کہال تم تو مرد ہونہ بچوں کا ساتھ نہ برتن ہانڈی کا کام جھاڑے پو تھے بیٹھے رہے ہمارا تو بچوں کا ساتھ ہے برتن ہانڈی میں ہاتھ رہتے ہیں کپڑے نا پاک رہنے ہیں ہم نماز کیسے پڑھیں۔ان باتوں سے بیصاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزو یک ہانڈی چولہا کرنا بچوں کا پیٹاب یا خانہ دھونا توان کے ذمہ ہے نمازان کے سرے معاف ہے۔استغفراللہ ان ہے کوئی پو چھے کہ جب چارعور تیں جمع ہوکر دنیا بھر کے قصے لے کر بیٹھتی جیں اور باتوں میں پہروں مصروف رہتی جیں اس وقت ان فضول قصوں کے لئے کہاں سے وقت نکل آتا ہے۔
باتی کپڑوں کے ناپاک رہنے کا عذر بھی بالکل بیہودہ ہے آگرا یک جوڑا نماز کے لئے الگ کر دیا جائے تو پھیمشکل نہیں۔
دیا جائے تو پھیمشکل نہیں۔

اس وقت بیآیت اختیار کرنے میں بیجی مصلحت ہے کہ عورتوں کے ان فاسد خیالات کی اصلاح ہوجوں کے ان فاسد خیالات کی اصلاح ہوجائے بیتم ہیدتھی اس آیت کی ۔اس میں اگر کوئی بات عورتوں کی سمجھ میں نہ آئی ہوتو مضا کہ تنہیں کیونکہ تم ہید کا مہل کرتا بہت مشکل ہوتا ہے۔

## مغفرت كي ضرورت وصورت

اب اصل مضمون كوسبل طريقه ست بيان كروس كاتا كه عورتول كوبعي معلوم موجائ كه بهارے ذمه كيا كيا احكام ہيں۔ نيزاس آيت كے خاتمہ سے بيھى معلوم ہوجائے گا كہ بيد جولوگوں کا خیال ہے کہ جو پچھ جا ہو کرواللہ غفور رحیم ہیں تو اس وعدہ مغفرت میں خاص شرطیں ہیں۔قرآن میں یہ بین نہیں فر مایا گیا کہ جو کچھ جا ہوکرو پھر بھی اجمعظیم ہوگا بلکہ مغفرت کے کئے سمجھ قیو و ہیں اب مجھو کہ وہ ہاتیں کیا ہیں جن پرمغفرت وا جر کا وعدہ ہے مگر پہلے یہ بات مجھی معلوم کر کینی جا ہے گرآ یا مغفرت واجز کی ضرورت بھی ہے یانہیں تو ایسا کو کی صخص نہیں ہوسکتا جس کوان دونوں کی ضرورت نہ ہو۔ کیونکہ جملہ اشیاء دونتم پر ہیں نافع مصز اور ہر مخص یا تو منفعت کا طالب ہوتا ہے یامعنرت کا دفع کرتا ہے اور ہرشخص جانتا ہے کہ جنت ہے بہتر کوئی نعمت نہیں اور عذاب دوزخ ہے بڑھ کرکوئی عذاب اورمصرت نہیں اور جب حجوثی سی نعمت کے لینے اور ملکے سے عذاب سے بیچنے کی بردی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے لئے کوشش کیونگرضرورنه ہوگی تو کوئی مسلمان بلکہ کوئی مخص ان دونوں ہے مستعنی نہیں تو بید دونوں چیزیں سب کے نز دیکے مطلوب ہیں۔ جنت کا حاصل کرنا پیا جعظیم ہےاور دوز خ ہے بچتا بیمغفرت ہے کیونکہ جب گناہ معاف ہو گئے تو دوزخ سے نجات ہوجائے گی۔ حق تعالی اس آیت میں ان ہی دونوں باتوں کی تحصیل کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ ہے بچنا اور جنت میں پہنچنا جاہتے ہوتو ہم بتلاتے ہیں کہ وہ کیا کیا کام

#### مذهب اورتدن

میں اس وقت ایسے مسلمانوں سے ملا ہوں جن کا خیال ہے ہے کہ جنت اور دوزخ
کو کی چیز نہیں محض تخویف اور ترغیب کے لئے بینام بیان کئے گئے ہیں نعوذ باللہ! ان لوگوں کا
یہ خیال ہے کہ قرآن میں جتنی وعیدیں چوری اور زنا ظلم وستم کفر ومعصیت پر ہیں بیسب
ایسے ہیں جیسے بچوں کوڈرایا جاتا ہے کہ چیپ رہوھوا آجائے گا۔ ایسے ہی جتنے انعامات جنت
وغیرہ بیان کئے گئے ہیں یہ بھی محض کھسلانا ہے جیسا کہ بچوں کو بہلایا کرتے ہیں۔

میں ان لوگوں سے جواب میں کہتا ہوں کہ اول تو یہ بات ایک اونی حاکم کے کلام میں ہونا بھی شخت عیب ہے چہ جائیکہ احکم الحاکمین کے کلام میں ہو کیونکہ اس کوتو جھوٹ موٹ بہکا تا ہو لئے ہیں اور خدا جھوٹ سے بالکل بری ہے تعالیٰ اللہ عن ذلک علو اسحبیر اللہ تعالیٰ اللہ عن ذلک علو اسحبیر اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بری اور برتر ہے و من اصدق من اللہ حدیثا (یعنی خدا تعالیٰ اس سے بالکل بری اور برتر ہے و من اصدق من اللہ حدیثا (یعنی خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات ہی ہوگی ) لیکن اگر تسلیم بھی کرلیا جائے کہ جنت اور دوز خص تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات ہی ہوگی ) لیکن اگر تسلیم بھی کرلیا جائے کہ جنت اور دوز خص

ترغیب وتر ہیب کے لئے ہے اور واقع میں پچھ نہیں تو رغیت ور مبت اسی وقت تک ہوسکتی جب تک کے مخاطب کو بیرازمعلوم نہ ہو کیونکہ طاہر ہے کہ بعداصل حال معلوم ہوجانے کے بیہ ترغیب تر ہیب ایک غیر واقعی امر سے ہے رغبت اور رہبت بالکل نہیں روسکتی پھران لوگوں کا اس امر کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا کہ جست دوز خ کوئی چیز نہیں سرایا غلط تھہرا۔

غرض اول تو اس کے خلاف واقعہ مانے سے معاذ اللہ کلام اللہ پر لغویت کا دھبہ آتا ہے جس کوکوئی مسلمان کلام اللی کے لئے ہرگز گوارانہیں کرسکتا پھر جومقصود شارع کوان وعیدوں اور انعاموں کے بیان کرنے سے ہے کہ لوگوں کو مکلف ومقید بنایا جائے اس صورت میں ہرگزنہیں حاصل ہوسکتا ایسا مخص جس کا ان وعیدوں کے بارے میں ایسا خیال ہے کہ یہ غیر واقعی ہیں یہ نظینا ارتکاب جرائم میں دلیر ہوگا اول تو سب کے سامنے جو چاہے کہ یہ غیر واقعی ہیں یہ نظینا ارتکاب جرائم میں دلیر ہوگا اول تو سب کے سامنے جو چاہے کہ یہ غیر واقعی ہیں یہ نظینا ارتکاب جرائم میں دلیر ہوگا اول تو سب کے سامنے جو چاہے کہ یہ غیر واقعی ہیں یہ نظینا ارتکاب جرائم میں دلیر ہوگا اول تو سب کے سامنے جو چاہے کہ یہ غیر واقعی ہیں یہ نظینا ارتکاب جرائم میں دلیر ہوگا اول تو سب کے سامنے کرنے میں کی کا یاس ولحاظ ہوا تنہائی میں تو ہرگز نہ چو کے گا۔

مثلاً فرض کرو کہ ایک فحض اس خیال کا جنگل میں ہاور وہاں ایک دوسر المحض بھی موجود ہے سوائے ان وو فحض کے وہاں کوئی نہیں نہ پولیس نہ چوی کا پہرہ اب فرض کرلو کہ انفاق سے اس دوسر شخص کی موت آگئی اور اس کے پاس ایک لا کھرو ہے کا نوٹ ہے اور اس کے کاغذات سے اس کا پہتہ بھی معلوم ہو گیا کہ فلاں خاندان کا اور فلاں شہر کا باشندہ ہے اور یہ بھی اسے خبر ہے کہ ایک اس کا دارث بیتم بچہ ہے ہیں سب بچھ ہے مگر اس واقعہ کی کی خونم نہیں کہ شخص کہاں مرا اس کے پاس مرتے وقت کیا سامان تھا نہ کوئی ووئی کر سکتا ہے فرنہیں کہ شخص کہاں مرا اس کے پاس مرتے وقت کیا سامان تھا نہ کوئی قوت اس کو خرنہیں کہ شخص کہ بیتے دیے ہوئی کہ خوف خدا وعذا ہے اس مواست میں بیتم بچہ تک رو بیہ پہنچا دیے پر کوئی قوت اس شخص کو بجہ خوف خدا وعذا ہے آخص میں اس مورت میں شخص کو بجہ خوف خدا کہ بالحضوص اس صورت میں کہ اس کور و بیدی حاجت بھی ہو۔ یہ ای خفص کا کا م ہے جو خدا کے تمام وعدہ ووعید کوئی سمجھتا ہے اس مصالے شرعیہ کہاں مصالے شرت کے جو حال میں عذا ہے آئی الکل فوت ہو جائی گندہ عقیدہ سے جہاں مصالے شرعیہ کرا وہ وقی ہیں مصالے شریہ بی الکل فوت ہو جائی ہیں۔

اب آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا کہ تمدن کے لئے مذہب کی کس قدر ضرورت ہے صرف حکومت سے تمدن ہرگز نہیں قائم ہوسکتا کیونکہ حکومت کا زور ظاہر تک منحصر ہے دل میں شائستداخلاق ندہب ہی سے پیدا ہوسکتے ہیں مجھے خت حمرت ہے کہ تدن کے مدمی ندہب کی ضرورت ہے کہ تدن کے مدمی ندہب کی ضرورت ہے تو ندہب اس سے پہلے ضروری چیز ہے تو ندہب اس سے پہلے ضروری ہوگا ندہب کی ضرورت نہ مان کرکوئی تمدن قائم کرنا جا ہے تو ناممکن ہے دعویٰ تمدن کے بعد غدہب سے لا بردائی ایمائی ہے کہ۔

کے برسر شاخ و بن می برید خداوند بستان گلہ کرد و دید باغ کے مالک نے دیکھا کہ ایک شخص شہنی کے سرے پر بیٹھا ہوااس کی جڑکا ث رہاتھا۔
توبیاوگ جس تدن کی شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی جڑکا ث رہے ہیں پس مجیب بات ہے کہ قول سے تو ضرورت تدن کی ثابت کی جاتی ہاور نعل سے اس کی نفی کرتے ہیں۔
غرض آپ کومعلوم ہوگیا کہ جنت ودوز خ واقعی چیزیں ہیں اور بیاسلام کامسلمہ مسئلہ ہے اور بیکھی معلوم ہو چکا کہ مغفرت اور اجرکی ہمخص کو ضرورت ہے۔

شرا ئطمغفرت

اباس مقام برحی تعالی نے مغفرت واج عظیم کے لئے پچھٹر طیس بیان فرمائی ہیں کہ جوکوئی عذاب سے بچنا چاہ اسے بیتمام شرطیں پوری کرنی ہوں گی۔ان ہیں سے بعض تو ایسی شرط ہوں تیں کہ بدوں ان کے حاصل کے بھی نجات نہیں پاسکتا اور وہ اسلام وا بیمان کی شرط ہوا و بعض ایسی ہیں کہ ان کی بدول نجات ہوجائے گی مگر بدیر ہوگی اول اصولی شرائط ہیں دوسری فروی ۔ جیسے گورنمنٹ کے جرم دوشم کے ہیں ایک تو باغی ہونا کہ باوشاہ کو باوشاہ مان کر پھر بھی شرارت نفسانی سے کوئی کام نہیں اور ایک جرم فروی ہے کہ باوشاہ کو باوشاہ مان کر پھر بھی شرارت نفسانی سے کوئی کام خلاف مرضی شاہ کیا جائے جیسے چوری کی کسی کا مال چین لیا کسی کو ضرب شدید پہنچا وی بہاں تک کہ حاکم نے سزا کر دی ۔ گر حکام اس شخص سے ایسے ناراض نہیں ہوتے جیسے باغی سے ہوتے ہیں اور دونوں کے اثر ہیں بھی بڑا فرق ہوگا کہ جرم فروی کے مرتکب کو معیاری سزا ہوگی مثلاً اگر دس سال کی قید ہوئی اور وہ زندہ رہا تو چھوڑ دیا جائے گا بخان ف باغی کے کہ اصولی جرم بھی معاف نہیں ہوسکتا اور اگر وہ اپنی بعناوت سے باز نہ آئے گا تو اس کے لئے اصولی جرم بھی معاف نہیں ہوسکتا اور اگر وہ اپنی بعناوت سے باز نہ آئے گا تو اس کے لئے اصولی جرم بھی معاف نہیں ہوسکتا اور اگر وہ اپنی بعناوت سے باز نہ آئے گا تو اس کے لئے اصولی جرم بھی معاف نہیں ہوسکتا اور اگر وہ اپنی بعناوت سے باز نہ آئے گا تو اس کے لئے اصولی جرم بھی معاف نہیں ہوسکتا اور اگر وہ اپنی بعناوت سے باز نہ آئے گا تو اس کے لئے اسے کا میکھوں کیا تھا کہ کہ بھی معافر نہیں ہوسکتا اور اگر وہ اپنی بعناوت سے باز نہ آئے گا تو اس کے لئے اس کی کھی سے کراٹ کے ساتھ کیا گا تو اس کے لئے کہ کرم کو کی کے کہ کو کھوں کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کے کہ کے کو کی کو کھوں کو کی کو کی کو کی کی کے کہ کی کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کی کی کی کو کی کی کی کہ کو کی کی کو کر کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کو کو کی کی کی کی کی کو کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کی کر کو کی کو کو کی کو کرنے کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی ک

حبس دائی یا کالا پانی یا آتی تجویز کیا جائے گادنیاوی تو اعدین نظر کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ عقلاً اصولی جزم قابل معانی نہیں ہوتا اور فروی جزم اکثر معاف کردیا جاتا ہے۔

پس اس قاعدہ کے موافق قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے۔

ان اللہ لا یعفو ان بیشو ک به و یعفو مادون ذلک لمن بیشآء خدا تعالی شرک کو معاف نہیں قرما کیں گے اس کے سوادوس کے لئے طاق میں گے۔

عابیں معاف فرما کیں گے۔

اس آیت میں بھی تق تعالی نے مغفرت واجرعظیم کا قاعدہ بیان فر مایا ہے کہ کن کن شرطول کے بعد بید دونوں حاصل ہوسکتے ہیں سب سے پہلے ایمان واسلام کو بیان فر مایا ہے بیاصل شرط ہے اس کا چھوڑ تا اصولی جرم ہے بیہ ہرگز معاف نہ ہوگا اور اس کے تارک کو بھی نجات حاصل نہ ہوگی اس کے بعد دیگر فروی شرائط نہ کور ہیں جن کے پورا نہ کرنے سے انسان عذا ہ کا توسیح تی ہوتا ہے گر بعد چند سے نجات یا جائے گا ہی جولوگ مغفرت واجر عظیم کے طالب ہیں وہ اس آیت کے مضمون کو بغور س لیس کہ مغفرت کن اعمال سے حاصل ہوگی ہم لوگ صرف آی پر اکتفائے بیٹھے ہیں کہ ہم سلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ماصل ہوگی ہم لوگ صرف آی پر اکتفائے بیٹھے ہیں کہ ہم سلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہم مقبرت واجرعظیم ہو گئے بیر پر ادعو کہ ہے کہ جس نے ہم کو اصلی کام سے دوک دکھا ہے جو کہ شرائط کو بچالا تا اور پورا کرتا ہے۔

صاحبوبتا ہے کہ اگر کوئی ہائی کسی شریف وفاوار سلطنت کے گھر ہیں پیدا ہوا ہوتو ہاں کو پیچی نفع بخش ہوسکتا ہے ہرگز نہیں! اس سے پیچی نبیں ہوسکتا بلکہ زیادہ موجب عماب ہوگا کی کوئکہ پیش نہیں کرسکتا کہ جھے کوختوق سلطنت کا پوراعلم نہیں تھا۔ ایک ہائی کا لڑکا تو تھوڑی دیر کے لئے یہ کہ سکتا ہے کہ ہیں بعناوت میں معفدور تھا کیوئکہ میرا سارا خاندان باغی ہے جھے حقوق سلطنت کا علم کانی طور پر حاصل نہیں ہور کا۔ پس معلوم ہوا کے مسلمان کے گھر بیدا ہونا اس وقت تک پیچھی نفع نہیں دے سکتا جب تک کہ اپند ہوں تو اس وقت ہو اللہ تا گرمسلمان کے گھر بیدا ہوت کریں اورا دکام کے بابند ہوں تو اس وقت ہم کواس سے پچھنفع ہوسکتا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے جیسا کے گور نمنٹ کے کواس ہو تھے جیسا کے گور نمنٹ کے کواس سے پچھنفع ہوسکتا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے جیسا کے گور نمنٹ کے نماز دیروں سے زیادہ ہوگی جوخود بھی خیرخواہ سرکاری ہواوراس کی کئی

بشتن ہی سلطنت کی خیرخواہ رہ بی ہوں اور بعض دفعہ اس محص کی بھی زیادہ وقعت ہوتی ہے جس کے اسلاف باغی ہوں اور وہ اپی ذات ہے مطبع ہو۔ جب بادشاہ کوخبر ہوگی کہ باغی کالڑکا مطبع ہو کر آیا ہے اس کے دل میں ضروراس کی عزت وقد رہوگی مگر شریف کا بیٹا ہو کر باغی ہو جائے تو تمام دنیا کے عقلاء و جہلا اس لڑکے کو بے قدری کی نگاہ ہے دیکھیں سے اوراس وقت شرافت واطاعت اسلاف اس کے پچھ کام نہ آئے گی غرض بزرگوں کا مطبع و تا بعدار ہونا خوردوں کے چھوٹ جانے کے لئے کانی نہیں ہوسکتا تو یہ جولوگ آئے کل فخرید کہتے ہیں کہ ہم تیرہ سو برس ہے مسلمان ہیں بدوں اپنی کوشش کے پچھ مفید نہیں ہوسکتا۔

### انضباطاوقات

اب توبیر حالت ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو یہ بھی خبر نہیں کہ نماز کیا ہے اور روزہ کیا ہے بریلی میں ایک عورت نے کہا کہ رمضان میں روزہ رکھنا اختیاری ہے خواہ رکھو یا نہ رکھو کوئی ضروری فرض نہیں افسوں ہے کہ ہریلی جیسیا شہراوراس میں ایک عورت کوخبر نہیں کہ روزہ کیا چیز ہے حالانکہ اس وقت تو غیر فہ ہب والوں کو بھی بہت ی با تیں معلوم ہوگئی ہیں۔ مجھے ایک جنٹ کے اجلاس میں شہادت و سینے کا اتفاق ہوا مجھے ہے اس نے طلاق کے متعلق ایسے سوالات کئے کہ میں دنگ رہ گیا تو وہ لوگ کھود کرید کرتے ہیں اوراس سے بھی کے متعلق ایسے سوالات کئے کہ میں دنگ رہ گیا تو وہ لوگ کھود کرید کرتے ہیں اوراس سے بھی کے متعلق ایسے سوالات کئے کہ میں دنگ رہ گیا تو وہ لوگ کھود کرید کرتے ہیں کو دستی با تھی جو اسلام کی تعلیم کردہ ہیں دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

مثلًا انضباط اوقات کاوصف ہمارے اندر بالکل نہیں انگریزوں کا بڑا اہتمام ہے مسلمان اس کوا یہ بھو لے کہ اب یوں بھتے ہیں کہ بیا نہی کی بات ہے اب اگر کوئی مسلمان اپنے اوقات کو منفبط کر بے وال برلعن طعن کرتے ہیں۔ حالا نکہ انضباط اوقات شریعت کا مسئلہ ہے۔

شائل تر ندی میں حضور کی تقییم اوقات کے متعلق ایک حدیث مشرح ندکور ہے کہ آنمضرت جب کھر میں جاتے تھے وات ہے وقت کے تین جھے کرتے تھے ایک حصہ خدا کی عبادت کے لئے ایک حصہ خدا کی عبادت کے لئے ایک حصہ خدا کی عبادت کے لئے ایک حصہ خدا کی خاص اصحاب کے لئے ۔ اس وقت خاص اصحاب کے لئے ۔ اس وقت خاص اصحاب کے لئے ۔ اس وقت خاص اصحاب آ کر عام معاملات کی اطلاع حضور گوکرتے تھے کسی کی سفارش پہنچا دی کسی کی خاص اصحاب آ کر عام معاملات کی اطلاع حضور گوکرتے تھے کسی کی سفارش پہنچا دی کسی کی

حاجت کی خبر دی وعلی ہذا۔ گراب مسلمان اس طریقہ سے ایسے غیر مانوس ہیں کہ بیہ بھی نہیں جانتے کہ بیمسئلہ اسلام کا ہے یا انگریز وں کا ایجاد کیا ہوا۔

#### مسكهاستيذان

دوسراایک مسئلہ اور ہے جواس کی فرع ہے اور وہ استیذان کا مسئلہ ہے کہ جب کسی کے پاس جاؤ تواس سے اجازت لوکہ اگرا جازت دے تب جاؤ در نہ واپس آجاؤ۔

تفصیل اس کی بیہ کیجاسیں دوسم کی ہوتی ہیں ایک تو وہ کہ عام ملا قات کے لئے ہوجس میں خلی منظور نہ ہواس میں استیذان کی ضرورت نہیں بلکہ وہاں پہرہ کھڑا کرنا بھی جا ترنہیں ہاں اگرا ندیشہ ہوتو جا ترہے جنس قضا وجلس وعظ وغیرہ نقہاء نے لکھا ہے کہ قاضی کو الگ مکان نہ بنانا چاہئے جامع مجد میں بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہئے اگر کوئی شبہ کرے کہ مجد میں غیر مسلم کیونکہ جاسکیں سے تو جواب ہیہ ہے کہ حنفیہ کے یہاں جا تر ہے البتہ غیر مسلم کو پاک صاف ہونا ضروری ہے بحالت جنابت مسجد میں نہیں آ سکے گا غرض قاضی کو تھم ہے کہ مجد میں بیٹھ کر فیصلے کرو۔ اس میں اجلاس قائم کرواور گواہ بھی وہاں ہی آ سکی گا خرض تا سی کو خیرہ فرش مسجد سے جدا ہونی چاہئے کہ وہ اس کی وہزانہ دی جائے شریعت نے اس کو دین کا کام قرار مسجد سے جدا ہونی چاہئے کے اس کے دین کا کام قرار مسجد سے جدا ہونی چاہئے یا جاس ہے اس سے بڑھ کرکیا ہوگا کہ خلقت کونفع پہنچایا جائے۔

اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ حکومت دین کا کام ہے جب تو اس کے لئے جامع ممجد تجویز کی گئی ہے اوراس سے معلوم ہوا کہ حکومت کرنا کھیل نہیں ہے جبیبا کہ آج کل ہور ہا ہے کہ چھوٹے گئے ہوں کہ اور کا محام ہوا کہ حکومت کرنا کھیل نہیں ہے جبیبا کہ آج کل ہور ہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور حکومت کا شوق میں نے ایک نواب زادے کو دیکھا کہ وہ یا چج سوروییہ ماہوار کھرسے منگواتے تھے اور بے تخواہ کے ڈیٹی تھے۔

تو اجلاس پر پہرہ چوکی بٹھانا حاکم کو اس لئے جائز نہیں کہ اس کی مجلس عام ہونی چاہئے تا کہ تمام مخلوق اپنی مصیبت بیان کر سکے ایک قتم کی توبیجلس ہاس میں استیذان کی ضرورت نہیں۔

ایک مجلس تنهائی کی ہوتی ہے جو ذاتی کام پورے کرنے کے لئے ہوتی ہے جسے امیروں کی آ رام گاہ کہنی جا ہے اورغریبوں کا گھر اِس میں جانے کے لئے ستیذ ان کی ضرورت ہے بلا اجازت کے جانا جائز نہیں البتہ اگر قرائن سے اجازت معلوم ہوجائے تب بھی جانا جائز ہے اس صورت میں صاحب مکان کو پورا اختیار ہے کہ جس کو چاہئے آئے دے اور جس کو جا ہے روک دے اور پیکم ہے کہ اگراجازت نہ دیے قربلا ملے ہوئے واپس ہوجائے۔

تو یہ مسئلہ شریعت کا ہے گرمسلمان اس ہے بالکل واقف نہیں اور اس کو بالکل چھوڑ ویا ہے اور اگر کوئی اس پڑلل کرے اس کوصا حب بہا در سجھا جاتا ہے ہم کوگوں کی بہت و جہی کی بیصالت ہے کہ ہم بہت جھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہی اسلام ہاور بہی کائی ہے کے گھر کرنے کرانے کی ضرورت نہیں اور یہ مرض خورتوں میں زیادہ ہے کیونکہ مردتو کچھ کھتے ہیں بہت ی پڑھتے بھی ہیں بہت ی باتیں معلوم کر لیتے ہیں نیز اکثر علاء سے ملتے رہتے ہیں بہت ی باتیں کانوں میں پڑتی رہتی ہیں گرعورتوں کوسوائے کھانے پکانے کے کسی چیز کی فہر نہیں ۔اگر ہوت مرف نماز کی ہے۔ جو نماز پڑھتی ہوں میں بہت کی دوقت ہوت مرف نماز کی ہے۔ جو نماز پڑھتی ہوں میں بہت کے کہ جو جج بھی کر لے وہ اپنوں اس کی رابعہ بھر یہ ہورج بھی کر لے وہ اپنوں کو بہت کی رابعہ بھر یہ ہورج بھی اس خوش ان کی رابعہ بھر یہ ہواور جو زیور کی زکو ہ بھی دینے گئے تو اس کا تو پچھ بو چھنا ہی نہیں غرض ان کو بجر معدود سے چند باتوں کے اور کسی چیز کی فرنہیں۔

# ایک اہم کوتا ہی

حق تعالی اس آیت پس بیان فرمات بین که دین کیا چیز ہے آیا مسلمان کہلانا یا مسلمان کہلانا یا مسلمان کہلانا یا مسلمان کہلانا یا ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقنتین والقنتین والقنتین والصدقت والصبوین والصبرت والخشعین والخشعین والخشعین والخشعین والحشقین والحققت والصائمین والصائمات والحققت والحائمین والحائمات والحققین فروجهم والحقظت والداکرین اللہ کئیراً والداکرات اعداللہ لهم معفرة واجراً عظیماً

میں اس کا ترجمہ کئے دیتا ہوں کہ

اسلام والے مرداوراسلام والی عور تیں اور ایمان والے مرداور ایمان والی عور تیں اور بندگی کرنے والے عور تیں اور بندگی کرنے والی عور تیں اور بندگی کرنے والی عور تیں اور بندگی کرنے والی عور تیں اور خیرات کرنے والی مرد اور صبر کرنے والی عور تیں اور خیرات کرنے والی

عورتیں اور روزہ داروالے مرداور روزہ دارغورتیں اور تفاشنے والے مردا بی شہوت کی جگداور تفاشنے والی عورتیں اور یا دکرنے والے مرداللہ کو بہت اور یا دکرنے والی عورتیں تیار کی ہے خداوند تعالیٰ نے ان سب مرد دعور توں کے لئے مغفرت اوراجر بڑا۔

اسلام اورایمان ایک ہی چیز ہے گر بڑگل کے دو در ہے ہوتے ہیں ایک ظاہری اور

ایک باطنی ۔ ای طرح اسلام زبان ہے اقرار کرنے کا نام ہے اور اس کا ول ہے ماننا یہ

ایمان ہے تو اسلام اقرار ہوا اور ایمان تقمد ایق قبی بیتو سب ہے مقدم شرط ہے کہ اقرار تو حید

ورسالت زبان ہے کرے اور ول میں اس کی تقمد ایق ہو کیونکہ بیاصول میں ہے ہے اس کوتو

سب جانے ہیں اس لئے اس کے متعلق اس وقت زیادہ بیان کی ضرورت نہیں البتہ اعمال
میں آج کل کوتا ہیاں کی جار ہی ہیں ان کے متعلق بیان کرنا چا ہتا ہوں۔
میں آج کل کوتا ہیاں کی جار ہی ہیں ان کے متعلق بیان کرنا چا ہتا ہوں۔

بہت سے لوگوں نے بیریاد کرلیا ہے کہ من قال لا الله الا الله دخل المجنة کہ جوکوئی لا الله الا الله دخل المجنة کہ جوکوئی لا الله الا الله کہد لے وہ جنتی ہوگیا بس اس کوکسی کام کی ضرورت نہیں بعض تو بہال تک مراہ ہوئے کہ محدرسول اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں جانتے وہوکہ اس ہے ہوا کہ اس مقام پرصرف لا الله الا الله مذکور ہے لوگ بیاس مجھے کہا تناہی کہنا مقصود ہے۔

اس پر جھے ایک حکایت یاد آئی ایک خواندہ فحض کو میں نے پانچ سومر تبدلاحول پڑھے کو خط میں بتلایا اور اتفاق ہے میں رام پورگیا کہ وہ وہاں ہی رہے ہے تھے تو اس نے کہا کہ میں بتلایا ہوا پڑھتا ہو گر ابھی میرا کام نہیں ہوا میں نے پوچھا کہ کیا پڑھتے ہوتو آپ کہتے ہیں لاحول لاحول پڑھا کرتا ہوں میں نے اس پر کہا کہ بندہ خدالاحول سے مراد کیا فقظ لاحول تھی تو جسے یہ خص لاحول ہے صرف لاحول ہے صرف لاحول پڑھتا سمجھا ایسے ہی بعض بے وقو ف لاالدالا اللہ سے مراد کیا فقظ لاحول ہے مرف اتنا ہی پڑھنا ہو گرشرا لکا کے۔
مرف اتنا ہی پڑھنا سمجھے حالا نکہ مقصودا تنا نہیں ہے کہ بلکہ پوراکلمہ ہے مع دیگرشرا لکا کے۔
اور لیجئے اگر کوئی کہے کہ سور قیلیس پڑھنے ہے دی قر آن کا تو اب ملتا ہے کیا اس کے بیمنی کے جا کیں گروئی کے کہور قالیا ہی سے تھا در مراد پورائسی میا ہو کے کہور کی کے دو کر وہنا دیے تھا در مراد پورائسی ہوتا۔
کئے جا کیں گے دوت شاگردوں کو مرف ایک دوجز وہنا دیے تھا در مراد پورائسی ہوتا۔
کو بیتو رات دن کا بی محاورہ ہے کہ بولنے میں اختصار کر کے پوری مراد ہوتی ہے پھر

نہ معلوم اس محاورہ ہے وین میں کیوں کام نہیں لیا جاتا اور من قال لا الدالا اللہ ہے ہے۔ اللہ کوکس طرح خارج سمجھ لیا کیا ہے اور جولوگ پورا کلمہ مراد بھی لیتے ہیں ان سے یہ شکایت ہے کہ وہ ممل کو ضروری نہیں سمجھتے جس کا اثر ہے کہ صرف کلمہ پڑھ بیلوگ کسی چیز ہے نہیں رکتے نہ چوری ہے نہ زنا سے کیونکہ گمان یہ ہے کہ مض کلمہ پڑھ لینا مغفرت اولیہ کے لئے کافی ہے اس خیال کی اصلاح کے لئے حق تعالی نے ایک بڑی فہرست ہم کو ہتلائی ہے اس کو کہاں حذف کردیا گیا۔ جھے اس وقت اس کا بیان کرنازیا دہ تقصود ہے۔

اشاعت اسلام كاسبب

دین کے بہت ہے اجزاء ہیں لوگوں نے جواس کا اختصار کرلیا ہے بیان کی غلطی ہے اور بہی وجہ ہے کہ اس زمانہ ہیں سلمان زیادہ بدنام ہیں کیونکہ ناواقف غیر غدیب والا بیہ بجھتا ہے کہ جسے ان کے اعمال ہیں شاید یہی غدیب اسلام کی تعلیم بھی ہے ہماری وہ حالت ہے کہ اس کو د کمچے کرغیر غدیب والے اسلام ہے نفرت کرنے گئے۔ کیونکہ ہر غدیب کے لوگ اس فدیب کے معر ہیں۔ و کمچے والا آ دمیوں کے افعال سے فدیب کی عمدگی یا خرابی پراستدلال کیا کرتا ہے۔ معر ہیں۔ و کی خوالا آ دمیوں کے افعال سے فدیب کی عمدگی یا خرابی پراستدلال کیا کرتا ہے۔ چنانچا اللی پورپ نے بہت سے دھے اسلام پرلگائے ہیں، جس کا سبب یا عناو ہے بیاناوائی ہے کہ انہوں نے ظالم سلاطین کے طرز وعمل کو یا ہمارے افعال واضلام کو د کمچو کر سیمچولیا کہ اسلام کی تعلیم ہے صاحبو اکوئی ہمارے فلائے واشدین کو د کمچھاور آج کی جگہ ہمیں ان کی نظیر دکھا دے اخلاق میں سیاست میں عدل وافعائے راشدین کو د کمچھاور آج کی جگہ ہمیں ان کی نظیر دکھا دے اخلاق میں سیاست میں عدل وافعائے واشدین کے واسلام پرالزام لگتا ہاں دھزات کی صفات کا بیا شرفی سبب ہاشاعت اسلام کا۔

الل بورپ کا یہ خیال ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تکوار کے زورے کام لیا گیا ہے اور اس کے لئے ولیل میں واقعات جنگ وہ پیش کرتے ہیں کہ سلاطین اسلام نے کس قدر خوزیزیاں کی ہیں۔ میں ان سے بو چھتا ہوں کہ بیتو کوئی عاقل نہیں کہ سکتا کہ جنگ مطلقا تمدن کے خلاف ہے آج متمدن قویس بھی ضرورت کے وقت جنگ کرتی ہیں معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت از ایک میں ظالم سلاطین کی طرف ضرورت از ایک کی طرف

واری تونہیں کرتا البدۃ خلفائے راشدین کی بابت وعویٰ ہے کہتا ہوں کہ انہوں نے بنا مضعیف پر کہمی جنگ نہیں کی کسی قوی سب کی بناء پروہ لڑائی کرتے تھے اور لڑائی کے متعلق اسلامی قانون اگری آفین کی نظر سے گزراہوتا تو بھی پیلفظ زبان سے ندنکا لئے کہ اسلام بروشمشیر پھیلا ہے۔

قوانین جنگ اسلام نے بہت سے بتلائے ہیں گر میں اس وقت ایک مخضر قانون بیان کرتا ہوں اسلام کا مسئلہ ہاور خلفائے راشدین کا جمیشہ اس پر محملدر آ مدر ہا ہے کہ اگرکوئی مخض مقابلہ کے وقت تمہارے باپ کو تمہارے بھائی کوغرض سب متعلقین کو قتل کر ڈالے اور عرصہ تک خونرین کرتا رہے پھر کسی وقت قابو ہیں آ جائے اور تم اس ہدلے لین چاہواوروہ زبان سے لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہدر ہے تو تھم ہوتا ہے کہ اس کوفور آ جھوڑ دواگر چیتم کو یقین کا می موتا ہے کہ اس کوفور آ جھوڑ دواگر چیتم کو یقین کا مل ہوکہ اس نے جان کے خوف سے کہا ہے اور دل سے اسلام نہیں لایا دواگر چیتم کو یقین کا مل ہوکہ اس نے جان کے خوف سے کہا ہے اور دل سے اسلام نہیں لایا

اس وقت جان بیچا کر پھرتم کوتل کردے گا جو پچھ چاہتے ہوا ب اس کا مارنا ہرگز جائز نہیں۔ توجس ندہب نے اتنی بڑی سپر دوسروں کے ہاتھوں میں دے دی ہے اب بھی اس کے بارے میں کوئی کہ سکتا ہے کہ وہ بزور شمشیر پھیلا ہے اور اس قانون پر ہمارے سلف صالحین بوری طرح عمل کرتے ہیں۔

تب بھی فورا تلوارا تھالوورنداگراس کو مارا گیانو تم جہنم میں جاؤ کے اگر چہ رہ بھی خطرہ ہو کہ ہیہ

ہرمزان نے مسلمانوں کو بہت کی ایڈ اکیں پہنچائی تھیں۔ آخر حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضرت عمر نے اس پراسلام پیش کیا مگراس نے نہ مانا۔ آپ نے اس کے تل کا تھی ویا۔ اس نے ایک جال چلی کہ حضرت عمر سے عرض کیا کہ آپ جھے تل تو کرتے ہی ہیں تھوڑا پانی منگا دیجئے آپ نے پانی منگایا اس نے پانی گرادیا اور کہا کہ میں کیا خاک پانی پیوں۔ سر پر تو تلوار تی ہوئی ہے آپ نے تسلی کے لئے فرمایا لاہا میں علیک خاک پانی پیوں۔ سر پر تو تلوار تی ہوئی ہے آپ نے تسلی کے لئے فرمایا لاہا میں علیک (کچھ خوف نہ کرو) کہ تم اطمینان سے پیوڈرونہیں۔ اس کے بعد جو پانی آیا تو اس نے اس کو اطمینان سے بیااور کہا کہ امیر المونین! اب آپ جھے کوئل نہیں کر کتے ۔ آپ جھے کوامن دے بھی ہیں۔ آپ جھے سے فرما چکے ہیں کہ لاباس علیک کہ بچھ خوف نہ کرواور یکلمہ امن کا ہواور نے میں نہ اپنی بیا ہے تو میں آپ کا مہمان ہو چکا ہوں۔ آپ نے انکار فرمایا کہ نہیں میں نے آپ کا پانی بیا ہے تو میں آپ کا مہمان ہو چکا ہوں۔ آپ نے انکار فرمایا کہ نہیں میں نے آپ کا پانی بیا ہے تو میں آپ کا مہمان ہو چکا ہوں۔ آپ نے انکار فرمایا کہ نہیں میں نے آپ کی ایمان میں دیا۔ صرف پانی پینے کی اجازت دی تھی۔ مرصحا بہ رضی اللہ عنہم نے بھی ہرمزان نے تم کوامن نہیں دیا۔ صرف پانی پینے کی اجازت دی تھی۔ مرصحا بہ رضی اللہ عنہم نے بھی ہرمزان

ک تائیدگی کہ واقعی آپ نے اس کلمہ سے امن دے دیا ہے اگر چہ نیت نہ ہو۔ چیا نچہ پھر حضرت عمر اس کو تانبیں کر سکے اور فر مایا کہ مجھ کو ایک فاری نے آج دھوکہ دے دیا۔

ہر مزان کوا پی چال پراتنا مجروسہ تھا کہ وہ خوب جانتا تھا کہ حضرت عمر امن کا کلمہ کہہ کر پھر ہر گرفتل نہ کریں گے۔ آخر حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ جاؤتم آزاد ہو۔ بیواقعہ و کمھے کر ہر مزان فوراً اسلام لے آیا کہ واقعی بید مین برحق ہے جس میں مخالف کے ساتھ بھی اتنا سلوک کیا جاتا ہے کہ بلاقصہ بھی کلمہ امن کہد ہے سے اس کی جان نے جاتی ہے اور اس کو پھر کوئی قبل نہیں کرسکتا۔ اس واقعہ کے بیان کرنے سے میر امقصود بیہ ہے کہ اسلام کی بیت ہے اور اس پر

اس واقعہ کے بیان کرنے سے میرامقصود بیہ ہے کہ اسلام کی بیعلیم ہے اوراس پر خلفاء نے اس طرح پابندی کی ہے کہ ان کی نظیر آج کوئی دکھا نہیں سکتا ہاں پچھلے بادشا ہوں کے ہم ذمہ دارنہیں ہیں اگر انہوں نے ظلم کیا ہے بھکتیں سے ہمارے اسلاف نے ان قوانین پر پوراعمل کیا اور ان کوتر تی وعروج بھی ایسا نصیب ہوا کہ جو کسی قوم کو نصیب نہوا کہ جو کسی قوم کو نصیب نہوا ساوی بن نصیب نہوا کہ جو کسی تو م کو نصیب نہوا کہ بہت لوگ جاسوی بن نصیب نہوا کہ کا دومری قوموں پر ایسا اثر تھا کہ بہت لوگ جاسوی بن کر آئے گران حضرات کود کھے کرمسلمان ہو گئے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زرہ ایک یہودی نے چرالی تھی۔ آپ نے اپنے قاضی شرتے کے یہاں اس پر دعویٰ کیا قاضی نے گواہ طلب کئے تو حضرت علی نے اپنے آزاد کردہ غلام اورا مام حسن رضی اللہ عنہ کو پیش کیا شرتے نے حضرت حسن کی گواہی قبول نہ کی کیونکہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہ کی کیونکہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہ کی ہوتی اور مقدمہ یہودی کے موافق فیصل ہوا۔

اس پر یمبودی فورا اسلام لے آیا کہ واقعی بید بن برق ہے جس میں خلیفہ کے مقابلہ میں ایک رعیت کا یمبودی مقدمہ جیت سکتا ہے۔اس پر میں کہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف تو الیسے تھے کہ ان کود کی کے کرلوگوں کو اسلام کی طرف رغبت ہوتی تھی۔

## اسلام سے نفرت کا سبب

ہم ایسے ہیں کہ دیکھ کرنفرت ہوتی ہاور وجہاس کی احکام سے بے خبری ہے اور مل میں کوتا ہی کہ سوائے میں کوتا ہی کہ سوائے مماز روزہ کے اور کی چیز کوجز واسلام نہیں بیجھتے۔ جب نماز پڑھ لی تو سمجھتے ہیں کہ بزرگ ہو گئے ہیں میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کل محکمہ کیمیائی کوتر تی ہے ہر چیز کی روح اور ست نکالا جارہا ہے۔ ہمارے بھائیوں نے دین کا ست نکالا ۔ گورنمنٹ نے آزادی وے رکھی

ہے۔ ہرایک کی ہمت بردھ تی ہے جو چاہے کرتارہ حالانکہ مناسب تو یہ تھا کہ اس آزادی سے نفع حاصل کرتے مگر یہ الٹاانیا کھر ڈھاتے ہیں۔ گورنمنٹ تو سمی کے فدہب میں وخل نہیں ویتی اور یہی وجہ کہ گورنمنٹ اسکولوں کے لڑکے زیادہ بورین نہیں ہوتے جتنے مسلمانوں کے کالجوں کے لڑکے دیاں میں فرہبی گفتگونیس ہوتی اور کالجوں میں تو ہم خض نماز روزہ میں عیب نکالتا ہے ایک خبیث نے نماز کے ترک پرلوگوں کو ترغیب دی تھی اگر چہ ہم خص نماز روزہ میں عیب نکالتا ہے ایک خبیث نے نماز کے ترک پرلوگوں کو ترغیب دی تھی اگر چہ بعد میں سیرٹری نے اس کو نکال دیا مگر بعض سرزمین میں اثر ہے کہ فد ہب سے لا پروائی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی کے میں ہیں ایر اے دیا کرتا ہوں کہ ایسے کالجوں میں لڑکوں کو نہ بھیجا جائے۔

تو آج کل مسلمانوں نے فرہب کا بھی ست نکال لیا ہے کہ نماز روزہ شیخ کا نام
اسلام ہے میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں کہ بی شیخ ہاتھ میں رکھتے ہیں اور سود لیتے ہیں اور دو
و و مرتبہ مال گزاری وصول کرتے ہیں اور پھرا پچھے فاصے مسلمان کے مسلمان ہیں۔ تو آج
کل ثقابت شیخ کا نام ہے جھوٹ ہو نتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں زمین دوسرول کی دیا لیتے
ہیں اور کیوں کا حق نہیں دیتے بہن پھوپھی کا حق لے کرادانہیں کرتے اور پھر نیک کے نیک
ہیں ۔ آج کل نیکی بوری سستی چیز ہوگئی ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں نے واقعی دین کا بھی ست
اور خلاصہ نکال لیا ہے۔ بہت می چیز وں کو دین سے نکال دیا ہے اس آ بت میں اس کا حق
تعالی بیان فرماتے ہیں کہ دین کے لئے کن کن چیز وال کی ضرورت ہے فرماتے ہیں۔
تعالی بیان فرماتے ہیں کہ دین کے لئے کن کن چیز وال کی ضرورت ہے فرماتے ہیں۔

ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقنتین والقنت والقنت والقنت والقنت الدینی اسلام کے کام کرنے والے مرداور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں ایمان لانے والے مرداور ایمان لانے معلوم ہوا کہ اسلام و ایمان کے بعد صفت قنوت بھی ضروری ہے جس کے معتی ہیں اطاعت یا عاجزی کے اگر ہملے معنی ہیں تو مرادیہ ہے کہ تمام احکام ہیں اطاعت کرتے ہیں اور اگر اس کے معنی بجر نے ہیں تو یہ قلب کی اطاعت کا بیان ہوگا۔ جس میں ایک بڑے ہیں اور اگر اس کے معنی بجر نے ہیں تو یہ قلب کی اطاعت کا بیان ہوگا۔ جس میں ایک بڑے ہیں بھاری گناہ کا علاج ہے جو تمام کہ برگری جڑ ہے بعتی تکمیرتمام مفاسد و بی اور تدنی کی جڑ ہی کیر ہوئے ہے خصہ اور غیبت اور حد فرش تمام برے اخلاق ای سے بیدا ہوتے ہیں مشلاکی ہمارکو

بادشاہ سے حسد کرتے ہوئے کس نے نہ دیکھا ہوگا کیونکہ وہ غریب اپنے کو حقیر سمجھتا ہے۔
اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ بادشاہی کی آرز وکرے۔جواپنے آپ کو بادشاہی کے لائق اور
قابل سمجھتے ہیں وہی بادشاہوں سے حسد کرسکتے ہیں اس کا نام تکبر ہے کہ اپنی طرف کسی کمال
کومنسوب سمجھے۔ حق تعالی شانۂ نے ان تمام مفاسد و بنی اور ترزی کی اصلاح کے لئے تو اضع
اور عاجزی کی تعلیم دی ہے اور تو اضع صرف اس کا نام نہیں ہے کہ زبان سے اپ آپ کو برا
معلا کہہ لے بلکہ تو اضع تو یہ ہے کہ دل میں اپنے آپ کوسب سے کمتر سمجھتے۔

ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں قبط سالی ہوئی لوگ دعا کے ساخت مرتبہ حضرت ہوئے اور شرح کے لئے حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ذوالنون کوشہرے باہر نکال دوبارش ہو جائے گی۔اس کے گنا ہوں کی وجہ سے بیوبال لوگوں پر آیا ہے اور رونے گئے۔

آئ کل اول تو اس طرف کسی کا ذہن ہی ہیں جاتا کہ قط گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اوراگر جاتا بھی ہے تو دوسروں کے گناہوں پر نظر کر کے اوراگر کوئی اللہ اللہ کرتا ہوتو خدا جانے اس کا تو کہاں د ماغ ہوگا۔ جہال کسی نے اس کی مخالفت کی تو کہتا ہے کہ ویکھنا کیا ہوتا ہے۔ خدا کا غضب نازل ہوگا ارہے بھائی! انبیاء کو تکلیف پہنچا کرفور آغذاب ہوا ہی نہیں تم ذرا ہے نماز روزہ کرکے کیا لوگوں کو دھمکاتے ہو۔ اپن خبرلو۔

# اصلاح نفس کی تد ابیر

اپنفس کی اصلاح کرو۔جس کاطریقہ یہ ہے کہ تواضع پیدا کرواورجی چاہتاہے کہ تواضع حاصل کرنے کی تدابیر بھی بتلا دوں اس کی دو تدبیریں ہیں۔ایک تو آسان ہے ایک مشکل۔آسان تو یہ ہے کہ کسی وقت بیٹے کراپنے عیوب اور دوسرے کے کمالات کوسوچا کرے۔اور دوسرااس سے مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جس کواپنے سے کم سمجھتا ہے اس کی تعظیم کر کے۔اور دوسرااس سے مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جس کواپنے سے کم سمجھتا ہے اس کی تعظیم کر لے اور اصل بات تو یہ ہے کہ تواضع پوری طرح اس دوسرے طریق سے حاصل ہوگی۔

قدم باید اندر طریقت نه دم که اصلے ندارد دم بے قدم (عمل کی راہ چلنا چاہئے ندر عویٰ کی کدر عویٰ بغیر ثبوت کے کچھ حقیقت نہیں رکھتا)

کارکن کار گذار از گفتار کاندریں راہ کار دارد کار (بعنی باتیں بنانی چھوڑ دکام میں لگو۔ اس لئے کہاں راہ سلوک میں کام بی مقصود ہے۔ ہم کو باتیں بنانی تو بہت آتی ہیں گرصرف باتوں سے کام نہیں چات کچھ کرتا بھی چاہیے اپنے سے چھوٹے کی تعظیم کرو تب یہ خناس دل سے فکلے گا۔ اور عورتوں میں تو یہ مرض تمبر کا مردوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے گر یہ پہنیں کرستیں ۔ کیونکہ ان کی حکومت پھینیں ہے گرجب کہیں جا کیں گا دور کو طاہر کریں گی یہاں تک کہا گرجمومکوں پرکی کی نگاہ نہ پنجی ہوتو کان کہیں جا کیں گئاہ نہ پنجی ہوتو کان کھیلانے کے بہانہ سے دو پٹرکانوں پرسے ہٹادیں گی اور سب کی سب ایک بی فلا ہوتی ہیں۔ کھیلانے کے بہانہ سے دو پٹرکانوں پرسے ہٹادیں گی اور سب کی سب ایک بی فلا ہوتی ہواور زیور کی کیڑ دوں کی فہرست سب کو زبانی یا دے ۔ غرض ہر چز پران کی نظر ہوتی ہواور یہ سب تکبر ہے جو خدا کو تا پہند ہاں لئے عورتوں کو بھی فرماتے ہیں و القنظت (اور تواضع کرنے میں زیادہ کوشش کرنی چاہئے کیونکہ کروں کا تکبراور بھی زیادہ پراہے۔

آ مے فرماتے ہیں والصدقین والصدقات اور سے بولنے والے مرداور سے بولنے والی عورتیں۔ یہی آج کل بہت بردامرض لوگوں میں ہوگیا ہے کہ بات بات میں جموث بولنے ہیں اور اگر بھی ہے بھی کہیں مے توکسی قدر نمک مرچ لگا کرخصوصاً اگر کوئی بجیب مضمون ہوتو اس پرتوجب تک حاشیہ ندلگاوی اس وقت تک چین نہیں آتا۔ گریہ بہت بردامرض ہے اس سے ول سیاہ ہوجاتا ہے۔ ماشیہ ندلگاوی اس وقت تک چین نہیں آتا۔ گریہ بہت بردامرض ہے اس سے ول سیاہ ہوجاتا ہے۔ یہاں تذابین میں شارہ وجاتا ہے۔

والنحشعين والنحشعت (اورخشوع كرنے والے مرد اورخشوع كرنے والى عورتيں) خشوع كہتے ہيں سكون كو بيشائل ہے قلب كواور جوارح دونوں كواس كو جمعيت قلب و جوارح كتے ہيں مثلاً نماز ميں خشوع ضرورى ہے يعنی دل ساكن ہوكہ خيالات ادھرادھر پريشان نہ ہوں ۔ اوراعضاء بھی ساكن اور پست ہوں اور دوسر ہاوقات ميں خشوع اس طرح ہوتا ہے كہ تواضع كے جموراين نہ ہو بعض لوگ تواضع كے جمورے ہوتا ہے كہ تواضع كے جموراين نہ ہو بعض لوگ تواضع كے جمورے ہوتا ہے ہيں كہ تواضع كے ساتھ سكون اور وقار بھی جا ہے ۔ اوراعشا ہوتا ہے ہيں كہ تواضع كے ساتھ سكون اور وقار بھی جا ہے ۔ اوراعشا ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہيں داور صرح كرنے والى عورتيں ۔ اس ميں والصابر بن والصابرات اور صبر كرنے والے مرداور صبر كرنے والى عورتيں ۔ اس ميں والصابر بن والصابرات اور صبر كرنے والے مرداور صبر كرنے والى عورتيں ۔ اس ميں

عبر کی تعلیم ہے عبر اس کونہیں کہتے کہ کوئی مرجائے تو روئے نہیں۔ رونا تو جائز ہے۔ حبر کہتے ہیں تقس کواس کی ناگواری پر مستقل رکھنے کو مشلا کسی نے بری بات کہی تو ہم اس کا انتقام نہ لیں ۔خت وست نہ کہیں۔ تو بیصبر ہے عا وات میں اور تکوینیات میں صبر اس کا نام ہے کہا گر کوئی مرجائے یا مال چوری ہو جائے یا بیماری پیدا ہو جائے تو جرع و فزع نہ کریں اور عبادات میں صبر رہے کہ عبادت میں حظ اور مزہ نہ آئے مگر عباوت کرتے رہیں اس وقت کو اور مزی نہ تو ہوئے نہ کہیں ۔اگر عاشق ہیں کہ مزہ کے طالب ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عاشق نہیں ۔اگر عاشق ہوتے تو ان کولذت عشق ہی کا فی ہوتی ۔ کسی مزہ کے طالب نہ ہوتے ۔ بعض دفعہ لذت عشق ہی کہ عاشق کو جوب کے وصال کی بھی یہ وانہیں رہتی ۔

ایک عاش کا قصہ ہے کہ آخر میں جب اس کامجوب اس پردم کر کے ملئے گیا تو عاش نے اس سے کہا (المیک عنی فان حبک قلہ شغلنے عنک) بس اب دوررہ بھے تیری محبت نے تجھ سے مشغول کر دیا ہے۔ گریہ حال عاش مجازی میں ہوسکتا ہے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ خدا تی گھر ہے کہ محبوب خود باللہ (ایسی ہوسکتی ہے کہ خدا تعالی سے بے پر داہ کردے) ماراز یہ ہے کہ محبوب حادث محبت کا ہے نہ کہ بقاء محبت کا اس کا راز یہ ہے کہ محبوب حادث میں ہے کہ کوئلہ بقاء میں اس کو دخل نہیں اور محبوب حادث کی محبت بدوں اس کے باقی رہ سکتی ہے کہ ونکہ بقاء میں اس کو دخل نہیں اور محبوب قد یم خداوند جل جلالہ دوم نوالہ کی ذات جسے سبب حدوث محبت ہے سبب بقائے محبت بھی ہے اس خداوند جل جلالہ دوم نوالہ کی ذات جسے سبب حدوث محبت ہے سبب بقائے محبت بھی ہوسکتا ۔ اور اس سے بیر راز بھی معلوم ہوگیا ہوگا کہ غیر اللہ کے عشق کو عشق محبازی اور خدا تعالی کی محبت کو عشق حقیق کیوں کہتے ہیں ۔ حقیقی اور اصلی محبت وہی ہے جس میں کی وقت محبوب سے استغناء نہ ہو سکے اور یہ محبت نام کی محبت ہو میں ہوسکتا ، نہ ہو سکے اور یہ محبت نام کی محبت ہو میں ہوسکتا ، نہ ہو سکے اور یہ محبت نام کی محبت ہو سکے اور یہ محبت نام کی محبت ہو سے جس میں کی وقت محبوب سے استغناء نہ ہو سکے اور یہ محبت نام کی محبت ہو سکے اور یہ محبت نام کی محبت ہو سے جس میں کی وقت محبوب سے استغناء نہ ہو سکے اور یہ میں کی وقت محبوب سے استغناء نہ ہو سکے اور یہ محبت نام کی محبت ہو سکے جس میں کی وقت محبوب سے استغناء نہ ہو سکے اور یہ محبت نام کی محبت ہو سکے جس میں کی وقت محبوب سے استغناء نہ ہو سکے اور اس میں کی وقت محبوب سے استغناء نہ ہو سکے اور اس میں کی وقت محبوب سے استغناء نہ ہو سکے اور اس میں کی وقت محبوب سے استغناء نہ ہو سکے اور اس میں کو اس میں کو اس میں کی وقت محبوب سے استغناء نہ ہو سکے اور اس میں کی وقت محبوب سے استغناء نہ ہو سکے اور اس میں کو اس میں کی وقت محبوب سے استغناء نہ ہو سکے اس میں کو اس میں کو اس میں کی وقت کے اس میں کی کو اس کو اس میں کو اس کے اس میں کی کی کو اس کو کو سکے کی کی کی کیں کی کی کی کو اس کو کی کو اس کی کو اس کی کو کی کی کو کی کو کی کو

مگراس سے کوئی بی قیاس فاسدنہ کرے کے عشق مجازی میں تو لذت چونکہ بہت ہوتی ہے بہاں تک کہ بھی محبوب سے بھی بے پروائی ہوجاتی ہے اس لئے صاحب عشق مجازی کو کسی دوسرے مزوکی ضرورت نہیں رہتی۔ صرف عشق کا مزوکا فی ہوجاتا ہے اور عشق حقیقی میں

چونکہ بھی محبوب سے استغناء ممکن نہیں میں علامت اس کی ہے کہ اس میں لذت کم ہے۔اس کئے صاحب عشق حقیقی علاوہ لذت عشق کے دوسر سے لذات کوطلب کرسکتا ہے تو عاشق حقیقی کو مہرائے دیتا سمجھے نہ ہوا کہ اور لذات کا طالب نہ ہو؟

سویہ خیال اس لئے غلط ہے کہ جب یہ بات مسلم ہے کہ عشق حقیق تمام چیزوں سے مستغنی کر دیتا ہے بجر محبوب جل وعلا کے تو جب لذات معاذ اللہ غیر خدا ہیں تو ان کے مطلوب ہونے کی مخبائش کہاں رہی۔ان کے در بے ہوتا یقیناً غیر اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے جوعلامت ہے تقصان محبت کی جولڈت کا طالب ہے وہ خدا کا طالب نہیں۔ای کو کہتے ہیں۔ روز ہا گر رفت کوروہاک نیست تو بمال اے آئکہ چول تو پاک نیست تو بمال اے آئکہ چول تو پاک نیست واصلی دونے یہ حسن جواسلی ایست کئے عشق جواصلی دولت ہے اگر کے بلاسے گئے عشق جواسلی دولت ہے اور سب خرابوں سے یاک وصاف ہے اس کا رہنا کا فی ہے۔

'بس زبون وسوسه باشی ولا گر طرب را باز دانی از بلا (تم بالکل مغلوب دساوس سمجھے جاؤ گے اگر محبوب کے طرب وبلا میں فرق سمجھو گے۔) حضرت عارف شیرازی فرماتے ہیں۔

فراق وصل چه باشدرضائے دوست طلب کہ حیف باشد از وغیر او تمنائے (وصل وفراق کوئی چیز نہیں محبوب کی رضا طلب کرواس لئے کہ محبوب سے اس کی رضا کے سواد وسری چیز طلب کرنا افسوس کی بات ہے۔)

غرض مزے کا طالب نہ ہو۔ کام کئے جاؤ مزہ حاصل ہو یا نہ ہوا ہے معمولات کا پابند رہے تو صبر کی ہر جگہ ضرورت ہے بلکہ ہر بات میں ضرورت ہے کیونکہ طبیعت کے خلاف بہت با تیں چیش آتی ہیں جن رخ ل کرنا ضروری ہے۔ مثلاً کھانا سامنے آیا اور نمک ٹھیک نہیں تو اب گھر والوں پر تشد و نہ کرنا چاہئے صبر وخل سے کام لینا جا ہئے ۔ کوئی ملا قات کے لئے آیا ہے اور اس سے کوئی نا گوار بات صاور ہوئی ۔ یہ بھی صبر کا موقع ہے۔

والمتصدقين والمتصدقات اورصدقه دينے والےمرداورعورتم صدقه کا تھم اس لئے فرمایا بعض لوگوں کی نسبت ومحبت زبانی ہوتی ہے۔

گر جان طبی مضا کقه نیست و رزر طبی سخن درین ست (لیعنی اگر جان مانگوتو مضا کفتربیس ہے اور اگر مال مانگوتو اس میں کلام ہے۔ زبان سے بہت دعوے کرتے ہیں گرمجوب کے نام برخرج کرتے ہوئے جان لگتی ہے معلوم ہوتا ہے کہان کوخدا سے محبت ہی نہیں ہے۔ اگر محبوب مجازی کھر مانگتا ہے تو دے دیتے ہیں اور پھی بھی گھریا ہر کی پرواہ ہیں ہوتی۔ یہ یسی خدا کی محبت ہے کہ خدا کے نام برخرچ کرنے میں باوجودوسعت کے سوچتااور تامل کرتا ہے۔اس کئے فرماتے ہیں خیر خیرات بھی کرتے رہا کرو تا كددنيا كى محبت دل سے كم مورة ج كل مارى توبد كيفيت ہے كدا كرخرچ كرتے ہيں تو نامورى کی جگه ریر نیک مصرف میں شاید ہی کسی کا پید خرج ہوتا ہوگا اور جو نیک مصرف میں خرج بھی کرتے ہیں تو بہت ہےمصارف میں ہےابیامصرف اختیار کریں گےجس میں فخر ومیابات مو۔ بیآج کل کے دینداروں کی کیفیت ہے۔اخلاص تو آج کل بالکل ہی نہیں رہاالا ماشاءاللہ۔ میں نے ایک مخلص کی حکایت تی ہے کہ وہ ایک عالم کے دعظ میں آئے اور ایک ہزار رہ یہ کا تو ڑاان کی خدمت میں پیش کیا۔لوگوں نے برطرف سے تعریف کرنی شردع کی۔اس نے جود یکھا کہ ہر طرف سے تعریف ہونے لگی اور دل میں اخلاص نہیں رہا تو تھوڑی دیر میں پھر آیا اور کہا کہ مولانا وہ ردیے میری دالندہ کے تنصے داپس کردیجئے۔اب تو لوگوں نے اسے بہت ہی برا بھلا کہا کہ علماءے تمسخر كرتا ہے\_مولوى صاحب نے رويے واپس كرديئے۔ جب دعظ كى مجلس ختم ہوچكى اور مولوى صاحب ا یے گھر مینچے تو وہ مخص ان کے مکان پر پہنچا اور عرض کیا کہ مولانا میں نے آپ کو بہت ستایا ہے اور بہت تکلیف دی۔وہ ہزاررویے میرے ہی تھے میں اس وقت پیش خدمت کرتا ہوں۔

اس وقت چونکہ لوگوں کی تعریف کی وجہ سے اخلاص میں کمی ہوتی تھی اس لئے میں نے میں نے میں کے میں کے اس لئے میں نے واپس کر لئے جس پرلوگوں نے مجھے خوب برا بھلا کہدلیا اورنفس کی اصلاح ہوگئی اب تنہائی میں بدرو پید لئے کر حاضر ہوا ہوں ان کو قبول سیجئے ۔خلوص اس کا نام ہے تو صاحبوا صدقات میں اخلاص ضروری ہے۔

آ کے فرماتے ہیں والصائمین والصائمات الایہ اورروزہ رکھے والے مرد اور عورتیں ۔ یعنی اسلام کے لئے ایک اور بھی ہزو ہے روزہ رکھنا ۔عورتوں کے اندر بیتو کمال

آگےارشاد ہے والحفظین فووجھم والحفظت اور ایے شرم گاہوں کو حرام سے

ہیانے والے مرداور کورٹیس شرم گاہوں کا حرام ہے بچانا تو عقلاً بھی ہرخص ضروری ہجستا ہواور
شریعت نے بھی اس کوفرض کیا ہواورزنا کوسب برا جانتے ہیں اور شریعت نے بھی اس کو حرام کیا
ہے گر لوگوں نے زناای کو بچھ رکھا ہے جو مباشرت کے ساتھ ہو۔ حالانکہ حدیث ہے معلوم ہوتا
ہے گرا تھوں نے زناای کو بچھ رکھا ہے جو مباشرت کے ساتھ ہو۔ حالانکہ حدیث ہے معلوم ہوتا
ہے گرا تھ سے بھی زنا ہوتا ہے ہاتھ ہے بھی زنا ہوتا ہے۔ قلب سے بھی ہوتا ہے کان اور ہیرسے
بھی ہوتا ہے آئھ کا زنایہ ہے کہ کی اجنبی عورت کو بری نیت سے دیکھے ہاتھ کا زنایہ ہے کہ کی اجنبی عورت کی باتیں سے اس کی طرف چل کر جانا ہی یہ کورت کو باتیں گازنا ہے۔ دل میں کسی اجنبی عورت کی مجبت اور تصور سے مزہ لیمنا ہول کا گناہ ہے۔ مسلمان خفس کو
ان تمام گنا ہوں سے بچتا چاہئے کیونکہ یہ بھی اسی زنا کے شل ہیں اور اس کی تھا ظست پوری طرح پردہ
سے ہوتی ہے گر سخت افسوں ہے کہ آئ کل کا نو جوان اس کو بھی اٹھا دیتا ہے ہم ریدان کی بڑی

# ذكراللدكي ابميت

ان سب کے بعدار شاد فرماتے ہیں والذاکویں الله کٹیر اوالذاکوات لیمی اور وہ لوگ جوخدا تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں اور وہ عور تمیں جوخدا کو بہت یاد کرتی ہیں گویا اب تک جتنی باتوں کا بیان تھا۔ وہ سب بمنز لد درختوں کے ہیں اور بیان کے لئے پانی ہے کہ بیسب درخت ایمان واسلام وقنوت وخشوع وصدقہ وعفت کب بار آ در ہوسکتے ہیں جبکہ

ان کوخدا تعالیٰ کی یاد کا پانی پلایا جائے اور بہتجر بہہے کہ آ دمی کتنا ہی بڑا نیک کیوں نہ ہو گھر اس میں پختگی اسی وقت آتی ہے جب ذکر اللہ بھی کرتا ہو۔اور اس کے بغیر الیبی مثال ہے جسے بے جڑکا پھول کہ اس وقت تو تر وتا زہ ہے گرتھوڑی ہی دیر میں کملا جائے گا۔

اس کے ذکراللہ کا اہتمام مرد مورتیں سب کریں چوہیں گھنٹہ میں ایک ہی وقعہ کچھ کرلیا کریں اسے خدا کا قرب ہوگا اور خدا کے قرب کی ایسی مثال ہے جیسے کی کا قرب کہ جہاں گرتی ہے مکان کومنور کردیتی ہے اورائی کڑک سے تمام خس و خاشاک کوجلا دیتی ہے۔ ای طرح ذکراللہ ہے جب اور قرب خدا وندی حاصل ہوتا ہے تو دل منور ہوجاتا ہے اور تمام فاسد خیالات دل سے نکل جاتے ہیں اور انسان بہت سے گنا ہوں سے فئی جاتا ہے۔ گریہ بھی نہیں کہ خالی ذکراللہ ہی کیا کر سے اور سب اعمال چھوڑ ہینے کے ونکہ خالی بانی بھی کے حکام کا نہیں ہوتا جب تم مواوراس کو بانی بہنچایا جائے اسی وقت کچھکام چل سکتا ہے تا ہی وقت کچھکام چل سکتا ہے تا ہی دو۔

اس کے بعد فرماتے ہیں اعدالله لھم معفوۃ واجو اعظیما کیان اوگوں کے لئے خداتعالی نے مغفرت واجر عظیم تیار کردکھا ہے حاصل یہ ہے کہا ہے دین کوجو درست کرنا چاہے وہ ان باتوں کوحاصل کر لے اس کے بعد سخق اجر دمغفرت ہوگا ہمیں چاہئے کہان سب باتوں کرمل کریں اور اپنی حالت کو درست کریں اور وعظ ای لئے ہوا کرتا ہے کہا بنی اصلاح کی جائے تہیں کہن کر دو پیدف لئے اور بس تو اس پڑمل کر واور جوکوتا ہی رہاں کا علاج دریافت کرلو کیونکہ اس میں بھی ترمیم و تبدیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے جیے بعض شخوں میں ترمیم و تبدیل ہوا کرتی ہے۔ فرق ابتا ہے کہ طبیب اپنی رائے سے بھی ترمیم و تبدیل کرسکتا ہے اور عالم جو پچھے ترمیم کی طرف سے ہوگی اس کے موافق ہوگی۔ ترمیم بھی کرے گاوہ بھی شریعت ہی کی طرف سے ہوگی اس کے موافق ہوگی۔

غرض اپنی اصلاح کی دھن میں لگ جاؤ۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ساری عمر کا کام ہے چاہیے تھوڑ ابی کرونگر ہمیشہ کرواور ساری عمر کرو۔انشاءاللہ محروی نہ ہوگی۔اب یہ دعا سیجئے کہ حق تعالی شانہ تو فیق عطافر ہائے آمین۔

واخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين و صلح الله تعالى علم خير خلقه سيدنا محمد و على الله واصحابه اجمعين.

# الغالب للطالب

انباع سنت کے متعلق بید عظ ۲۹ محرم ۱۳۷۷ اور بر کشنبه تھانہ بھون میں جا فظظریف احمد صاحب کے مکان پر کری پر بیٹھ کر فرمایا جودو کھنٹے اور ۲۵ کھنٹے منٹ میں ختم ہوا جمال یہ کے حرکان پر کری پر بیٹھ کر فرمایا جودو کھنٹے اور ۲۵ کھنٹے منٹ میں ختم ہوا جہال یہ کے قریب زن و مرد جمع شقے بیدوعظ کا ندھلہ کی ایک صاحب علم واعظہ کی درخواست پر مواجے مولا ناظفر احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے قلم بند فرمایا۔

.

## خطبه مانوره

#### اہمیت حدیث

یا یک حدیث ہے جس کے داوی حضرت ابو ہریۃ ہڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضور ہے ان
کو خاص خصوصیت تھی ، ہروقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے ، اور کوئی
کام ذراعت تجارت وغیرہ کانہ کرتے تھے بلکہ متو کلانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درواز ہیڑے دہتے
عظے اور احادیث نبویہ کو ہروقت سنتے اور یاد کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
صحابہ میں سب سے زیادہ حافظ حدیث ہیں ۔ ان کے برابر کسی نے احادیث کی روایت نہیں گی۔
متابہ میں ہے ہیں اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو خص اس وقت اپنی چا در میر ب
ما منے پھیلا و بے اور جب میں پھھاس میں دم کردوں تو چا در کوا پنے سینے سے لگا کے ۔ تو کوئی
میں بھی بور کے گا۔ حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ نے اپنی چا در کو ہیں اور بھیلا دی اور جو حضور نے اس
میں بھی بڑدھ کردم کردیا تو انہوں نے اس کوا پنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں حضور صلی اللہ عنہ کی تعریف میں اس لیے کہہ دیئے تا کہ ان کی
دوایت کی وقعت وعظمت ہو۔

#### وسعت رحمت

اس صدیت بیس رسول الدسلی الدعلی وسلم نے ایک معاملہ کی ہم کواطلاع دی ہے جواللہ تعالی نے تلوق کے ساتھ کیا ہے اوراس بیس الدتعالی کا ایک ارشادیمی نہ کور ہے ترجہ صدیث کا بیہ ہم کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو مقدر کیا تھی کے معنی لغت بیس فیصلہ کرنے کے بیس مگر فیصلہ کی دوسمیس بیس ایک عملی ایک جویزی ۔ اگر عملی فیصلہ مراد ہوتو اس کا ترجہ یوں ہوگا کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کا خلق مقدر کیا کیونکہ تقدیر ہجویز ، اگر عملی فیصلہ مراد ہوتو اس کا ترجہ یوں ہوگا کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کا خلق مقدر کیا کیونکہ تقدیر ہجویز ، ای تو ہے ۔ .... غرض یا تو خلق تجویزی ہوا تھا یا عملی اجمالی ہوا تھا۔ اور میدوہ وقت تھا کہ ابھی تک مخلوق سے اعمال صادر نہ ہوئے تھے۔ اور اعمال کی دوشمیس بیس ایک موجب رحمت ، ایک موجب غضب ، تو اس وقت کسی قسم کے اعمال مخلوق سے صادر نہ ہوئے شخصالی وقت اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ ایک معاملہ ایسا فرمایا کہ مخلوق سے صادر نہ ہوئے شخصالی دوست عضبی (الا ان ایک باس عرش پر ایک کتاب میں می مضمون لکھ کر رکھا۔ ان د حصتی سبقت غضبی (الا ان واسفات کلیم تی بھتک میری رحمت خضب پرغالب ہے۔

توبیم مضمون برامعظم ہے جوعرش پر لکھ کرر کھا گیا ہے۔ عرش کواللہ تعالی سے خاص قرب ہے کیونکہ اللہ تعالی کوعرش ہے جوعرش پر لکھ کرر کھا گیا ہے۔ عرش کواستوی سے تعبیر فرمایا ہے جس کے بیم عنی بیٹے ہیں ای طرح معاذ اللہ وہ بھی بیٹے ہیں کیونکہ اللہ تعالی سے منزہ ہونے پر دلائل عقلیہ اور نقلیہ قائم ہیں دلیل نقلی تولیس سے منلہ مشنی اس جینا کوئی ہیں۔ اس جینا کوئی ہیں۔ اس جینا کوئی ہیں۔

حضرات صوفیہ نے اس مسلہ کو بہت سہولت سے حل کر دیا ہے۔ واقعی یہ حضرت سے وارث ہیں انبیاء میں السلام کے جس طرح حضرات انبیاء ہمل عنوان سے مشکل مسائل کوتجیر کردیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مکان کوشمکن سے پچے مناسبت وقرب مقدار تو ہوتا جا ہے۔ اگر زیادہ نہ بھی ہوتو مساوات تو ہے اور کم از کم کسی اول تو عادہ مکان مکین سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ نہ بھی ہوتو مساوات تو ہے اور کم از کم کسی قدر مناسبت و نسبت تو ہوتا چاہیے اور عمش کوحق تعالی سے پچے بھی نسبت نہیں۔ اگر حالت موجودہ سے کروڑ ول گنا بھی ہوا ہو جب بھی اس کوحق تعالی سے پچے مما سبت نہ ہوگا۔ کیونکہ موجودہ سے کروڑ ول گنا بھی ہوا ہو جب بھی اس کوحق تعالی سے پچے مناسبت نہ ہوگا۔ کیونکہ عرش محدود سے اور ذات حق غیر محدود ہے۔ اور محدود کوغیر محدود سے کیا مناسبت ؟ پچے بھی شہیں۔ پھر دہ اس کے لیے مکان کیے ہوسکتا ہے البتہ حق تعالی کاعرش سے حاص تعلق ہے اور نہیں۔ پھر دہ اس کے لیے مکان کیے ہوسکتا ہے البتہ حق تعالی کاعرش سے حاص تعلق ہوا و

حق تعالی کواس ہے تعلق ہے گر تدھیز کا تعلق نہیں ہے بس وہ صدر مقام ہے زول احکام و تخلیات کا۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات سب سے زیادہ عرش پر ہیں ( بعنی امکنه جو چیز لکھ کررکھی جائے گی وہ بڑی عظمت کی ہوگی۔ پس عقیدہ ہمی اس کاحق عظمت ادا کرنا چاہیے اور عملاً بھی۔ وہ صمون میرے۔ ان رحمتی مسبقت غضبی (ب شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے) (الا ساء والصفات لیبہتی: ۳۱۹)

اس مقام پرایک بات اور بھی مجھنا جا ہے۔ وہ یہ کہ کوئی شخص اللہ تعالی کی رحمت وغضب کو ایپ رحم وغضب پر قیاس نہ کرلے۔ یہ خت غلطی ہے۔ کیونکہ جس طرح کسی کو اللہ تعالی کی ذات کی کہ معلوم بیں ای طرح صفات کی کہ بھی معلوم بیں۔ حضرات علماء نے اس مقام پر بردی حقیق کے معلوم بیں۔ حضرات علماء نے اس مقام پر بردی حقیق سے کام لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صفات واساء المهید توقیفی ہیں جن میں قیاس جائز نہیں۔

مقام ادب

علاء نے اس قدراوب کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو طبیب کہنا جائز نہیں ہاں شافی کہنا جائز ہے۔ یہاں رائے وعقل سے کام لینا جائز نہیں کیونکہ۔

وربیناں بارگاہ الست غیر ازیں بے نبردہ المدکہ ہست حالانکہ بظاہر طبیب میں پھر خرائی ہیں معلوم ہوتی ۔ کیونکہ طب کہتے ہیں تدبیر شفاء کواور اللہ تعالیٰ کے لیے تدبیر شاہر علیہ الامو ۔ تعالیٰ کے لیے تدبیر شاہر الامو ۔ تعالیٰ کے لیے تدبیر شاہر ہوا۔ وہ ہرکام کی تدبیر کرتا ہے۔ گر چونکہ نصوص میں اللہ تعالیٰ پر طبیب کا اطلاق وار ذبیں اس لیے علاء اس کی اجازت نبیں دی کیونکہ مکن ہے کہ طب میں کوئی بات الی ہوجو کہ عظمت کے منافی ہو۔

اس کی الیی مثال ہے جیسے وائسرائے میں اگر چہ کاشیبل کے اختیارات بھی ہیں کیونکہ
کانشیبل کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ اس کے دیئے ہوئے ہیں مگر وائسرائے کو کانشیبل کہنا جائز
نہیں ۔اورا گرکوئی وائسرائے کو کانشیبل کہنے لگے تو مجرم قرار دیا جائے گا۔ا ک طرح یہاں مجھو۔
پس جو حالت ہمارے رحم کی ہے کہ وہ ہمارا دل کڑھتا ہے اس پرحق تعالیٰ کے رحم کو
قیاس نہ کرو کہ معاذ اللہ ان کا دل بھی کڑھتا ہوگا۔ میہ اعتقاد باطل اور حرام ہے۔ اس طرح
اسوی علی استویٰ میں حق تعالیٰ سے استویٰ کو اپنے استویٰ پرقیاس نہ کرو۔

أيك محقق كاارشاد كماستوى ك معنى استقرار بي تكر برشه كااستقر ارجدا ب جيسے بات كا ول میں جمنا اور ہےاور کمین کا مکان میں جمنا اور ہے پس استویٰ کی حقیقت کا اوراک مستویٰ کی حقیقت معلوم ہونے پر موقوف ہے اور کنہ باری معلوم ہیں تو حقیقت استولی پر گفتگو عبث ہے۔ واقعی اس اُمت کے علماءورث الانبیاء ہیں۔ مگرایسے جیسے میصورات محققین منصنہ تم جیسے علماء۔ اس طرح غضب کی حقیقت ہمارے اندر جوش کا پیدا ہونا اور بے قابو ہو جانا ہے جس میں بعض اوقات منہ ہے کف بھی نکاتا ہے اس پرخن تعالیٰ کے غضب کوقیاس نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالى بركوئي شے غالب بيس بل هو القاهر فوق عباده (بلكه وه غالب بين اين بندول یر )الله تعالیٰ قاہر ہیں مقہور نہیں غالب ہیں مغلوب نہیں۔ان کاغضب ورحم اختیاری ہے بینی يه صفات درجه صفات ميں قديمه بين اختيار نبيس اور قدم ميں تغير محال ہے ورندامكان خلوص عن الصفات لازم آئے گااور میمال ہے گران صفات کا نفاذ اختیاری ہے کوئی صفت قدیمہ بدون ارادہ جن کے نافذ نہیں ہوسکتی توجس پر قدم بھی غالب نہیں اس پر حادث کیسے غالب ہوگا ... ر ہا یہ کہ پھر حق تعالی کے غضب ورحمت کے کیامعنی ہیں؟ سوعلاء نے رحمت کی تغییر ارادة النواب اورغضب كی ارادة العقاب كی بے اور مير سے نز دیک بيا محص تفہيم سے ليے ایک عنوان ہے بیجی حقیقت نہیں میرے نز دیک صفات تو کیا افعال الہیہ کی بھی کنہ سی کو معلوم ہیں۔اس کیے حضرات انبیا علیہم السلام نے کیفیت افعال سے تو سوال کیا ہے۔ رب ارني كيف تحي الموتي ، و اني يحي هذه الله بعد موتها ـ اے میرے پروردگار جھے کو دکھا دیجئے کہ آپ مردول کوئس کیفیت سے زندہ کریں گے۔ مگر حقيقت افعال سيحبين سوال وارذبين حضرات انبياء ليبهم السلام بزير مؤوب يتضركه جس بات دوباره سوال حقیقت ہے نہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بھی بہی طریقہ سلامتي كأتعليم كياب جوحضرات انبياء ليهم السلام كاطريقه يكهجواموفهم مين شآسكيل النامي غور وخوص نه کیا جائے میہ برد اادب ہاور واللہ اس میں سلامتی ہے اور سکون واطمینان قلب بھی اس میں ہے چنانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ قدر میں غور کرنے سے منع فرمایا کیونکہ اس کا تعلق افعال وصفات بارى تعالى سے ہے جن كى كىندكاعلم تو محال ہے اور اگر وجد معلوم ہو بھى تى تو ايك وجه

کے لیے پھردوسری وجہ ہوگی۔ پھرال سلسلہ وجوہ ہے وہ حالت ہوگئی کہ شد پریشال خواب من از کثرت تعبیر ہا (میراخواب کثرت تعبیر کی بناء پرخراب ہوگیا)

مرآج کل بعض لوگ ایسے بدد ماغ ہیں کہ اس اوب کی قدر نہیں کرتے بلکہ متنابہات اور مسئلہ قدر میں گفتگو کے گفتگو متنابہات اور مسئلہ قدر میں گفتگو کرتے ہیں مگران سے کوئی قسم دے کر پوچھے کہ کیا تم کو گفتگو اور غور وخوض سے سکون واطمینان حاصل ہوا ہر گزنہیں! واللہ ایک جا ال مسلمان کوقدر میں جتنا اطمینان ہے۔ ان گفتگو کرنے والول کواس کا دسواں حصہ بھی مشکل سے ہوتا ہے۔

حضرات صحابۃ کا دب دیکھے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بارفر مایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخک فرماتے ہیں جو زنجیروں ہیں جکڑ کر جنت کی طرف لائے جاتے ہیں (لیعنی جہاد ہیں بعض کا فرزنجیروں میں قید ہوکر آتے ہیں پھراہال اسلام کی صحبت ہے مسلمان ہو جلہ تم ہیں تو گویا یہ لوگ زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لائے گئے ) اس پر صحابۃ نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح صحک فرماتے ہیں بلکہ یہ عدیث سنتے ہی خوش ہوئے اور کہا یارسول اللہ جب اللہ تعالیٰ صحک بھی فراتے ہیں تو ایسے خدا سے تو ہم کو بردی امیدیں ہیں واقعی عدا ہول اللہ جب اللہ تعالیٰ صحک ہوئے اس ہم ہویان جنہوں نے ہم کو بیہ باتیں برحک خدا ہوں اللہ علیہ وسلم ایسے مہر بان جنہوں نے ہم کو بیہ باتیں برحک خدا ہوں ایس مصلحت میں دوسر آصلی تو اسی سوچ میں رہتا کہ اس بات کو بیان کروں یانہ کروں کہیں مصلحت مطلاف تو نہیں ۔ بھی لوگ خدا تعالیٰ کی الیسی دھیر باتی کوئی کوئی کرد لیرنہ ہوجا کیں ۔

جیسے حضرت غوث اعظم نے چالیس سال تک رحمت البید کا بیان فر مایا پھر خیال ہوا ۔
کہ شایدلوگ دلیر ہوگئے ہوں گے۔ تو ایک دن غضب اللی کا بیان فر مایا۔ وہ ایسا غضب کا بیان فقا کہ مجلس میں سے چند جنازے اٹھے۔ کئی آ دمی خوف سے مرکئے تو آپ پر بذریعہ البام کے عماب ہوا کہ تم نے ہمارے بندوں کا دل توڑ دیا۔ کیا ہماری رحمت اتنی ہی ذراسی محقی کہ تمہمارے چالیس سال کے بیان میں ختم ہوگئی۔

میں کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بید خیال ہوتا جو حصرت غوث اعظم کو ہوا تو ہم کو حق تعالیٰ کی رحمت ولطف و مخک کی خبر کیونکر ہوتی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے بیان میں ذرایس و پیش نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایے۔پس بیشعر پڑھنےکودل چاہتا ہے۔ یا رب تو کر بمی ورسول تو کریم صد شکر کہ ستیم میان دو کریم اے رب! تو کریم اور تیرارسول کریم صلی الله علیہ وسلم سوشکر ہے کہ میں دوکر یموں کے درمیان ہوں اور سعدی فرماتے ہیں۔

نماند بعصیاں کے و رگرد کہ دارد چنیں سید پیش رو (ووضص گناہوں کے باعث رئین بیس ہے گاجوالیا پیش روسردار رکھتاہو۔) غرض اللہ تعالی کی صفات وافعال میں قیاس سے کام نہ لو۔اللہ تعالی صاحب رحمت بھی ہیں،صاحب بھی ہیں۔ وہ صحک بھی فرماتے ہیں صاحب بیدو وجہ بھی ہیں۔

صاحب قدم وساق بھی ہیں گرائے بدوقدم وساق پر قیاس نہ کرواور ہاں اللہ تعالی صاحب فعد نہیں ہیں کونکہ نصوص میں اس کاذ کرنہیں اور قیاس جا ترنہیں۔ بیاس لیے میں نے کہہ دیا کہ شاید کوئی عقل کا پورا قیاس سے یوں کہنے لگے کہ جب وجہ ویدوقدم وساق ہے تو ان

کے درمیان کی چیزیں ف حد وغیرہ بھی ہوں گی اس کا بیجواب دیا جائے گا۔

تو نہ دیدی گیجے سلیماں را چہ شناسی زبان مرغاں را تم نے بھی سلیمان کوآ نکھ ہے تو دیکھانہیں پھرتم برندوں کی بولی کب سمجھ سکتے ہو۔ جسے ایک بزرگ نے فرمایا تھا اس مخص کے جواب میں جس نے دریافت کیا شب معراح میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا با تم کی ہیں۔ فرمایا

اکنوں کرا د ماغ کہ پرسد زباغبان بلبل چہ گفت وگل چہ شنید وصبا چہ کرو
(کوئی اتناد ماغ کہ بال سے لائے باغبال ہے کیا کہا کہول نے کیا سالور مبلے کیا کہا کہا کہا کہ لوگ اولیاء اللہ کو خدا کا راز دار بجھتے ہیں کہان سے ایسے سوالات کرتے ہیں۔ چنانچہا کہ خص نے کسی مجد وجب نے دھم کا کرجواب فخص نے کسی مجد وجب نے دھم کا کرجواب ویا کہ کہا ہیں خدا کا رشتہ دار ہوں جوان باتوں کی مجھے خبر ہو۔ مجھے غیب کی کیا خبر۔
ویا کہ کیا ہیں خدا کا رشتہ دار ہوں جوان باتوں کی مجھے خبر ہو۔ مجھے غیب کی کیا خبر۔
مالانکہ بجاذیب اکثر امور تکوید یہ کو ظاہر کردیا کرتے ہیں۔ گربعض مجد وجب ہو ہوتے ہیں۔ جسے حافظ غلام مرتضی صاحب کی تعریف میں نے حضرت حاجی صاحب سے تی ہے ساکمین کی زبان سے مجذوبوں کی تعریف کم سی جاتی ہے۔ ہمارے حافظ غلام مرتضی صاحب کی ساکمین کی زبان سے مجذوبوں کی تعریف کم سی جاتی ہے۔ ہمارے حافظ غلام مرتضی صاحب کی ساکمین کی زبان سے مجذوبوں کی تعریف کم سی جاتی ہے۔ ہمارے حافظ غلام مرتضی صاحب کی ساکمین کی زبان سے مجذوبوں کی تعریف کم سی جاتی ہے۔ ہمارے حافظ غلام مرتضی صاحب کی ساکھین کی زبان سے مجذوبوں کی تعریف کم سی جاتی ہے۔ ہمارے حافظ غلام مرتضی صاحب کی سی جاتی ہے۔ ہمارے حافظ غلام مرتضی صاحب کی سی جاتی ہے۔ ہمارے حافظ غلام مرتضی صاحب کی تعریف کم سی جاتی ہے۔ ہمارے حافظ غلام مرتضی صاحب کی تعریف کم سی جاتی ہے۔ ہمارے حافظ غلام مرتضی صاحب کی تعریف کم سی جاتی ہے۔ ہمارے حافظ غلام مرتضی صاحب کی تعریف کم سی جاتی ہے۔ ہمارے حافظ غلام مرتضی صاحب کی تعریف کم سی جاتی ہوں کی تعریف کو تعریف کو تعریف کی تعریف کی تعریف کو تعریف کی تعریف کی

تعریف حضرت نے بہت کی ہاور بیحافظ صاحب صرف ایک کمبل میں رہتے تھے گر کبھی برہنہ نہیں و کیھئے گئے اوراس سے بڑھ کریے کہ ایک بارجلال آ بادتشریف لے گئے وہاں کے پٹھانوں نے کہا جمضور نے قدم دنج فرمایا۔ تو ان کوادب سکھلایا کہ بزرگوں سے یون نہیں کہا کرتے کہ قدم رنج فرمایا۔ کیا ہم کسی کے نوکر بیل کہ قدم رنج فرمایا کہ بلکہ یوں کہا کرتے بیں کہ حضور نے کرم فرمایا۔ تو وہ مجذوب بھی مؤدب تھے جنہوں نے بیفر مایا کہ میں خدا کا رشتہ دار یا سررشتہ دار موسی موں اس کے بیسوال ان کونا گوار ہوا جس میں غیب سے استفیار تھا۔ بیا کہ ضروری مضمون موں۔ اس کے بیسوال ان کونا گوار ہوا جس میں غیب سے استفیار تھا۔ بیا کہ ضروری مضمون موں۔ اس مقت رحمتی علی خضبی کے متعلق کے تقالی کی صفات کوا پی صفات پر قیاس نہ کرنا جا ہے۔ معمر فت حق

اب میں مقصود کی طرف عود کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں جوعرش پر ہے قبل ہمارے وجود کے اور قبل وجود ان افعال کے جوموجب رحمت وغضب ہیں اپنے پاس بید لکھ لیا ہے کہ میری رحمت غضب ہے بردھی ہوئی ہے۔ لیعنی میری رحمت غضب پر غالب ہے بردھی ہوئی ہے۔ لیعنی میری رحمت غضب پر غالب ہے بس بلا تکلف بیرحالت ہے جس کومولا نافر ماتے ہیں۔

مانبودیم و تقاضا مانبود لطف تو تا گفتهٔ مای شنود لیمنی تعالی کالطف اس وقت جمارے شامل حال تھا جب کہنہ ہماراوجود تھانہ ہماری طرف ہے کیچھ تقاضا تھا۔

یہاں ایک بات الل علم کے سمجھنے کی بیہ ہے کہ سبقت رحمی عضبی پر بظاہرا شکال ہوتا ہے کہ صفات قدیمہ میں سبقت وغلبہ کیسے ہوسکتا ہے؟

جواب یہ ہے کہ بہال صفات قدیمہ پی سبقت وغلبہ مراد نہیں بلکہ ان کے تعلق میں سبقت وغلبہ مراد ہے اور تعلق حادث ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ اگر کمی خض میں اسباب غضب و اسباب دحمت دونوں جمع ہوں تو اس برحم ہی ہوجا تا ہے اب اشکال کی تھیں۔ یہ تو حدیث کے متعلق نفظی تحقیق تھی۔ اب میں اس سے ایک مسئلہ مستبط کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف ابھی تک ذہمان ترکیا ہوگا اور اس کی ضرورت عوام کو بیس کی ونکہ جس غلطی کا از الداس وقت کیا جائے گا وہ عوام کو بیش نہیں آئی وہ الن امراض ہے بری ہوتے ہیں۔ پیش نہیں آئی وہ الن امراض ہے بری ہیں جیے وہ بر تصمی کے مرض ہے بری ہوتے ہیں۔ پیش نہیں آئی وہ الن امراض ہے بری ہیں ہے دیکھا کہ اس نے دوئی کھا کہ او پر سے چھا تھے کا بدھنا چیا کہ وہ کا بدھنا

بھراہوا پی لیا۔ تکیم صاحب نے کہا کہ کھانے کے بعد جھاچھ بینا مصر ہے اس کودر میان میں پینا جا ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کوآ واز دی کہارے فلانے چار کلز (موٹی روٹیاں) اور لے ہم اس چھاچھ کو نیچ کرلوں۔ یہ تکیم کہدرہاہے کہ اسے نیچ میں کرلے چنانچہ وہ چار کینگ اور لایا اور چوہدری صاحب وہ بھی کھا گئے پھر تھیم سے کہا کہ تیم جی اب تو نقصان نہ ہوگا۔ تکیم مصر بہیں۔ معالی تو قواعد طب سے مشکل سے تھے کی طرح معزبیں۔

تو جیسے عوام بہت سے ظاہری امراض وخطرات سے بری ہیں ایسے ہی بہت سے باطنی امراض وخطرت سے بھی بری ہیں ہمی خواص سے ل کران میں بھی بیامراض پیدا ہوجاتے ہیں۔اس پرشاید کوئی یہ کے کہ چرد یہاتی ہوتا ہی بہتر ہے۔ نہیں ہرگز نہیں کیونکہ دیہاتی مو بیں۔اس پرشاید کوئی یہ کے کہ چرد یہاتی ہوتا ہی بہتر ہے۔ نہیں امراض سے محفوظ ہیں مگر بہت سے لطفوں سے محروم ہیں۔شہر والوں کولطف بہت حاصل ہیں۔ای طرح خواص کولطف بہت ہے کہ ان کوعوام سے زیادہ اللہ اور رسول کی معرفت ہے۔۔۔۔۔۔اور معرفت وہ چیز ہے کہ جنت بھی اس کی ایک فرع ہے۔

چنانچ حضرت علی ہے یو چھا گیا کہ آپ کو بچین میں مرجانا اور خطرات سے حفوظ ہونا
پند ہے یابالغ ہوکر خطرہ میں پڑنا پند ہے۔ فرمایا کہ جھے بالغ ہوکر خطرہ میں پڑنا زیادہ پند
ہے بچین کی موت پند نہیں کیونکہ بلوغ کے بعض معرفت جن عزوجل زیادہ ہوتی ہے جو بچین
مین نہیں ہوتی ۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ الله علیہ ای معرفت پرخوش ہوکر فرماتے ہیں۔
میں نہ کہ نمرد میم ورسید یم ہدوست آفریں باد بریں ہمت مردانہ ما
(الله تعالی کاشکر ہے کہ ہم فیریت سے دوست تک بیٹی گئے ہماری اس ہمت مردانہ ہا
میں نے حضرت شاہ فضل الرحن صاحب رحمۃ الله علیہ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ بھائی
جنت کا مزہ برحق ، کورکا مزہ برحق ، مگر نماز میں جومزہ ہے دہ کسی چیز میں نہیں۔ جب ہم مجدہ میں
جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا الله تعالی نے بیار کرلیا ۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب ہم جنت میں
جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا الله تعالی نے بیار کرلیا ۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب ہم جنت میں
جاتے ہیں تو ایسا معرفت ایسی لذیذ شے ہے کہ ویس کے کہ فی اگر قرآن سناؤ بیٹھ وورنہ چات میں
وہ مزہ نہیں جو اس میں ہے۔ اور اس سے نعمائے دنیا کا کہ ان میں معرفت بھی ہوگی کہ وہاں کی نعمائے
جنت سے افضل ہونا لازم نہیں آتا ۔ کیونکہ جنت میں ہے معرفت ایسی ہوگی کہ وہاں کی نعت

ے زیادہ لذیذ ہوگی۔ تو خود جنت کی بعض نعتیں بعض ہے اضل ہو کیں۔ باتی ہم جیسوں

ہے کوئی پوچھے ہم تو یوں کہیں کہ دوٹیوں میں زیادہ مزہ ہنماز میں کیا مزہ ہے! اور فقہاء نے

ہم جیسے ضعفاء کے لیے وسعت بھی دے دی ہے کہ اگر کھانا ساسنے ہونماز ہونے گئے تو روثی

پہلے کھالونماز بعد میں پڑھ لیما تا کہ نماز فراغت سے پڑھی جائے ور نہ ساری نماز میں روثی ہی

کاخیال دہ گا کیونکہ تمہارے بزد یک روثی میں مزہ زیادہ ہے۔ اوراسی لیے شریعت سے قبیل

افطار کا تھم دیا ہے کہ نماز مغرب سے پہلے افطار کر لیمنا چا ہے اور حض رائے ابخاری ہو۔ افظار کا تھم دیا ہے۔

للصائم فرحتان فوحته عند فطرہ و فوحته عند لقاء الوحمن (التح ابخاری ہو۔ اورا)

کدونہ دوار کو دو نوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت ہوتی ہے دوسری اللہ تعالی سے ملاقات کے

مردنہ دوار کو دو نوشیاں ہیں ایک افظار کے وقت ہوتی ہوتی ہے دوسری اللہ تعالی سے ملاقات کے

حضرت ابو برعمرضی اللہ عنہا کو جو سریتھی دہ اس بات پڑھی کہ منزل پوری ہوئی۔ خدا کا تھم ادا ہوگیا۔

حضرت ابو برعمرضی اللہ عنہا کو جو سریتھی دہ اس بات پڑھی کہ منزل پوری ہوئی۔ خدا کا تھم ادا ہوگیا۔

شریت کہ دمرد دیم و رسید ہے بدوست آ فریں باد بریں ہمت مردانہ ما دائی نے کہ میاری اس ہمت مردانہ با شہوم خطر است

بہرحال خواص کے مراتب زیادہ ہیں گوان کوخطرات بھی بہت ہیں ایک بار جھے پرایک سخت حالت تھی ۔اس وقت تمنا کرتا تھا کہ کاش میں قرآن کا ترجمہ نہ جھتا کیونکہ وہ حالت ترجمہ بھے ہی کی تھی بعد میں ہوش آیا کہ بیتمنا ''ناشکری'' کی ہے بلکہ ہم لوگوں کوخطرات سے نیچنے کی ہمت کرتا چاہیے۔اوران لذتوں سے خوش ہونا چاہیے خواص کوخطرہ بے شک بہت ہے گرای وجہ سے توان کے مراتب زیادہ ہیں طائکہ سے نوع بشرای لیے افضل ہے کہ بہت ہے گرای وجہ سے توان کے مراتب زیادہ ہیں طائکہ کے خطرہ نہیں اورانسان کوخطرہ ہے۔حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم اوران کی ذرت کو پیدا کیا ، تو طائکہ نے اللہ تعالی سے عرض کیا تھا۔

يا رب خلقهم يا كلون ويشوبون و ينكحون ويركبون واجعل لهم الدنيا ولنا الاخرة. (لم أجدهذ الحديث في سوعنه أطراف الحديث) (كما الله الله المان كوونيا ويجدّ اورام كو ترت در ويجدّ ارثاد بوار

لاجعل من خلقته بيدى ونفخت فيه من روحى كمن قلت كن فكان- الاجعل من خلقته بيدى ونفخت فيه من روحى كمن قلت كن فكان-

کہ ایبانہیں ہوسکتا۔ کیا میں الی مخلوق کو جسے اپنے ہاتھوں سے پید کیا ہے اس کے برابر کر دوں جس کوکن کہہ کرپیدا کر دیا۔

انویفسیلت انسان کی ان خطرات ہی کہ وجہ سے تو ہے جوملا نکہ کو در پیش نہیں۔ بعض لوگ ذکر میں لذت اور مزہ کے طالب ہیں۔ ارب بس رہنے دویہ مزاند آتا بھی رحمت ہے کیونکہ مزہ کے بعد ثواب کم ہوجا تا ہے۔ دیکھوملا نکہ کوعبادت میں لذت حاصل ہے اور انسان عام طور پر طاعات میں لذت سے خالی ہیں گر ثواب زیادہ انسان ہی کو ہے۔ بس تمہار اتویہ خداتی ہونا چاہیے۔

ناخوش تو خوش بود برجان من دل فدائے یار دل رنجال من ناخوش تو خوش بود برجان من کا مد کھر بعض دفعہ لذت ہے انبساط بڑھ جاتا اور ادلال ہوجاتا ہے جو بھی گنتاخی کی حد ہے قریب ہوجاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمہ بعقوب صاحب نے ایک دعاکی۔ اس کا جواب الہام سے عطا ہوا۔ اس کے جواب میں آپ نے ایک کلمہ ایسا فرمایا کہ مولانا محمہ قاسم صاحب یا مولانا محمل کا مرتبہ ہے جو

اليي بات كهه محكة \_كوئى دوسرا جوتا تو كان پكر كربا برنكال ديا جاتا \_

بہر حال خواص کو خطرات سے نہ گھبرانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی دارود کھے کرمرض دیتے ہیں خواص کو جس طرح خطرات بہت ہیں اس طرح ان ہیں تحل کی طاقت بھی زیادہ ہے۔ اگر گوام میں بیامراض وخطرات بہت ہوتے جوخواص کو در پیش ہوتے ہیں تو وہ ان کا تمل بھی نہ کر سکتے۔ جسیا کہ بچوں کو خطرات بہت پیش آتے ہیں۔ گران کی تائید بھی بالغوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بی بہت گرتے پڑتے ہیں۔ میں دفعہ بہت او نچ ہے گر جاتے ہیں گران کو زیادہ چوٹ نہیں بہت گرتے ہیں۔ بعض دفعہ بہت او نچ ہے گر جاتے ہیں گران کو زیادہ چوٹ نہیں آتے۔ براآ دی تو مربی جائے۔ میاں جی طالموں کی طرف سے بچوں پر بہت زیادتی ہوتی ہے۔ اگر میاں جی کو اتنا چیا جائے تو وہ بستر ہی ہے۔ اٹھ کیس گر نیچا گلے بی دن آجا ہے۔ اس کے مارہ کی کو اور اس بی حالے میں من کر در بی تھی اور اس کے در و بی من عاصر ورت سے ریل کے یا خانہ میں گئی اس وقت اس کے در و شروع ہوا اور بچونکل کر لیٹرین کے مورا نے بیچگر پڑا ماں سے ماجرا دیکھ کر تڑ ہے گئی اور مشروع ہوا اور بچونکل کر لیٹرین کے مورا نے بیچگر پڑا ماں سے ماجرا دیکھ کر تڑ ہے گئی اور مشروع ہوا اور بچونکل کر لیٹرین کے مورا نے بیچگر پڑا ماں سے ماجرا دیکھ کر تڑ ہے گئی اور

سخت ہے چین ہوکر باہر آئی اور دیل کے روکنے کے لیے زنجیرکو تھینج لیا۔ دیل رکی اورگارڈ وغیرہ کو بیقصہ معلوم ہوا تو فورا ڈرائیورا نجن کو اکیلا لے کر پیچھے لوٹا۔ وور جا کر بچہ پرنظر پڑی کے دونوں پڑویوں کے درمیان پڑا ہاتھ پیرچلا رہا تھا اور ساتھ انگوٹھہ چوس رہا تھا اور اس کے بدن پرکسی جگہ جی چوٹ نہ آئی تھی۔ ڈرائیورنے دوڑ کراس کو اٹھا یا اور خوشی فوشی واپس لوٹا اور مال کولا کردے دیا۔وہ کو یا مرکر زندہ ہوگئی اور پھر ریل روانہ ہوگئی۔

توجیسے بچوں کی خطرات میں امداد و تائید ہوتی ہے ای طرح خواص کی تائید ہوتی ہے اس لیےان کو گھبرانا نہ چاہیے۔

مقام دوست

اب میں اس مضمون کو بیان کرتا ہوں جواس حدیث سے مستبط کرنا مقصور ہے گو وہ مضمون وقتی ہے گرزیادہ وقتی نہیں ہال عوام اور مستورات کے سامنے بیان کرنے کانہیں تھا اکل لیے جھے تر دوتھا کہ اس کوعورتوں کے جمع میں بیان کروں یا نہ کروں ۔ گر بعض وفعہ وقت مضافین بیان کر کے جو مستورات سے بوچھا گیا کہ تم نے کیا خاک سمجھا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ تم تو سمجھ گئے ۔ مجھے اس پر چیرت ہوئی کہ بیاللہ تعالی کی مدد ہاس لیے ہمت کرتا ہوں میرا ارادہ اس مضمون کے بیان کرنے کا پہلے ہواتھا مگر بید خیال تھا کہ مجمع خواص میں بیان کروں گا۔ جب مستورات کی طرف سے درخواست بیان کی ہوئی تو دوسری آ ہت کے بیان کا ارادہ ہوا تھی جب مستورات کی طرف سے درخواست بیان کی ہوئی تو دوسری آ ہت کے بیان کا ارادہ ہوا تھی عبادی واحدے کی جاتھی اللہ دب ک راضیة موضیة فاد خلی فی عبادی واد حلی جنتی

محر پھردائے بدل گئی کیمناس آیت کا ترجمہ تو کردوں تا کہاں آیت کا پچھ بیان بھی ہوجائے۔ ترجمہ اس کا بیہ ہے کہ مسلمان کو مرتے دفت ملائکہ اس طرح بشارت دیں گے کہ نفس مطمئة تو اپنے پروردگار کی طرف واپس چل اس حال میں کہ تو اللہ تعالیٰ ہے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ جھے سے راضی ہوجاؤ اور اللہ تعالیٰ جھے سے راضی ہیں پس تو میرے خاص بندوں (کی جماعت) میں داخل ہوجاؤ اور میری جنت میں پہنچ جاؤیہ تو ترجمہ ہوا۔

اب ایک نکته بھی بیان کردوں وہ بیر کہ آیت میں افلی فی عبادی (میرے خاص بندوں میں داخل ہوجاؤ) کواد خلی جنتی (جنت میں پہنچ جاؤ) پرمقدم کیا گیا ہے۔اس کی کیا وجہ ہے۔ نبواس کی تو جیہ حضرت امام شافعی کے قول سے بچھ میں آئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے بیسنا ہے کہ جنت میں دوستوں کی زیارت اور ملاقات ہوگی اس وقت سے مجھے جنت کا اشتیاق ہوگیا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ دوستوں کی ملاقات میں جنت سے بھی زیادہ لذت ہے مرشطر نج باز گنجف باز دوست نہیں بلکہ امام شافعی جیسے دوست جوشافعی ہوں باشافع ہوں۔ اور بیاء ومین دونوں جمع ہوجا کیس تو نور علی نور ہے اور گرا سے دوست نہ ہوں بلکہ محض دنیوی دوتی ہوتو وہ آخرت میں مبدل بعداوت ہوجائے گی۔

الاخلاء يومئد بعضهم لبعض عدو الاالمتقين

تمام دنیاوی دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوجا کیں گےسوائے خدا سے ڈرنے والوں کے۔

وہان وہی دوستی باقی رہے گی جس کا منشاء دین اور تقویٰ ہو۔ بہر حال دوستوں کی ملاقات میں ایسی لذت ہے کہاس کے بغیر جنت بھی خار ہے مولا نافر ماتے ہیں۔

باتو دوزخ جنت است اے جانفزا ہے تو جنت دوزخ ست اے ولر با بہمنون میں است اے جانفزا ہے تاہم

اے محبوب تیری منشینی میں میرے لئے دوزخ بھی جنت ہے اور تیرے بغیراے حکری دوست جنت بھی میرے لئے دوزخ ہے۔

(جہاں محبوب ہووہ جگہ جنت ہے اگر چہ کنواں ہی کیوں ندہوجس جگہ محبوب خوش

وخرم بیٹیا ہووہ جگہ مرتبہ میں آسان ہے بلندتر ہے نہ کہ بست زمین )

ایک صحابی کوید خیال ہوا کہ اگر جشت میں ہم نیچ کے در ہے میں ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے درجوں میں اور اس لیے آپ کی زیارت نہ ہوئی تو جنت کو لے کر کیا کہ علیہ وسلم اوپر کے درجوں میں اور اس لیے آپ کی زیارت نہ ہوئی تو جنت کو لے کر کیا ۔ اس پر بیر آپرت نازل ہوئی۔ کریں گے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس پر بیر آپرت نازل ہوئی۔

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين والشهداء والصلحين و حسن اولئك رفيقاً -

( اور جو خص الله اور رسول صلى الله عليه وسلم كاكبنا مان ك كانو السيح الشخاص بهي ال

حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پراللہ تعالیٰ نے انعام فر مایا ہے۔ یعنی انبیاء وصدیقین شہداء اور صلحاءاور بیر حضرات بہت اجھے رفیق ہیں۔)

کہ جولوگ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں
کیماتھ رہیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فر مایا ہے بعنی انہیاء اور صدیقین اور شہداء و
صالحین کے ساتھ (جنت میں ہول گے ۔ اور بیلوگ الیکھے دفیق (اوراجھے دوست) ہیں۔
ساتھ ہونے کے بیم عن نہیں کہ سب کے سب ان کے درجہ میں ہیں بلکہ مطلب بیہ کہ ان
کے قریب ہوں گے اور ان سے زیارت و ملاقات کیا کریں گے۔ بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی زیارت و ملاقات کو جایا کریں گے۔ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان شاء اللہ
ہمارے یاس تشریف لایا کریں گے۔ اس وقت ہم خوش ہوکر یہ ہیں گے۔

امروزشاہ شاہان مہمال شدست مارا جبریل باملائک دربال شدست مارا (آج بادشاہوں کے بادشاہ ہمارے مہمان ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں

کے ہمراہ ہمارے مہمان ہیں)

آ مے ناز کوقطع کرتے ہیں کہ اپنے عمل پرناز نہ کرنا۔ ذالک الفصل من الله۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے محض فضل ہوگا۔ اس کے بعد فضل پر تکریکوتوڑاو کفی باللہ علیما کہ فضل پر تکریکر کے رہے ہے گئر نہ ہوجاتا۔ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانے ہیں کہ فضل کس پر ہوگا کس پر ہوگا کس پر ہوگا کس پر ہوگا کس پر ہوگا۔ جس کودوسرے مقام پر صراحت کے ساتھ بتلا ویا گیا ہے۔

(ان رحمت الله قریب من المحسنین ) کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وفضل نیکوکار بندوں سے قریب ہے۔

اهتمام صحبت

تو مستورات کی درخواست کے بعداول اس مضمون کے بیان کا ارادہ تھا۔ جس کا ذکر بھی اجمالا کچھ ہوگیا۔ پھر دوسرے مضمون کا قصد ہوا مگراس کا منتظر تھا کہ مجمع سمجھنے والا قدروان ہوتو بیان کروں پھراتفاق ہے ابیا مجمع بھی ہوگیا مگر مجھے تر دوتھا کہ مستورات کے سامنے اسے بیان کروں پانہیں مگرا کی تو بیستورات کے اس قول سے کہ ہم تو دقیق مضامین بھی مجھے لیتے ہیں پچھ ہمت و رقیق مضامین بھی مجھے لیتے ہیں پچھ ہمت و رقیق مضامین بھی مجھے لیتے ہیں پکھ

فلن تجدُلسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً آپ خداكاس دستوركومهي بدليا موانديا كي كادرخداك دستوركومهي نتقل موتا موات يا كير كيد

ممریداستدلال غلط ہے کیونکہ اس کے معنی توبیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یا قانون کوکوئی دوسرانہیں بدل سکتانہ ہید کہ وہ خود بھی نہ بدل سکیں پس بید کہنا غلط ہے کہ مشیت بھی ضرور ہوگی اور تعدیہ بھی ضرور ہوگا۔ پس تعدیہ میں تین قول ہوئے۔

ایک بیرکہ بدون مثیت تق کے مرض گلتا ہے بیرتو کفر وزندقہ ہے۔ دوسرے بیرکہ مثیت تق سے گلتا ہے مگرمشیت تو ضرور ہوتی ہے۔ بیرتول غلط وباطل ہے کو گفر ہیں۔
تیسرے بیرکہ مثیت سے گلتا ہے اور مشیت ضرور نہیں ۔ اگرمشیت ہوگی تو مرض نہیں گلے گا۔ اس میں زیادہ محد وزبیں اگرکوئی اس کا قائل ہوجائے تو مخوائش ہے۔
مگر احادیث صحیحہ سے ظاہر اُ ترجے اِسی کو ہے کہ تعدید کوئی شے نہیں اور ایک کا مرض

دوسر \_ كونيس لكنالاعدوى و لاطيرة (الحيح مسلم: ١٥٠٢) المسندللا مام احمدان ١٥:٢١٥) (مرض كے متعدى مونے اور شكوه لينے كى كوئى حقيقت نہيں) حديث مشہور ہے اس طرح حدیث اعرابی میں تئن اعدی الاول ( یعنی پہلے میں تس سے تعدی ہوگی ) ہے صاف عدوی کی نفی ہے اور بیاحد یث سیحے ہے۔

غرض امراض جسمانی میں توضیح قول یہ ہے کہ تعدیہ نہیں ہے مگر امراض باطنیہ میں تعدبيضرور ہوتا ہے صوفيدنے اس کومسارقہ ہے تعبير کميا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہرجليس اينے جلیس کے اخلاق وغیرہ کا اثر اس طرح قبول کرتا ہے کہ نیداس کوخبر ہوتی ہے نیہ دوسرے کو صحبت بدکابھی اثر ہوتا ہے اور محبت نیک کابھی ۔ای لیے صوفیہ کو محبت کا اہتمام سب سے زیادہ ہوتا ہے چنانچے صحبت بد کے بارہ میں ان کا ارشاد ہے۔

تاتوانی دورشواز یار بد برتر بود از ماربد

(جہاں تک ممکن ہو ہرے دوستوں ہے بچؤ ہرا دوست سانپ سے زیادہ براہے۔ایک المحداولياء اللدكي صحبت سوسوله برياعياوت سے افضل ب)

اور صحبت نیک کے بارے میں فرماتے ہیں۔

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا ، یک زمانه صحبت یا اولیاء صحبت صالح کا اثر تو رہے کہ مسارفت کے بعد مشارفت ہوئی ہے دونوں انوار ہے

منور ہوجاتے ہیں اور صحبت بد کے اثر کا میچھ نام صوفیہ نے لکھا تگر میں کہتا ہوں کہ وہاں مسارنت کے بعدمبارفت ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے بجلی چکتی ہے۔اور سوختن وافر وختن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ دونوں کا دین جل کر خاک سیاہ ہو جاتا ہے۔اس لیے ایک عارف

صحبت ضالح کی تا کیدیس فرماتے ہیں۔

جهدكن وبامردم دانا بنشين باصدق وصفا ياباصنم لطيف رعنا بنشين باشرم وحياء اوقات مكن ضائع وتنهابنشين وريادخدا

زىي ہردوگرت كيے ميسرنشوداز طالع خویش

( کوشش کراورصدق وصفا کے ساتھ عقلمندانسان کی صحبت اختیار کریا شرم وحیاملحوظ رکھتے ہوئے خوبصورت اورلطیف محبوب کی صحبت میں بیٹھا گرشوم کی قسمت سے بید دونوں میسر نہ ہو سکیس توایناً وقت ضائع نه کرے بلکہ یا دخدامیں بیدونوں میسر بلکہ (یا دخدامیں تنہائی اختیار کر) مطلب میہ ہے کہ یا تو کسی عارف کے پاس صدق وخلوص سے رہوا گرید نہ ہوسکے تو ابنی بیوی کے یاس رہو۔ مگر آج کل نو جوان کو بیوی سے تو جاڑہ چڑھتا ہے اگر ماں باپ کی لائی ہوئی دہن ہے تو وہاں تو یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ صاحب پنجوں کی بلاسردھرلی گئی۔کیا کریں دولہا کو پہند نہیں۔گوشرافت تو یہ ہے کہ مال باپ کی لائی ہوئی کی قدرا پی لائی ہوئی سے خوخود زیادہ کی جائے تا کہ مال باپ کوشر مندگی نہ ہو ) مگر زیادہ شکایت تو ان لوگوں کی ہے جوخود طلب ورغبت سے نکاح کرتے ہیں۔اور پھر بھی ہوی کے حقوق ضائع کرتے ہیں۔ان کی قدر نہیں کرتے ہیں ان سے دل گئی غداق اور قدر نہیں کرتے ہیں ان سے دل گئی غداق اور فخش غداق کیا جا تا ہے اور تو ہوئی ہوئی ہوگی جا در تو اب بھی سید سے منہ بات بھی تہیں ہوتی و ہاں منہ کو گوندلگ جا تا ہے اور کہنے کو یہ دعو کی ہے کہ ہم کوشر م سید سے منہ بات بھی تہیں ہوتی و ہاں منہ کو گوندلگ جا تا ہے اور کہنے کو یہ دعو کی ہے کہ ہم کوشر م آتی ہوار ہے کہ ہم کوشر م

اس کے بعد فرماتے ہیں کو اگر کسی کونٹ میسر ہوند ولبررعنا لیعنی ہوی بھی میسر نہ ہوخواہ اس واسطے کہ نکاح کا سامان نہیں یاس واسطے کہ ہوی مرگئ ہے تو اس کو جا ہے کہ یاد خدا میں تنہا بیٹھے اور صحبت بد میں ہرگزنہ بیٹھے ورندین کی خیرنہیں تو صوفیہ کے کلام ہے معلوم ہوا کہ اخلاق باطنہ میں تعدید ہوتا ہے۔ ور حاست انتاع

ای لیے بیں نے کہا تھا کہ آج جس مرض پرمتنبہ کرنا چاہتا ہوں ہوا ماس سے بری
ہیں۔ ہاں خواص سے ل کر بھی ان میں بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے اس لیے سب کے سامنے
اس کے بیان کر دینے کا مضا نقہ نہیں اور وہ مرض ایسا ہے جو ابھی پندرہ نہیں دن ہوئے بچھ
میں آیا ہے۔ اس کی عمر بہت تھوڑی ہے اور جیسے اس کی بچھ میں آنے سے مسرت ہوئی کہ
ایک نیا علم حاصل ہوا و لیے ہی اس کاغم بھی ہوا کہ اب تک استے روز تک ہم جہل میں جتا ایک نیا علم حاصل ہوا و لیے ہی اس کاغم بھی ہوا کہ اب تک استے روز تک ہم جہل میں جتا رہے اور اس کے بچھ میں آنے کے بعد میں بہتو نہیں کہتا کہ میں نے اپنی اصلاح کرلی ہے مگرا تنا ضرور ہے کہ میں اپنی حالت کونظر تانی کامخان سیجھے لگا۔ اور امید ہے کہ ان شاء اللہ وس پندرہ روز میں نظر تانی ہوجائے گی۔

اور میں اپنے احباب کو بھی اس کی وصیت کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کومن کر اپنی عالت پرنظر ٹانی سیجئے۔

و المضمون مد ہے کہ جس مخص کوطریق کی طلب ہے مدجا ہتا ہے کہ رسول الله صلی الله

علیہ وسلم کامتبع ہوجاؤں پھرا تباع کے دو درجے ایک بیہ کہ فتو کی علماء برعمل کرتا رہے۔جس کووہ جائز کہیں اس کو جائز جانے اور جس کو وہ نا جائز اور حرام کہیں اس سے بیجے۔ بیجی ایک ورجہ ا تباع کا ہے کہ مباحات شرعیہ برعمل کرے۔ کوحضور نے ان مباحات کونہ کیا ہواور یہ بھی نجات كے لئے كافى ہے۔ ميں غلوبيس جا ہتا كويد صمون ميرى نظر ميں بہت اہم ہے جس كوميں بيان کرنا حابهٔ انهوں اوراییاا ہم ہے کہ میں اس کی بناء پراپنی حالت کونظر ثانی کامختاج سمجھتا ہوں مگر میں حدود سے تجاوز نہیں کرنا جا ہتا کہ مباحات برعمل کرنے کونا کافی کہہ دوں۔ ہرگز نہیں! بلکہ میں صاف کہتا ہوں کہ مباحات بڑھل کرتا بھی اتباع میں داخل اور نجات کے لئے کانی ہے۔ دوسرا درجہ انتاع کا بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و افعال کا انتاع کیا جائے۔ یہ کامل اتباع ہے اور اس کے لئے ضرورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وعا دات و افعال وطریق عمل ہے معلوم کرنے کی پھراس میں بھی تین درجے ہیں ایک عبادات میں انتاع۔ دوسرے معاملات میں انتاع۔ ان میں تو جہاں تک ہو سکے حضور صلی الله عليه وسلم كے طرز عمل كا امتباع كرے اور حضور كے طریق عمل كی تلاش كرے كيونكه ان كا تعلق الله تعالیٰ نے ہے اور مخلوق ہے ہے اور ایک بیا کہ ماکولات ومشروبات میں اتباع کیا چائے کہ جوحضور نے کھایاوہی کھائے۔جوحضور نے پیاوہی ہے جوآپ نے بہناوہی پہنے۔ اس میں جس قدر سہولت ہو سکے انتاع کیا جائے مبالغہ ندکیا جائے کیونکہ اس میں مبالغہ کرنا بعض اوقات ہم جیسے ضعفاء کے تحل ہے باہر ہوتا ہے اور بیا تویاء کا کام ہے۔ جيے حضرت خواجه بہاءالدين كى يہي تحقيق ہے جس كا تصديد ہے كم آپ كى مجلس ميں حدیث پڑھی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھنے ہوئے آ نے کی رونی نہ کھاتے تھے بلکہ آ نے کوپیس کو پھونک ہے بھوسااڑا دیا جاتا تھا جواڑ گیا وہ اڑ گیا باتی کو گوندھ کریکا لیا جاتا تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آج سے ہمارے واسطے بھی ای طرح آٹا گوندھا جائے اور چھلنی میں نہ چھانا جائے شام کو جوڑوٹی اس طرح کھائی گئی سب کے پیٹ میں در دہو گیا۔حضرت شیخ نے فرمایا کہ ہم نے بڑی گستاخی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مساوات کا قصد کیا اوراییے کواس سنت برعمل کرنے کا اہل سمجھا ہم اس کے اہل نہ تھے اس لئے تکلیف ہوئی۔ آ تنده سے جارے واسطے چصا ہوا آٹائی بدستور یکا یا جائے۔

سبحان الله کیما اوب تھا کوئی ہے اوب ہوتا تو سنت پراعتراض کرتا کہ اچھا سنت پر اعتراض کرتا کہ اچھا سنت پر عمل کیا تھا ممل بالسنت سے میضرر ہوا مگر حضرت شیخ نے ہم جیسوں کی تعلیم فر مادی کہ ہم اس سنت کے الل نہ تھے کیونکہ ہمارے قوی ضعیف ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوی ہم سے زیادہ توی شخصاں لئے۔ بیطریقہ حضور ہی کے واسطے مناسب تھا۔

غرض ما کولات ومشر و بات وملبوسات میں اگر ہو سکے تو ہتنا بھی ہو سکے اجاع کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدورغبت سے کھایا ہے اسی طرح آپ کو دست کا گوشت مرغوب تھا۔ وغیرہ وغیرہ لیکن اس میں اپنی ہمت سے آئے غلونہ کیا جائے زیادہ اہتمام اور کاوش کی ضرورت ان امور میں ہے جن کا تعلق اللہ سے آئے غلونہ کیا جائے تریادہ اجتمام اور کاوش کی ضرورت ان امور میں ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے یا مخلوق سے بعنی عبادات و معاملات اور ماکول و مشروب کا تعلق تو اپنی ذات سے ہاں میں بہت کاوش کی ضرورت نہیں ہال سہولت سے جننا ہو جائے ریجی دولت سے جاس میں بہت کاوش کی ضرورت نہیں ہال سہولت سے جننا ہو جائے ریجی دولت معطیمہ ہے۔ مگر آج کل برعکس معاملہ ہے کہ ماکول و مشروبات و ملبوس میں تو اجاع نبوی کاوش کے ساتھ کیا جاتا۔

### انتباع سنت

تواب میں اس مرض کے متعلق کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو حضور کا اتباع کرتے ہیں تو اس کی حقیقت سے ہے کہ ہم لوگ اتباع تو کرتے ہیں اپنی طبیعت کا اور بودیعلم کے اس کے دلائل اصادیث سے تلاش کر لیتے ہیں بنہیں کہ اپنی طبیعت سے خالی الذہ بن ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کو اصل بنا کیں بھر اس کا اتباع کریں۔ میں دوسروں کو کیا کہوں خودا پنے کو کہتا ہوں مثلاً میر سے اندر تیزی ہے تو میں عمل تو کرتا ہوں اپنی طبی حدت پر مگر اس کی تا کید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غصہ کرنا ٹابت ہے۔ حدیثیں میں نے وہ تلاش کرلی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غصہ کرنا ٹابت ہے۔ مثلاً حدیث لقط میں آپ نے سائل کے اس قول پر کہ لقط ایل کو کیا کیا جائے غصہ ظاہر فر مایا اس طرح دیوار قبلہ پر نخامہ (رینٹ) دیکھ کرآپ کو غصہ آگیا۔ نیز صحابہ نے مسئلہ قدر میں اس طرح دیوار قبلہ پر نخامہ (رینٹ) دیکھ کرآپ کو غصہ آگیا۔ نیز صحابہ نے مسئلہ قدر میں کلام کیا تو حضور گو بخت نا گوار ہوا اور آپ بہت غصے ہوئے۔

میں ابھی آپ کواپنے سے بدگمان نہیں کرتا کیونکہ بلاوجہائے کومتہم کرنا بھی برا ہے

میں نے محض مثال دی ہے کہ مکن ہے میری یہ تیزی اتباع سنت کی بناء پر نہ ہو بلکہ اتباع طبیعت پرمنی ہواورسنت کو محض آ ڑبنالیا ہے اور ممکن ہے کہ اتباع سنت ہی کی وجہ ہو۔ کیا عجب ہے کہ نظر ٹانی میں یہ حالت سنت کے موافق ہی نظے مگر جس کو اتباع سنت کا قصد و اہتمام ہے اس کو احتمال ضرور ہونا چاہئے کہ میری حالت حقیقت میں اتباع سنت کے موافق ہے یا سنت کو محض آ ڑبنایا گیا ہے کہ وظم آ ج کا زیادہ تر اتباع سنت ای طرح ہور ہا ہے کہ اتباع تو کرتے ہیں اپنی طبیعت کو بدلنا اور اس پر مشقت ڈ النا بالکل اتباع تو کرتے ہیں اپنی طبیعت کے تقاضے کا ۔ طبیعت کو بدلنا اور اس پر مشقت ڈ النا بالکل نہیں جا ہے اور اس کی تائید میں علم و حفظ کی مدد سے بہت تی احادیث جھانٹ لی ہیں۔

مثلاً کسی کوعدہ غذا کا شوق ہاں نے بیصدیث چھانٹ کی کہ حضور کے عمدہ کھانا کھایا ہے چنانچا ایک فاری نے آپ کی دعوت کی تھی اور عمدہ گوشت پکایا تھا۔ کسی کوعدہ لباس کا شوق ہے اس نے وہ صدیث یا دکر لی کہ حضور کی خدمت میں کسی بادشاہ نے ایک جبہ ہدیکیا تھا جس کی آسٹین وغیرہ میں ریشم کی گوٹ تھی اور آپ نے وہ جبزیب تن فرمایا تھا کسی کوروسا کی خوشامد کی عادت ہاس نے تالیف قلوب کے واقعات یا دکر لئے کسی میں بخل ہاس نے یہ صدیث یا دکر لئے کسی میں بخل ہاس نے یہ صدیث یا دکر لئے کسی میں بخل ہاس نے یہ صدیث ابی موقعات یا دکر لئے کسی میں بخل ہاں نے یہ صدیث ابی وقاص نے عرض کیا۔ یا دسول اللہ انی اداہ مو منا فقال او مسلماً اسی طرح ایک محقص کنی پہنتا ہے وہ احادیث ازار میں تا وجود میں اور اس میں شک نہیں کہ حضور سے اور یک کا بول میں موجود میں اور اس میں شک نہیں کہ حضور سے یہ بیا کہ حال صادر ہوئے میں گران کو یا دکر لینے کانام اتباع سنت نہیں۔

ویکھوایک باغ میں پھل بہت تتم کے ہیں۔ ایک درخت انارکا بھی ہے ایک درخت امرود کا بھی ہے ایک دونا شپاتی کے بھی ہیں گریہ بتاؤ کہاس کوس چیز کا باغ کہا جائے گا یقیناً جس پھل کا غلبہ ہوگا اور جو پھل زیادہ ہوگا اس کا باغ کہلائے گا اگر آم زیادہ ہیں تو اس کو آم کا باغ کہیں گے ایک امرود کے درخت ہے اس کوامرود کا باغ کوئی نہ کے گا۔

بی طرح یہاں سمجھوکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تو بہت ہیں ہر شم کے واقعات تو بہت ہیں ہر شم کے واقعات آپ کوا حادیث میں ل جائیں گے مراس سے آپ کا طرز ثابت نہیں ہوسکتا۔ آپ کی طرز وعادت وہ ہے جو غالب ومستمر ہو ہیں غالب حالت اور دائی حالت کو دیکھواوراس کا

اتباع کرو بیاتباع حقیق ہوگا اتفاقی واقعات کے اتباع کا نام اتباع سنت نہیں پھرعلاء کوتوعلم سے اس کا پہند چلے گا کہ غالب حالت حضور کی کیاتھی اور عوام کو چاہیے کہ کتب واقعات و سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ غالب واقعات کس تتم کے ہیں۔ جو غالب عادت ہواس کو اصل قرار دواور دوسرے وعارض برمحول کرو۔

عمل اور مقصوديت

مریهاں ایک بات اہل علم کے بیجھنے کی ہے وہ یہ کہ بعض وفعہ صورۃ عمل قلبل ہوتا ہے مکر معناً کثیر وغالب ہوتا ہے جیسے تر اور کا میں عمل تین رات ہوا ہے اور خشیت افتر اض کی وجہ سے ترک زیادہ ہوالیکن بیزک عارض سے تھا اور ممل اصل ہیں اس کورا جج کہیں میے اور تر اور کے کوسنت کہیں سے۔

یہاں سے غیر مقلدوں کا جواب ہو گیا جو کہ تراوت کی آٹھ دکھت پڑھتے ہیں اور ہیں کو یہ دعویٰ کر کے بدعت کہتے ہیں کہ حضور نے ہیں نہیں پڑھیں سواول تو بھی متعلم فیہ ہے کہ ہیں کا ثبوت نہیں لیکن بعد شلیم کے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح حضور نے ہیں دکھت نہیں پڑھیں اسی طرح آپ نے تراوت تین دن سے زائد نہیں پڑھیں ۔ لیس تم بھی عمر بحر میں تین دن سے زائد نہیں پڑھیں ۔ لیس تم بھی عمر بحر میں تین دن سے زائد نہ پڑھو کیونکہ حدیث میں زائد کا ثبوت نہیں ۔ اس لئے یہ بدعت ہے لیس جس دلیل سے ما ستمرار عمل کا بدعت نہ ہونا ٹابت کرو کے اور وہ عمل ہے صحابہ کا ۔ اسی دلیل سے ہم ہیں دکھت کا بھی بدعت نہ ہونا ٹابت کرو ہے اور وہ عمل ہے صحابہ کا ۔ اسی دلیل سے ہم ہیں دکھت نہ ہونا ٹابت کردیں گے۔

خلاصہ یہ کہ عادت غالبہ معلوم کرنے کا مدار صرف کڑت کمل پڑہیں ہے بلکہ بھی عادت کا غالب ہونا کڑت وقوع عمل سے معلوم ہوتا ہے اور بھی غلبہ مقصود یت سے معلوم ہوتا ہے اور بھی غلبہ مقصود یت سے معلوم ہوتا ہے اور بھی غلبہ مقصود یت سے معلوم ہوتا ہے اور اس کے لئے تر اور کا کی نظیر کا ٹی ہے کیونکہ یہاں وقوع کے اعتبار سے تو مل قلیل ہے گر مقصود یت کے اعتبار سے غالب ہے پس یہاں عمل کی قلت وکٹر ت پر مدار نہ ہوگا۔

ای طرح رفع یدین وعدم رفع میں فقہاء نے کٹر ت عمل وقلت عمل کوئیوں دیکھا بلکہ مقصود یت پر نظر کی ہے۔ بعض نے رفع کو مقصود سمجھا کیونکہ نماز فعل وجود کی ہے اور بعض نے عدم رفع کو مقصود سمجھا کیونکہ نماز کا جنی سکون پر ہے۔

عدر بو کا اور تکرار رفع سکون کے ممنافی ہے اور کہیں کئر ت ومقصود یت دونوں جمع ہوجاتے ہیں سے ربو کا اور تکرار رفع سکون کے ممنافی ہے اور کہیں کئر ت ومقصود یت دونوں جمع ہوجاتے ہیں سے ربو کا اور تکرار رفع سکون کے ممنافی ہے اور کہیں کئر ت ومقصود یت دونوں جمع ہوجاتے ہیں سے ربو کا اور تکرار رفع سکون کے ممنافی ہے اور کہیں کئر ت ومقصود یت دونوں جمع ہوجاتے ہیں

جیے منبر سے بینچ نماز پڑھنا کہ صلوۃ تحت المعنبوعملاً بھی کثیر ہے صلوۃ فوق المعنبوکا وقوع میں کثیر وقوع میں کثیر وقوع میں کثیر ہوتا ہے اور نقصود یہ ہے کہ جھا اس بھی تحت المعنبر میں ہے اور زیادہ تر ایسانی ہے کہ جوٹل وقوع میں کثیر ہوتا ہے اس لئے حضور گھو وہت بھی اس میں غالب ہے کم بعض دفعہ اس کے خطاف بھی ہوتا ہے اس لئے حضور کے طرفہ کی سے آپ کی عادت وسنت کا بھی ام بھی کا کام نہیں بلکہ محق کا کام ہے یہ بات قابل سے مقتب وقد قبل ہے کہ مقصود یہت کہاں نہیں اس لئے کسی بزرگ کے ممل کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وقت ہو گھی کران پراعتر اض نہ کرنا چا ہے بلکہ اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ کے مکن ہے ان کے ذو یک عمل قبل کے موافق و کھی کران پراعتر اض نہ کرنا چا ہے بلکہ یہ محصا چا ہے کہ کمکن ہے ان کے ذو یک عمل قبل ہی میں مقصود یہ ہو۔

مثلاً شاہ فضل الرحمٰن صاحب میں تیزی غالب تھی اور میہ بات حضور کی عادت غالبہ کے بظاہر خلاف ہے تواپ کو تم مہم مجھوا گرتمہارے اندراہیا ہو گر ہزرگوں پر اعتراض نہ کرو بلکہ یہ تاویل کروکہ حضور کی تیزی مقضی کی وجہ سے تھی لینی معتوب کی بیہودگی کی وجہ سے اور اس وقت بعجہ سلامت طباع کے اس مقضی کا وجود کم تھا۔ اس لئے تیزی کا وقوع بھی زیادہ ہوتا جیسا کہ حضور کے زمانہ میں بھی مقتضی کا وجود زیادہ ہوتا تو آپ کی تیزی کا وقوع بھی زیادہ ہوتا جیسا کہ موکی علیہ السلام میں ہوا ) اور اب مقتضی زیادہ ہاس لئے شاہ صاحب میں اس کا ظہور زیادہ ہوا ۔ موکی علیہ السلام میں ہوا ) اور اب مقتضی زیادہ ہاں لئے شاہ صاحب میں اس کا ظہور زیادہ ہوا ہی حقیقت عادت غالبہ کی تحقیق میں خدشہ پیدا ہو گیا کہ حقیقت عادت غالبہ کی تحقیق میں خدشہ پیدا ہو گیا کہ اس کا مدار بھی بھن کر مرب مرب کر ہواں مقصود یت کے اور کہاں مقصود یت غالب ہے بدوں عمل کے اور کہاں مقصود یت غالب ہے بدوں عمل کے اور کھر چین اور یا قالب ہے بدوں عمل کے اور کھر چین اور یا قالب ہے بدوں عمل کے اور کھراں اس کے وقر کہاں اس کو مولا نافر ماتے ہیں۔

مجه چنیں بنماید و مجه ضد آیں جز که جیرانی نباشد کار دیں (مجھنہو) (مجھنہو) کار دیں (مجھنہو) اس کے خدائی دین کے کام سوائے جیرانی دیریشانی کے اور کھینہو) اور فرماتے ہیں۔

اندریں رہ می تراش و می خراش تادم آخر دم فارغ مباش راہ سلوک بیس بہت تراش خراش ہیں لہذا آخر دم تک ایک دم کے لئے فارغ نہ ہو بلکہ کام میں گئے رہو۔

تادم آخر وے آخر بود کہ عنایت با تو صاحب سربود

### ضرورت طلّب

پس بہاں تو اس کی ضرورت ہے کہ عمر بھر بے چین رہواور فکر میں گئے رہوا ہی حالت کواچھانہ مجھو بلکہ جہم سمجھو۔حضرت حاجی صاحب کاالحزم مرسوءالفلن کی تفسیر میں ارشاد ہے کہ ہوشیاروہ ہے جو کہ اپنے نفس ہے بدگمان رہے۔

تعفرت مولانا گنگوہی کاارشاد ہے کہ جس کوتمام عمر کام کر کے ساری عمر میں بیہ بات حاصل ہوجائے کہ مجھے پچھ حاصل نہیں ہوااس کوسب پچھ حاصل ہوگیا۔

مبارک ہو وہ خص جو عمر بھر اس ادھ برین میں لگار ہے کہ میری حالت اچھی ہے ایری۔
صاحبو ..... طلب ہی مطلوب ہے۔ تمہارا یہی کام ہے پس تم عمر بھر طلب ہی میں
رہو۔ یہ بات میں نے مولا تا محمد بیقوب صاحب سے تی ہے کہ طلب مطلوب ہو وصول
مطلوب نہیں کیونکہ وہ تمہارے قبضہ میں نہیں۔ پس تم کسی وقت اپنے کو فارغ نہ مجھو۔ جس نے
اپنے کو فارغ و کامل مجھ لیا اور اپنی حالت پر مطمئن اور بے فکر ہوگیا وہ بربادہ و گیا۔ من لوخوب فور
سے من لو۔ اطمینان تو اللہ نے چاہا جنت ہی میں ہوگا یہاں اطمینان کہاں؟ ہمیشہ اپنے کو مجم
سمجھو۔ بھی اپنی حالت براطمینان نہ کرواور ہروقت طلب میں گے رہو۔ پھر کیا ہوگا۔
سمجھو۔ بھی اپنی حالت براطمینان نہ کرواور ہروقت طلب میں گے رہو۔ پھر کیا ہوگا۔

ہر کجا دردے دوا آنجا رود ہر کجا رنجے شفاء آنجا رود جہاں درد ہوتا ہے دوا کی وہیں ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں بیاری ہوتی ہے شفاء وہیں جاتی ہے۔

ہر کیا پہتی ست آب آنجا رود ہر کیا مشکل جواب آنجا رود پانی ڈھلوان ہی کی طرف جاتا ہے۔ جب کوئی مشکل پیش آئی ہے تو حل کی وہیں ضرورت ہوتی ہے۔

اپنے اندرطلب کی بیاس پیدا کرو۔ابررحت کی بارش ہونے گئے کی اپنے کو عاجز و فانی مجھوجت تعالی تم کوقوت وہمت عطافر مائیں گے۔

سالہا تو سنگ ہودی ولخراش آزموں را یک زمانے طاک باش برسوں تو سخت قسم کا پھر بتار ہا۔ آزمائش کے لئے چندروز کے لئے خاک بن جا۔ خاک ہونے سے کیا ہوگا۔ در بہاراں کے شود سر سبز سنگ خاک شوناگل بردید رنگ رنگ منگ موسم بہار میں پھر کہ سر سبز ہوتا ہے خاک ہوجا تا کدرنگ برنگ کے پھول کھلیں۔
فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ جز شکتہ می سمیرد فضل شاہ عقال اور سمجھ کو تیز کر لینا راہ سلوک نہیں جن تعالیٰ اس کی دست کیری کرتا ہے جو شکتنگی اور بندگی و بیجارگی اختیار کرو۔ایٹے اعمال واحوال برنازنہ کرو۔

پیش بوسف نازش و خونی کمن جز نیاز و آه یعقوبی کمن ناز را روئی باید جمچو درد چول نداری گرد بد خوئے گرد عیب باشد چشم نابینا و باز زشت باشد روئے نازیا و ناز چول تو یوسف نیستی یعقوب باش جمچو اوبا گریہ و آشوب باش

یوسف کے سامنے نازمت کر۔سوائے آہ و نیاز یعقوب کے پچھمت کر۔ نازوادا کے لئے حسین چبرہ جائے۔ جب محصر کے لئے حسین چبرہ جائے۔ جب تم حسن نہیں رکھتے بدخوئی کے پاس مت جاؤ۔ جس طرح نابیا آئکھ کے لئے کھلا ہوا ہونا برا ہے ای طرح نازیبا شکل کے لئے ناز برا ہے۔ جب تم یوسف نہیں ہو۔ یعقوب ہی رہواوران کی طرح گریدوآ شوب میں رہو۔

مرصدنا شکر میہ جومیں نے کہا ہے کہ اپ کو جہم نہ جھو بھی اپنے حال پراطمینان نہ کرواس کی مرحدنا شکری ہے کی ہوئی ہے۔ اس لئے اس کے ساتھ یہ بھی سمجھے کہ اس وقت جو پھی بھی مرک حالت ہے جیسی پچھ بھی ہو گئے۔ اور اگر اتنا بھی نہ ہوتا تو مصیبت ہو جاتی ) اب بھر اللہ تواضع وشکر دونوں جمع ہو گئے۔ اور ناشکری کی سرحد سے بچے رہے۔ اس کو مولانا فرماتے ہیں کہ اس طریق میں بھر تلخ و بح شریل ساتھ ساتھ ہیں گر محقق اس برزخ سے واقف ہوتا ہے جو دونوں کو بھی ملئے ہیں دیتا۔ مبریل ساتھ ساتھ ہیں گر متعال درمیاں شاں برزح لا مینیان بختان کر ماتھ چل رہے ہیں گر ان کے درمیان ایک برزخ ہے جوان کو ملئے ہیں دیتا۔ کہ کر تکٹے و بحر شیریں بمعتال درمیاں شاں برزح لا مینیان ایک برزخ ہے جوان کو ملئے ہیں دیتا۔

پھر بتلاہیے یہاں بے فکری آوراطمینان کہاں؟ یہاں تو بہت پھونک کرقدم رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ میں جس معمر نی بی کی فرمائش پراس وقت بیان کررہا ہوں انہوں نے ایک رات

ہارے بہاں بھی کرم فرمایا تھا۔ جب رات کے دو بجاتو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور ادعیہ ما تورہ آ واز كے ساتھ برا من كيس ميري آ كھكل كى اور جھكوشرم آئى كدا يك الله كى بندى تو ذكر الله من مشغول ہے اور میں بڑا سور ہا ہوں مگر اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی کیونکہ بہت سومیا تھا۔ ميرينس نے كہا ابھى سور جواور بيتا ويل كى كەنوم العالم عبادة كەعالم كاسونا عبادت ہے مكر ان کی برکت نے مجھے حرکت برمجبور کیا اور دل نے کہا۔

خواب را مجذار امشب اے پر کے شے مدکوئے بیخواہال گزر (اے بیٹے آج سونے کورہنے دو آج رات جا گئے والوں کے کوچہ (عبادت گزار لوگ) ہے گزر کردیکھو)

ان بےخوابوں کی کیا حالت ہے؟ ان کی بیرحالت ہے۔

کہ بارے برخورد از وصل باوے یہ خوش وقعے و خرم روز گارے ( کیمااح جااس کاوفت ہے اورکیسی اچھی زندگی ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کی ملاقات سے لذت حاصل کرے۔)

أوربيهالت ه

بذال كدچتر شايى جميدوز بائے وہوئے بفراغ دل زمانے نظرے بماہ روئے (ایک ساعت ایک لو محبوب کواهمینان سے دیکھنادن بحرکی دارو گیرشانی سے بہتر ہے) اوربیحالت ہے کہ

وكرجيتم از بمه عالم فروبند ول آرامے کہ واری ول ورد بند (جس آرام ول يعن محبوب تم في ول لكار كها بي و جرتمام دنيات الكليس بندكراو) اوروها ال دفت يول كيتے بيل۔

چہ کم کہ چیم بدخومکند بکس نگاہے ہمہ شہر برزخوباں منم وخیال ماہے سارا شرحینوں سے بحرا ہوا ہے مریس کہ ایک جا تدے خیال میں مست ہوں۔ کیا كرول كهية كاكماكك كيسواكسي كاطرف ديمتي عن بيس --

نواب شیفته نے اس وقت کافوٹوخوب تھینچاہ فرماتے ہیں۔

چەخۇش ست باتوبزے بنهفته ساز كردن درخاند بند كردن سرشيشه باز كرون

(کیسالذیذہے تنہائی میں تیرے ساتھ رہتاتمام تعلقات ہے ہوجانا اور تیرتی محبت میں سرشارہونا) اے اللہ! اے اللہ( بکی الشخ و دلول وصاح واضطراب پھر کسی قدرتو قف وسکوت کے فرمایا) پھر میں کھڑا ہوگیا اور پچھ کام کرلیا۔ پھرسوگیا تکر جب بھی آئکھ کھٹی ان کو کام میں مشغول یا یا اور ذکر کی آواز آتی رہی۔

# شان محقق

اب بتلایے میں اس ادھیڑ بن کو کیا کروں کہ پہلے ایک خیال آیا اور ساتھ ہی اس کا جواب مجی ذبن میں آگیا۔ تو میں خاموش ہو گیا گر چونکہ اس حدیث میں اور فقہاء کے فتوی میں بظاہر تعارض ہوا اس لئے پھر فکر میں لگ گیا چنا نچہ پھر اس تعارض کو اس طرح رفع کیا کہ سونے والے دو قتم کے ہیں۔ ایک وہ جو تجد کے لئے جا گنا چاہیں دوسرے وہ جو جا گنا نہ چاہیں جو جا گنا چاہیں ان کے پاس ذکر بالحجر کی اجازت ہے چنا نچہ ہم نے خانقاہ میں رات کو دو بجے کے بعد ذکر بالحجر کی اجازت دے رکھی ہے کیونکہ وہ سب جا گنا چاہتے ہیں اور جو جا گنا نہ چاہی اس سے کہ دیا جا تا ہے کہ خانقاہ میں تا ہے کہ خانقاہ میں تہم اور جو لوگ سونا جا تا ہے کہ خانقاہ میں تھی کر ذکر جم ممنوع ہے تا کہ ان کی نیند میں خلل نہ آتے۔

اب ای مسئلہ میں ویکھئے کہ فقہاء کا فتوی تو بیقا کہ سونے والوں کے پاس ذکر جر مکروہ

ہے گرا مادیث میں ایسے واقعات ملے جن سے رات کے وقت ذکر جرکا نائمین کے پاس ثبوت
ہوتا ہے کیونکہ حضرت عرض اقول حضور کے جواب میں یہ تھا سخت اطو و المشیطان و اوقظ
الوسنان کہ میں بلند آ واز اس لئے کررہا تھا کہ شیطان کو بھا تا اور سونے والوں کو جگا تا تھا۔
ایسے موقعہ میں غلبہ تقصودیت سے فیصلہ کیا جائے گا اور دلاکل میں نور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
اس قصہ میں نائمین کے پاس رفع صوت بالذکر عارض عادی خصاورا صل مقصود عدم رفع ہے۔
اس قصہ میں نائمین کے پاس رفع صوت بالذکر عارض عادی خصاورا صل مقصود عدم رفع ہے۔
اس قصہ میں نائمین کے باس رفع صوت بالذکر عارض عادی خصاورا صل مقصود عدم روالوں
اس اب ان بوی بی کے عمل کا فیصلہ ہے ہے کہ وہ جہال مہمان ہوا کریں گھر والوں

پی اب ان بڑی ٹی کے مل کا فیصلہ ہے ہے کہ وہ جہاں مہمان ہوا کریں کھر والوں سے بوچھ لیا کریں۔اورعدم رفع صوت عندالنائم کی مقصودیت کی دلیل میں حضرت عائشہ کی مقصودیت کی دلیل میں حضرت عائشہ کی حدیث مجھے یاد آئی کہ ہاوجود کیکہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق تحمیں کہ حضور کے کئی تعلیم سے ان کو تکلیف نہ ہو سکتی تھی مگر حضور ان کے سوتے ہوئے ان کے پاس مرکام آ ہستہ ہے کرتے تھے حالانکہ وہ الی عاشق تحمیں کہ فرماتی ہیں۔

الید الیا کی جولیاں آگر میرے جوب کی پیٹانی دکھ کینٹیں توبیان کے دل وجگر کے گلاے کردی ۔

دلیجا کی جولیاں آگر میرے جوب کی پیٹانی دکھ کینٹیں توبیان کے دل وجگر کے گلاے کردی ۔

کسی شاعر نے حضرت زلیجا کے قول ہذا المذی لمتننی فیہ ( یہی ہیں وہ حضرت بوسف علیہ السلام جس کے بارے میں تم مجھ سے ملامت کرتی تھیں ) کا ترجمہ خوب کیا ہے۔

انعیت کہ خوں خوردہ و دلبردہ بسے را بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کے را

(یمی تو وہ ہے جس نے بہت لوگوں کا خون جگر پیا اور دل موہ لے لیا ایسے محبوب شخصیت کواگر دیکھنے کی اگر تابت ہے تو بسم اللہ یمی ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام جس کے بارے میں تم مجھے سے ملامت کرتی ہیں )

زلیخانے زنان معرسے ان کی ملامت کے جواب میں کہاتھا کہ لود کھے لومیر امحبوب یہ ہے۔ جسے دیکے کرتم نے مبہوت ہوکر بجائے نارنگی کے اپنے ہاتھ کاٹ لئے ۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیٹورتیں اگر حضور کو دیکے لیتیں تو اپنے دل وجگر کے تکڑے کر دیتیں ۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں فرق بیتھا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا رعب اول وہلہ میں زیادہ ہوتا تھا کہ فل نہ ہوسکتا تھا پھر رفتہ فرقہ فرقہ ہوجا تا تھا گر

جول جول خور کیا جاتا دل قابو سے نکلا جاتا اور خمل دشوار ہوجاتا تھا۔ یہی دجہ ہے کہ آپ پرمرد مجمی عاشق تھے اور حضرات صحابہ نے کیسی کیسی جانبازی اور جانباری سے آپ کے عشق میں جانبا عاشق تھیں۔ پھر سے آپ کے عشق میں جانبا عاشق تھیں۔ پھر ایسے عاشق کو آپ کی آ وازیا آ ہمٹ سے نکلیف کہاں ہو سکتی تھی اور ہوتی بھی تو یوں کہتیں۔ الیسے عاشق کو آپ کی آ وازیا آ ہمٹ سے نکلیف کہاں ہو سکتی تھی اور ہوتی بھی تو یوں کہتیں۔ ناخوش تو خوش بود ہر جان من دل فدائے یار ول رنبان من

تیری وہ باتیں جو بظاہر تا کواری کی ہوتی ہیں میرے لئے وہ باعث راحت ہیں اور

تحصیصتانے والے پردل وجان سے قربان موں۔

مرحدیث بین ہے کہ ایک دات رسول اللہ علی واللہ علیہ وسلم کو اہل بھیج کے واسطے دعا کا تھم ہوا تو آپ آ دھی دات کے قریب اٹھے اور آہتہ ہے جو تا پہنا اور آہتہ ہے کو اڑ کھو لے اور آہتہ ہے چلے ۔غرض ہر کام آہتہ ہے کیا تا کہ حضرت عائشہ کی آ کھے نہ کھل جائے کہ آ نکھ کھلنے سے خود بھی اذبیت ہوتی ہے اور تنہائی ہے بھی وحشت ہوتی ہے آپ کی روائلی کے بعد حضرت عائشہ کی آ نکھ کھلی اور حضور کو بستر پرنہ پایا تو پریشان ہوگئیں۔

باسایه ترانی بیندم عشق است و هزار بدگمانی باسایه ترانی پیندم عشق است و هزار بدگمانیان بوتی بین (تمهارے سایہ کے ساتھ کسی کود مکھنا پیند نبیس کیونکہ عشق میں ہزاروں بدگمانیاں ہوتی ہیں )

یدوسوسہ ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری ہوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں چرعاش کو کا میں کا دوسری ہوتا ہوں کے اس کا میں اس

یہ کہال گوارا کہ محبوب رقیب کے پاس جائے۔ وہ تو رقیب کے لئے محبوب کے ہاتھ ہے تکلیف کو بھی گوارانہیں کرتا۔الی تکلیف بھی اپنے ہی لئے چاہتا ہےاور بوں کہتا ہے۔

نشودنصيب دشمن كهشود بلا كت تيفيد سردوستال سلامت كه تو خنجر آز ما كي

آپ کی تکوار ہے ہلاک ہونا خدا کرے دشمن کے نصیب میں نہ ہو دوستوں کا سر سلامت ہے جب جا ہیں خنجر آ زمائی کرلیں۔

اور حضور کی مجوبیت تو الی تھی کہ جانور تک آپ کے عاشق تھے مدیث میں ہے کہ جس وقت صفور کی تج و دائ کیا ہے تو اپنی طرف سے سواونوں کی قربانی کی ۔ جن میں تریس اونٹ و دائے کیا ہے تو اپنی طرف سے سواونوں کی قربانی کی ۔ جن میں تریس شواونٹ خود اپنے دست مبارک سے نحو فربائے۔ مدیث میں ہے تھے کہ بہلے مجھے نم سب کے سب حضور کے بر جھے کی طرف بزیعتے اور گردن آ مے کرتے تھے کہ بہلے مجھے نم

ميجيئ اس وقت بيشعرصا وق آر باتها-

ہمہ آ ہوان صحرا سرخود نہادہ برکف ہامید آ نکدروزے بشکارخواہی آ مہ جنگل کے تمام ہرن اپنے سرختیلی پررکھے اس امید میں کھڑے ہیں کہ شاہدتم کسی روز شکار کے لئے آ جاو۔

اور یہاں سے بیمی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور مفلس نہ تھے۔ کہیں مفلس بھی سواونٹ
کی قربانی کرسکتا ہے ہمارے حضور بادشاہ تھے اور بڑے بادشاہ نتھے کیونکہ بادشاہوں سے بھی
ایسا کم سنا ممیا ہے کہ کسی نے سواونٹ کی قربانی کی ہو۔اور حضور کا جونقر تھا وہ افتیاری تھا کیونکہ
آ یہ مال جمع نہ کرتے تھے غرض آ یہ تارک الدنیا تھے متروک الدنیا نہ تھے۔

بہر حال حضرت عائشہ بھی حضور کے بیچھے بیچے روانہ ہوئیں دیکھا کہ آپ بھی میں مردوں کے لئے وعا کررہے ہیں۔اب چاہیے تھا کہ حضرت عائشہ فوراً لوث آئیں مگر شاید خیال ہوا ہو کہ شاید آپ مردوں سے فارغ ہو کر زندوں کے پاس جا کیں۔اس لئے تھہر کئیں۔اب آپ دعا سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو حضرت عائشہ بھی واپس ہو کی گر بھی کو جاتے ہوئے تو مصور کوشبہ ہوایہ آگے آگے کون کو جاتے ہوئے تو یہ بیچھے تھیں اب حضور سے آگے ہوگئیں۔حضور کوشبہ ہوایہ آگے آگے کون ہے آپ تیزی کے ساتھ جلے حضرت عائشہ بھی دوڑیں چونکہ اس وقت یہ ہی پھلکی تھیں اس لئے دوڑ کر آپ ہو نکہ کی جہا کہ مینی مگر دوڑ نے کی وجہ سے سانس پھول گئی۔

حضیا دانته (لم أجد الحدیث فی موسوعة اطراف الحدیث) کداے عائشة مالک حضیا دانته (لم أجد الحدیث فی موسوعة اطراف الحدیث) کداے عائشہ! تمباری سائس کیوں پھولی ہوئی ہے کہا پھینیں فر مایا کدمعلوم ہوتا ہے کہ بقیج سے لوشتے ہوئے میرے آگے تم بی تھیں۔ انہوں نے اقرار کیا۔ فر مایا اختشیت ان یعیف الله علیک و دسوله۔ کیاتم کوییائد بیشہ ہواکہ الله الله علیک و دسوله۔ کیاتم کوییائد بیشہ ہواکہ الله اور رسول تمہاری جن تلفی کریں ہے؟ ہرگز نہیں۔

توحضور نے اس واقعہ میں اس قدرا حقیاط کی۔ حالا نکہ حضرت عائش کی افست کا کوئی احمال نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ حکم مقصود وہی ہے جوفقہاء نے فربلا ہے اور جن واقعات میں جبر بالقراء ہ صحابہ معددات کے وقت است ہے وہ عارض برحمول ہے کہ وہال سب لوگ مات کوا تھے وہ عارض برحمول ہے کہ وہال سب لوگ مات کوا تھے وہ عارض برحمول ہے کہ وہال سب لوگ مات کوا تھے وہ میں اگر وہ مجمی میں اگر وہ مجمی

نه چاہتی تھیں تو پھر دوسری عورتوں کا کیا ٹھ کا نہہے۔

اس کا جواب میہ کے حضرت عائشہ تھنا چاہتی تھیں مگرا خیر شب کو اور اس واقعہ میں حضور سور سے اٹھے متع اس لئے ان کو جگانا نہیں چاہا بخاری میں حضرت عائشہ کا قول فہ کور ہے۔ فاذاو تو ایقظنی کے حضور سلی اللہ علیہ وسلی جب وتر پڑھنا چاہتے تو جھے جگادیتے ) یا ہے کہ حضور نے ان سے زیادہ محنت لینا کوارانہ کی ان کھوڑی تی محنت میں کامیاب کردیا ہو۔

جیے حضرت ماتی صاحب رحمۃ الله علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے مولانا محر یعقوب صاحب سے محنت کم کی تھے۔ مولانا رشید احمد صاحب وغیرہ تو دو ہے اٹھے۔ مولانا رشید احمد صاحب وغیرہ تو دو ہے اٹھے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب نے بھی دو ہے اٹھنے کا قصد کیا۔ حاتی صاحب نے معنو فرمایا کہ ابھی نہیں ابھی رات بہت ہے سوجاؤ جب ایک گھنٹہ رات رہ گئی اس وقت جگادیا کہ اب انھو۔ کیونکہ مولانا بہت نازک مزاج تھے۔ اگرزیادہ محنت کرتے تو دماغ پرتقب ہوتا۔

ای طرح اگر حضور نے بھی ایسا ہی کیا عجب ہے کہ حضرت عائشہ سے محنت کم لی ہو محقق وہی ہے جو ہر شخص سے اس کے مناسب کام لیے۔ بیبیں کہ سب کو چوہیں ہزارہی اسم ذات بتلایا کرے ہمارے حاجی صاحب نے بعض لوگوں سے صرف اتنا کام لیا کہ تم خانقاہ والوں کی مجھ خدمت کر دیا کرواور کسی کوایک ہزار دو ہزاراسم ذات بتلایا اور کمال بیہ ہے کہ ہر شخص کامیاب تھا۔ تھوڑی محنت کرنے والے کومنزل پر اس طرح پہنجاتے تھے کہ اسے خربھی نہ ہوتی تھی اسی کوفر ماتے ہیں۔

نقشبند یه عجب قافله سالار اند که برنداز ره پنهال بحرم قافله را نقشبند یه عجب قافله را نقشبندید بین از ره پنهال بحرم قافله را نقشبندی بین که بین بین که مختل کی بهی شان بخواه نقشبندی بویا چشتی بویس اتباع سنت کی حقیقت بیبی که این طبیعت کے نقاضے بیمل کیا جائے اور اس کی تائید میں ایک دوحدیث ڈھونڈ ہائی جائیں۔

### تقاضائے انتاع سنت

بلکراتاع سنت بیب کرحضور کی عادت غالبد کا اتباع کیاجائے اوراس کے لئے مطالعہ بیرت نبویہ کی بھی ضرورت ہوگی۔ بیرت نبویہ میں میرارسالہ نشر الطیب مفصل ہے۔ اگر آئی فرصت نہ ہوتو حیوۃ اسلمین کا مطالعہ کرلیا جائے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ ہے۔ اس کے جوش محبت میں بیاعلان بھی کرویا ہے کہ تم ماہ رہے الاول تک جس کی فرمائش آئے گی اس سے لئے جوش محبت میں بیاعلان بھی کرویا ہے کہ تم ماہ رہے الاول تک جس کی فرمائش آئے گی اس سے

محصول ڈاک بھی ندلیا جائے گا۔ اور یہ خاوت میں اس لئے کر رہا ہوں کہ جھے اطمینان ہے کہ درخواسیں آئیں گی ہی بیس۔ مسلمان کچھائیے بے فکرے ہیں کہ جرخص اپنے کو بنا بنایا کائل بھتا ہے۔ اصلاح حال کی فکر بی بیس۔ حیات اسلمین کانسخہ اگر لیس کے بھی توعمل کے لئے بیس بلکہ محض برکت کے لئے۔ جیسے ججرہ پڑھا کرتے ہیں۔ ہارے حاجی صاحب کا شجرہ او عمدہ ہے مگرا کھڑ شجر بے قد محض فضول ہیں جن میں بے تکے اشعار ہیں۔ وہ تو بقول ملی حزین کے محض تذکرہ الاولیا بی ہیں اور صاحبوا آپ کو تمرہ کے ہوتے ہوئے جو کہ می کیا ضرورت ہے۔ ہاں اگر شمرہ الیا ہوتا جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا تو شجرہ کی کیا ضرورت ہوئے تھی مگریٹر ہوتو الیا ہے۔

خود قوی ترمی شود خمر کہن خاصہ آن خمرے کہ باشد من لدن پرانی شراب زیادہ تیز ہوجاتی ہے خاص کروہ شراب جواللہ کی طرف سے ہو۔اوراس میں وہ قوت ہے کہ۔

ہر چند پیر وخشہ و بس نا تو اں شدم ہر کہ نظر بروے تو کر دم جواں شدم ہر چند بہت کمز وراور بوڑھا ہو چکا ہوں گر جس وفتت تیرے چہرے پر نظر کرتا ہوں جوان ہوجا تا ہوں۔

اس ٹمرہ میں فساد کا اندیشہ ہی نہیں اس میں تو اصلاح ہی اصلاح ہے بہر حال حضور کی سیرت کا مطالعہ کروجس کو میں نے مختصراً حیوۃ المسلمین میں جمع کر دیا ہے میں نے اس کے اول میں ریشعر ککھاہے۔

فتوح فی فتوح فی فتوح و روح فوق روح فوق روح فوق روح و قوق روح المان الما

مطمئن کرتا ہوں۔ ہاں ضعف ربط شاید ہو۔ میرے نز دیک تو ضعف بھی نہیں۔ تکر سامعین کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ اس ربط کوا گرضعیف سمجھیں تو مضا کقتہیں۔

ربط یہ ہے کہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ میری رحمت غضب پر غالب ہے۔ اس کے بعدیہ سیجھے کہ خضب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے مگر چونکہ اس کا وقوع کم ہوتا ہے اس لئے اساء الہید میں کوئی نام ایسانہیں جوصفت غضب پر دال ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے دچیم ہے دود و ہے تعقم ہے مگر غضبان یا غضو ب خدا کا نام بیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اعتبار صفت غالبہ کا ہے اور موصوف کو ہمیشہ صفت عالبہ کی ساتھہ موصوف کو ہمیشہ صفت عالبہ کی ساتھہ موسوم کیا جاتا ہے نہ صفت غیر عالبہ کے ساتھ۔

چنانچہ ایک مدیث ہے بھی اس کی تأئیہ ہوتی ہے جس میں نزع روح کابیان ہے کہ ملائکہ جب مسلمان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو اس کو بشارت دیتے ہیں۔

ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی روح وریحان و رب غیر غضان

کدانے شرمطمئنہ راحت اور نعت اور اپ رب کے پاس چل جو غصر والانہیں ہے۔

اس کے بعد فرع روح کا فرکا بیان ہے گر وہاں پنیس کداخر جی الی رب غضبان غیر
رحمان بلکہ صرف عذاب کا ذکر ہے۔ پس یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اصل صفت تو رحمت
بی ہے اور اصلی کے بیعنی جی کہ جس کاظہور مقتضی کے ساتھ بھی ہواور بلا مقتضی بھی طاہر ہواور
خاص اصطلاح کے ساتھ مجھانا چاہتا ہوں کہ اصلی صفت تو وہ ہے جو بلا مقتضی بھی طاہر ہواور
غیر اصلی وہ ہے جو بلا مقتضی ظاہر نہ ہو پس سبقت رحمت کے معنی بید بین کہ رحمت کا ظہور تو
مقتضی ہے بھی ہوتا ہے اور بدول مقتضی کے بھی اور غضب کا ظہور ہمیشہ مقتضی ہی ہوتا ہور تو کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظہراتم صفات باری بیں
ہے بدول مقتضی کے بیس ہوتا۔ اور چونکہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظہراتم صفات باری بیں
اس لئے حضور کی بھی بہی شمان ہے کہ آپ بھی رحمت کا غلبہ ہے۔ چتا نچہ اللہ تعالیٰ نے حضور اس کوروف رحیم فر بایا ہے اور بخت کلا می وسٹک دلی ہے آپ کی برات کی ہے۔

فبمارحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاغليظ القلب لاانفضوا من حولك

یں خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے اور اگر آپ تذخو بخت طبیعت ہو ہے تو بیس ہے ہاں سے منتشر ہوجاتے۔ طبیعت ہوتے تو بیسب آپ کے پاس سے منتشر ہوجاتے۔ بیصنور کی اصلی صفت ہے اور غضب۔ حدت آپ کی اصلی صفت نہیں بلکہ سی عارض ومقتضی کی وجہ سے اس کاظہور ہوا ہے۔ اب بتلا ہے کہ حضور کا اتباع آپ کی صفات اصلیہ کا اتباع ہے یاصفات عارضیہ کا مقیناً ہر محض بہی کہے گا کہ حضور کا اتباع بہی ہے کہ صفت اصلیہ میں آپ کا اتباع کیا جائے ورنہ حضور سے بعض وفعہ نماز نجر بھی قضا ہوئی ہے تو کیا تم بھی اس عارض کا اتباع کرکے ہرروز نماز نجر قضا کیا کرو سے ہر گزنہیں!

سیمثال عجیب ذہن میں آئی کہ جس نے راستہ کو واضح کر دیا پھر دوسری صفات میں بھی یہ کیوں نہیں سیجھتے کہ ان کا ظہور عارض کی وجہ ہوا ہے ہی حضور کا اتباع ہیہ ہے کہ جو افعال وصفات آپ کے اصلی ہیں وہ تمہارے اندر بھی اصلی ہوں کہ زیادہ غلبہ اور ظہورا نہی کا ہواور جو صفات اور افعال حضور کے لئے عارضی ہیں وہ تمہارے اندر بھی عارضی ہوں اور یہ انتباع نہیں کہتم حضور کے عارضی افعال وصفات کو جن کا ظہور کی مقتضی کی وجہ سے نا دراحضور سے ہوا تھا اسینے لئے اصلی صفات بنالو کہ اس سے زیادہ توضیح میں نہیں کرسکتا۔

ہاں شاہ قضل الرحمان صاحب جیسے بزرگوں کی طرف سے ہم بیتاویل کر سکتے کہ جس عارض مقتصلی کی وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا ہے مولانا کے نزدیک وہ مقتصلی آج کل زیادہ ہے اس لئے موالانا سے ظہور غضب زیادہ ہور ہاہے۔ایسے بزرگوں کو بھی مریدوں کی اس تاویل سے بے لکرنہ ونا جائے۔ بلکہ اپنی حالت پرنظر ٹانی ونظر ٹالٹ کرتے رہنا جا ہے۔

# الاعضام بحبل اللد

نہی عن المعفر تی کے متعلق بیدوعظ صبح کے وقت ۱۲ جمادی الاول ۱۳۳۷ھ بروز کیشنبہ مطابق ۲۳ فروری ۱۹۱۸ء مظفر تکر میں مدرسہ کے جلسہ کے ڈیڑھ ہزار کے مجمع میں کھڑے ہوکر بیان فر مایا جسے اسعد اللّٰہ نے قلمبند کیا۔

#### خطبه مانوره

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و تؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريك له و نشهد أن سيدنا و مولانا محمد اعبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله واصحابه و بارك وسلم. اما بعدفاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحين الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا و الذكرو انعمة الله عليكم الذكنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناً و كنتم على شفا حفرة من النار فانقدكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولاتكونوا بالمعروف و ينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولاتكونوا عظيم يوم تبيض وجوه و تسود وجوه فاماالذين اسودت وجوههم عظيم يعد ايمانكم فلوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واماللين البيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. (آلعران ۱۵-۱۵-۱۵)

اورمضبوط پکڑے رہواللہ تعالیٰ کے رسہ کواس طور پر کہ باہم سب مشفق بھی رہواور باہم سب مشفق بھی رہواور باہم نا اتفاقی مت کرواورتم پر جواللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یا دکر وجبکہ تم دشمن تھے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب بھی الفت ڈال دی ہی تم اللہ تعالیٰ کے انعام سے آئیں بیں بھائی ہوگئے اورتم لوگ دوزخ کے گھڑے کے کنارے پر تھے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی اس طرح اللہ تعالیٰ تم کواحکام بیان کر کے بتاتے رہے ہیں تا کہ تم لوگ راہ پر ہواورتم بھی سے ایک جماعت الی ہونا ضرورہ جو خیر کی طرف بلایا کرے۔

اور برے کاموں ہے روکا کریں اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہیں اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جنہوں نے باہم تفریق کرلی اور باہم اختلاف کرلیاان کے پاس واضح احکام جنیخے کے بعد اور ان لوگوں کیلئے سزائے عظیم ہوگی اس روز بعضے چہرے سفید ہوجا کیں سے اور بعضے چہرے سیاہ ہوں سے ان سے کہا جائے گا کیاتم لوگ کا فر ہوئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد تو سزا چکھو یہ سبب اپنے کفر کے اور جن کے چہرے سفید ہو گئے ہونگے وہ اللّٰد کی رحمت میں ہوں سے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

تمہید جس تقریب کے متعلق بیجلسہ ہاس کے متعلق سب سے اول بدامر ہے كه بم غرض جلسه كے مقابل سے بالكل خالى الذ بن تنے اس جانب مخالف كا بم كو يجھ وہم و عمان نه تھا واقعات مسموعه سابقه ذہن نشین نتھ۔ یک طرفه حالات ذہن میں متمکن تھے۔ عمان نہ تھا واقعات مسموعہ سابقہ ذہن نشین نتھے۔ میک طرفہ حالات ذہن میں متمکن تھے۔ اس کے بعدروایات سے دگر کوں حالات معلوم ہوئے اور پہلے فوائد میں مفاسد کی جھلک نظرة نے لی جس سے تر دو پیدا ہوا۔ بعنی مخالفت کا قصد سنا جس سے علم بدلا اور چونکه مشوره علم پرمرتب ہوتا ہے اس لئے پہلے اورمشورہ تھا اور اب دوسرامشورہ ہوا البتہ تحقیق واقعات سے ایک شق کوتر جی ہوسکتی تھی۔ سو میں نے واقعات کی تحقیق نہیں کی اور حالات کے انکشاف میں سعی ہے کا منہیں لیا۔ کیونکہ اس کا کوئی وسیلہ اور ذر بعیہ نہ تھا۔ نیز مجھ کواس کی کیچھ احتیاج بھی نہیں تھی۔ لیکن محض اسلام کی خیرخوابی سے میں نے اپنی رائے کی حالت ظاہر کر وی کیونکه مقصود تو فقط دین کی خدمت ہے جس طرح ہو سکے۔ باتی سب امور نا قابل النفات ہیں میرامضمون اس رائے بدلنے سے پہلے اور تھا۔اس میں اورتشم کےمصالح تھے اوراس کے متعلق ذہن میں ایک خاص مضمون تھا۔اب تبدیل رائے ہے مضمون بھی متبدل ہوا۔جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہاس کامضمون تبدیل رائے سے صفمون بھی متبدل ہوا۔ جس آیت کی میں نے الاوت کی ہاس کامضمون تبدیل رائے کے بعد کا ہے۔ مضمون اول بھی بالکل حق قطااور بیمضمون بھی بالکل صاوق ومطابق واقع کے ہے۔ کیونکہ دونوں مضمون قرآن یاک ہی کے مدلول ہیں۔اسی لئے دونوں کے دونوں اسینے اپنے کل میں صادق وحق ہیں کیونکہ قضایائے شرطیہ کے تحت میں مندرج ہیں کہ اگر اس شرط کا تحقق ہوا تو پہ جزا مرتب ہوگی اور اس مقدم کا تحقق ہوا تو پہ تالی مرتب ہوگی اور ان دونوں شرطوں میں کچھ تصنا دو تنافی نہیں ہے بلکہ اپنی اپنی شرط کے اعتبار سے دونوں صادق ہیں۔ تبدل واقعه عص تبدل مضمون كي مثال حضور عليه الصلوة والتسليم كفتو عا قصه ب که اَیک مخص حضور برنورگی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اورصوم میں قبلہ کی اجازت مانگی۔

جناب رسالت مآب نے اس کوممانعت فرمادی اس کے بعد ایک دوسر افخض آیا اور اس نے بھی روز ہ کی حالت میں بوسد کی اجازت طلب کی تو آنجناب نے اجازت وے دی۔

اب بظاہر یہ دونوں تھم متعارض و متاقع معلوم ہوتے ہیں کین صحابہ رضوان الدھیم اجمعین بڑے کئے ہے۔ انہوں نے اس ظاہری تعارض اجمعین بڑے کئے ہی تکتاری دقیقہ شناس اور باریک بین تھے۔ انہوں نے اس ظاہری تعارض کے دفع کرنے کے دافوں تھم اس داسطے تما کہ سائل ایک نوجوان تو ی تحض علی دونوں تھم اس داسطے تما کہ سائل ایک نوجوان تو ی تحض علی دہ تاکہ ایک داخوان تو ی تحض میں جو اسطے ہیں۔ ممانعت کا تھم اس داسطے تما کہ سائل ایک نوجوان تو ی تحض تمار ہوں ہوئے کہ انہا کی امید نہ تھی۔ اس لئے آ شخصور نے منع فرما دیا تاکہ جماع کی امید نہ تھی۔ اس لئے آ شخصور نے منع فرما دیا تاکہ جماع ہیں بہتلا ہوکر صوم کی اضاعت نہ کرے اور جس مخص کے سوال پر جناب نے اجازت فرما دی ۔ وہ قوض آیک کمز دراور پوڑھا تھا۔ اس کے تو ی مضمحل تھے اس سے وقوع فی الجماع کا خوف دی تھا۔ اس سے رہ تھی معلوم ہوگیا کہ اجازت کی علت تحض بڑھا پانہ تھا بلکہ علت فتہ کا نہ ہوتا ہو درخوف فتنہ ہی پر اجازت و ممانعت کا مدار ہے۔ کہ جس مقام پر اندیشہ فساد صوم ہو وہ اس ممانعت اورخوف فتنہ ہی ہواور جہاں فتنہ کا خوف نہ ہو دہاں اجازت ہی ہو۔ کہ جس مقام پر اندیشہ فساد صوم ہو وہ اس ممانعت کا مدار ہے۔ کہ جس مقام پر اندیشہ فساد صوم ہو وہ اس ممانعت کا مدار ہے۔ کہ جس مقام پر اندیشہ فساد صوم ہو وہ اس ممانعت کا مدار ہے۔ کہ جس مقام پر اندیشہ فساد صوم ہو وہ اس ممانعت کا مدار ہے۔ کہ جس مقام پر اندیشہ فساد صوم ہو وہ اس ممانعت کا مدار ہو کہ کو پوڑھا تھی ہواور جہاں فتنہ کا خوف نہ ہو وہ اس اجازت سے کو پوڑھا تھی ہواور جہاں فتنہ کا خوف نہ ہو وہ اس اجاز ت سے کہ جو پوڑھا تھی ہواور جہاں فتنہ کا مدار ہو ہوں اس اجاز ت سے کو پوڑھا تھی ہو وہ کے کہ دور اس کے کا مدار کے کہ دور اس کیا ہو کہ دور اس کے کہ دور اس کے کہ دور کے کہ دور کی دور کے کہ دور کیا کہ دور کے کہ دور کی دور کی کو کور کی کی کے کور کور کی کے کہ دور کے کی کور کی کور کے کا کے کہ دور کے کی کور کے کور کی کے کہ دور کی کے کہ دور کی کور کی کور کی کے کہ دور کی کور کی کے کہ دور کی کی کور کے کی کور کی کی کی کور کے کہ دور کے کہ کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کر کی کی کور کی کی کور کی کور کی کے کہ کور کی کور کی کر کی کر کے کور کی کے کور کی کی کر کے کر کے کور کی کر کی کر کی کر کے کر کور کی کر کر کی ک

بس جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بید دونوں ارشاداختلاف واقعہ کی وجہ سے متعارض بیں ای طرح میرے دونوں مضمون بھی بوجہ اختلاف واقعہ مسموع کے متناقص نہیں رہے۔ بید بات کہ واقعہ میں کون ی حالت بھی ہے۔ آبا یہ فریق تن پر ہے یاوہ فریق جن پر ہے۔ تو اس کی حاجت اس کی حاجت اس کی حقیق کے ذرائع و اس کی حاجت اس کی حقیق کے ذرائع و دسائل بھی موجود ہوں اوراس کی ضرورت اوراحتیاج بھی بھتا ہو۔ ہماری شرطیات کے واسطے دسائل بھی موجود ہوں اوراس کی ضرورت اوراحتیاج بھی بھتا ہو۔ ہماری شرطیات کے واسطے کسی واقعہ کی تحقیق کی حاجت نہیں۔ ہم تو دونوں مضمون بیان کے دیتے بیں اور دونوں مضمون حق بیں۔ ہرخص اپنی حاجت نہیں۔ ہم تو دونوں مضمون بیان کے دیتے بیں اور دونوں مضمون حق بیں۔ ہرخص اپنی حاجت نہیں۔ کی حالت کو جس مضمون کے مطابق سمجھے منظبی کرلے۔

## تعدد ـ تبددتر دد کی صورت

جومضمون ذہن میں سابق تھااس کا حاصل ہے ہے کہ ایک مطلوب کام میں اس کے طریق کی دوشاخیں ہوں یا ایک نشکر کے دو جھے ہوں۔ طریق کی دو ڈالیاں ہوں یا ایک نشکر کے دو جھے ہوں۔ غرض کہ ایک شے میں بیجہ انشعاب کے دو یا زیادہ شعبے ہو جاویں۔ تو اس انشعاب کے دو مرتبے ہوجا دیں۔ تو اس انشعاب کے دو مرتبے ہوجا دیں۔ تو اس انشعاب کے دو مرتبے ہوجا دیں۔ تو اس اور دوشہروں مرتبہ تعدد کا ہے جس کی مثال ایک شہر کی مساجد ہیں اور دوشہروں

کے مساجد و خانقاہ اور ایک مرتبہ تبدد کا ہے میں لفظ تفریق کا استعمال کرتائیکن چونکہ طالب علم ہوں اس لئے قافیہ کے لحاظ کی وجہ سے میر غیر مانوس لفظ اختیار کیا۔اس کے معنی بھی تشعید و تفرق کے جیں۔کہ تعدد کے ساتھ اس میں تفرق و تزائم کا بھی پہلوہو۔

اب بیجھے کہ مطلوب کے طریق میں مرتبہ تعدد تو مرغوب ومطلوب وسیحن ہو فید فلیتنافس المعتسنافسون اور حوس کرنے والوں کوالی حوس کرنی چاہئے ) بخلاف تبدد کے کہ وہ موجب فساد ہے اور میج فتنہ ہے وعند فلیتنافس المعتنافسون ۔ تعدد کی مثال مساجد ہیں کہ ایک دینے فدمت بیتی کہ ایک ایسا مکان تیار مساجد ہیں کہ ایک ایسا مکان تیار موجس میں فریعنہ صلاق ق سے سبدوش ہوں اور اب اس میں کثر ت مصلین وضیق مکان اور دو راستے آ مہ ورفت کی تکلیف کی وجہ ہے ایک مکان کافی نہیں تھا لہذا مختلف مقامات پر چند معدد مرجد یں تیار کر ائی جاتی جی سویہ تو تعدد ہے کہ ایک دینی خدمت کے اوا کے لئے متعدد مقامات تجویز ہو میے لیکن تبدد کا مدار ضرورت پر نہیں ہوتا مقامات و کہ کہ ایک دینی خدمت کے اوا کے لئے متعدد مقامات تجویز ہو میے لیکن تبدد کا مدار ضرورت پر نہیں ہوتا مقامات و تو کہ خدموم ہے کہ تعدد مساجدا گر نمازیوں کی کثر ت اور تکی مکان وغیرہ سے ہوتب تو تعدد ہے ورنہ پھر تعدد نہیں بلکہ یہ بھی تبدد ہو جائے گا اور تعدد بعض مرتبہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بغیر تعدد ہے ہم دینی خدمت سے عہدہ پر انہیں ہو سکتے۔

یہاں مثلاً مظفر گرمیں تعدد مساجد ہے کہ ہاشد درجہ ضروری ہے کیونکہ اگرتمام مظفر گر میں صرف ایک ہی مسجد ہوتو اکثر لوگ مسجد و جماعت اور اس کے تواب جزیل سے محروم ر ہیں گے ۔ لہٰذالا محالہ تعدد ضروری ہوااور تبدد ہوتا ہے باہمی نزاع و مخالفت کی وجہ ہے اس کا منی جھکڑااور فساد ہوتا ہے وہ کسی ضرورت دبنی کی انجام دہی کے واسطے نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا مدار صرف آتش حسد وفساد پر ہوتا ہے کیکن اس کی بھی دوصور تیں ہیں۔

ایک صورت توبہ ہے کہ فریق اول یقیناً حق پرنیں ہے وہ قطعاً خطاء فاحش میں مبتلا ہے اور فلطی کا مرتکب ہے اس لئے دوسر نے لی نے اس کے مقابل دوسر انظام کیا سویہ تو نمر مرمنیں مثلاً کسی محض نے مال حرام ہے سجد تیار کرائی یا ارض مغصو بہیں مسجد بنائی تواس کے مصلی قبل ازعلم تو معذور ہیں اور بعد ازعلم دوسری مسجد بنانے ہیں پچھ حرج نہیں بلکہ واجب ہے کہ مسجد سابق ہیں نماز نہ اوا کریں اور اس جدید سے بنانے ہیں اگر پچھ منازعت پیش آئے اس کو حدود شرعیہ لمح ظار کھ کر گوارا کریں۔

دوسری صورت بیہ کے فریق اول بقینا حق پر ہے اس میں کسی تنم کا تقص نیس یا اس کے حق پر ہونے نہ ہونے میں مساوی ورجہ میں تر دو ہے۔ مثلاً پہلی مسجد کوئی فخص اپنی ارض مملوکہ میں مال طبیب سے بنوائے اور وہ اپنی وسعت مکانی سے سب الل محلہ کوکافی ہو فرض کہ اس میں کسی تنم کی خرائی نہ ہو۔ اب اس مجد کے مقابلہ میں جومسجد تیار کرائی جائے گی اس کا مدار صرف با ہمی اختلاف ومنا زعت ہوگا کہ دوسری پارٹی ہوجائے بیصورت تبدد ندموم کی ہے اور ایسی جگہ مسجد بنانا نا جا کڑے۔

اس طرح ترود کی صورت کو بیجھئے کہ بانی اول کا خطا پر ہوتا نہ ہونا یقیناً معلوم نہیں۔ صرف بعض لوگوں كا خيال ہے كہ جوبعض امارات وعلامت كى وجہ سے ناشى ہوا ہے كہ بانى اول خطایر ہے تو اس کے واسطے الیقین لایزول بالشک کافی ہے کہ محض شک کی بنیاد پر دومري يحض كامخالفت نبيس حابيغ مسلحت دينيه كالمقتفنانيه ببكداول توهرز مانه ميس عمو مأاور اس زمانہ میں خصوصاً تذبذب وتر دد کو مچھوڑ دے اور بانی اول پر بنابر استصحاب حال کے بدگمانی نه کرے۔البته اس کےاغراض ومقاصد دینی پھیل میں جو پچھقص ہواس کی اصلاح میں سعی جمیل کر ہے۔اب اس مسجد کی مثال کے ذہن نشین ہونے کے بعد سمجھتا حاہیے کہ دین کے صرف دوشعے ہیں ایک علم اور دوسراعمل اور جس طرح کم سجد دارالعمل ہے۔ای طرح مکا تیب و مدارس دارالعلم ہیں۔ لیعنی دوقتم کے امکنہ تیار ہونا مطلوب ہے۔ آیک تو فریض عمل سے سبکدوش ہونے کے لئے جن کومساجد کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے اور دوسرے فریضہ علم سے سبکسار ہونے کے لئے جن کو مدارس کے نام سے یکارا جاتا ہے اب مسجدا ور مدرسه میں اس اعتبار ہے کچھ فرق نہیں کہ دونوں کے دونوں دینی خد مات کی انجام دی کے داسطے مہیا ہوتے ہیں۔لہذا مدرسہ تعدد و تبدد میں بھی وہی تفصیل ہوگی جو مجد کے تعدد تبدد میں ہے کہ اگر پہلا مدرسہ بالکل حق پر ہے اور اس میں کسی اعتبار سے کسی قتم کی منقصت نہیں جس کی بنحیل کے واسطے دوسرے مدرسہ کا افتتاح ہوتب تو اس مدرسہ موجودہ کے مقابلہ میں کوئی دوسرا مدرسہ بنانا نا جائز ہے کیونکہ بیزنبد د قدموم کے افراد میں سے ہے باپیہ کہ پہلے ، رسد کے حق پر ہونے نہ ہونے میں تر دو ہے تب بھی بمقتصائے مصلحت تعدد کو اختیارنه کرے۔اگرمکن ہواس کی شکایت کی اصلاح کردے۔اوراگر مدرسه سابقه یقیناً خطا

پر ہے بعنی وہ و بنی خدمت انجام وئی سے مجتنب وگریزاں ہے تب دوسرا مدرسہ قائم کرنا ضروری ہےاور جس طرح کہ مساجد میں ایک درجہ ضرورت تعدد کا ہےائ طرح مدارس میں بھی بعض اوقات بوجوہ مذکورہ تعدد لا زمی ہے اور جہاں صرف تعدد ہوتا ہے وہاں کچھ منازعت وفسادنہیں ہوتا بلکہ سب لوگ ایک ہی رشتہ میں فسلک ہوتے ہیں۔

چنانچ بخارا میں بین سوا کسٹھ مدر سے ہیں اور بھی کچھ شور وغو غابلند نہیں ہوتا اور دیکھے سرکاری مدارس میں بھی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ سب ایک محکمہ کے ماتحت ہوکرا ہے فرائف منصبی کوادا کرتے ہیں انگریزی سکولوں کالجوں میں بھی جھکڑ انہیں ہوتا کیونکہ ان مقامات پر صرف تعدد ہی ہوتا ہے ان میں تبدد کی شان نہیں ہوتی ورنہ وہ بھی تو آ دم علی نینا وعلیہ الصلوق کی اولا دہیں ۔ ان میں بھی تو منازعت ومشاجرت کا مادہ ہے۔

غرض تعدوتو قرین مصلحت ہے اوراس کی ضرورت بھی ہے ورنہ خت سے سخت مشقوں کا سامنا کرنا پڑجائے اور تبدو بالکل فدموم اور واجب الترک ہے اب جو خض مدر سہ سابقہ کے حال سے نا واقف ہواس کو چاہئے کہ وہ دونوں مدرسوں کی اتحاد کی کوشش کر سے کیونکہ تردد کی صورت میں جو تعدد ہوتا ہے وہ حکما تبدو بی کا فرد ہے اس لئے بمقتصائے مصلحت وینی اس سے اجتناب کیا جائے اور جو خص حقیقت حال سے واقف اوراس کو اصل حالت معلوم ہووہ اپنے علم کے موافق فیصلہ کرلے چونکہ جھے بھی معلوم ہیں کہ یہاں کون نق حالت معلوم ہووہ اپنے علم کے موافق فیصلہ کرلے چونکہ جھے بھی معلوم ہیں کہ یہاں کون نق جے اور کون علمی پر ہے اور نہ جھے اس کی پھھا حتیاج

رندعالم سوز رابامصلحت بنی چه کار کارملکست آنکه تدبیر و کل بایدش اس این که تدبیر و کل بایدش اس این که که اسلام کی خیرخوای اور دین خدمت کی انجام دبی کے واسطے میں نے بانیان جلسہ کو بیرائے دی ہے کہ وہ اس اضعاب و تفرق کو دورکریں اور باہم متحد ہوجا کیں اور اپنی متفقہ قوت سے اسلام کے اغراض کوعلی وجہ الکمال پورا کریں۔ آئندہ اقتال و عدم انتثال میرے نزدیک دونوں مساوی ہیں۔

## بقائے وین کی صورت

اب میں دوسری جانب بھی مدرسه سابقه والوں کو یبی مشوره ویتا ہوں که وه اس

منازعت کی مدافعت کی کوشش کریں اور اس کی صورت ریہ ہے کہ جوشبہ منشاء ہوا ہے مخالفت کا اس کورفع کر دیں کیونکہ بدوں کسی منشاء مخالفت کے مشکل ہے کہ لوگ مخالفت پرآ مادہ ہوں۔ اس کورفع کر دیں کیونکہ بدوں کسی منشاء مخالفت کے مشکل ہے کہ لوگ مخالفت پرآ مادہ ہوں۔ تا نباشد چیز کے مردم مجونید چیز ہا

(لوگ دراصل معمولی مخالفت کومرج نمک لگا کرعظیم عداوت طام کرتے ہیں) ا کثر تو ایبای ہوتا ہے کہ منشا مخالفت کی مجھ نہ بچھ اصل ہوتی ہے۔جس کو مخالفین اور نمك مرج لكاديتے ہيں۔ بعض مرتبہ ابيا بھي ہوتا ہے كہ بدوں كسى منشاء واصليت كے خافين طومار باندھ دیتے ہیں۔ مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے اور اور دوسرے حضرات کو واقع میں کسی شرعی خرابی میں مبتلانہ ہوں اور نہ عنداللہ ان سے مجھمواخذہ ہولیکن موجودہ حیثیت سے ضرورت ہے کہوہ ان شبہات کو جوان پر عائد کئے جاتے ہیں۔ دور کردیں کیونکہ اس امر کی خود مدرسہ کو بھی احتیاج ہے۔اس کئے کہ آج کل قریب قریب سب مدارس کا دارو مدار چندہ پر ہے تخصی مدارس بہت ناور الوجود ہیں عوام الناس بدخن ہوجائیں کے تو چندہ کون دے گا اور پھر مدرسکس کے بازوں کی طاقت ہے چلے گا۔ لہذاعوام الناس کی جمعیت خاطراور تسلی شفی کے لئے اس امر کی ضرورت ہے کشبہات کورفع کیاجائے اور باہمی اتحاد سے دین خدمت کوانجام دیاجائے۔ نیز جناب رسول مغبول علیه الصلوق والسلام کے ارشاد اتقو اعواضع التھم (معہم مقام ہے بین کا مقتصابھی بہی ہے۔البتہ جوشک چندہ وغیرہ ہے آ زاد ہو کسی اور تنم کی برواہ ندر کھتا ہواس کو رفع شبہات کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ عوام اگر اس سے بدخلن ہول سے تو چندہ بند کرلیں سے یو اس کو پچھ ضرورت ہی نہیں ۔اس کو نہ اشتہار بازی کی حاجت ہے نہ جلسوں کی ضرورت ہے بلکہ وہ تو عیش وعشرت کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام بسر کرےگا۔ مثلا حضرت مولانا كنكوى رحمة الله عليه يتح كتعليم وتدريس كاكام تووبال مرسول ي زياده ہوتا تھا خورد دنوش کا انتظام بھی خوب اچھی طرح تقالیکن مولا ناکوکسی کی اعانت کی پرواہ نہ تھی۔اہل خیربطورطلبہ کی خدمت کرتے تھے لیکن مولا نانے بھی صراحة با کنلیة طلب نہیں فرمایا۔ اب و في خص مثلاً بيه شهور كرديين كه مولا تا ايك بزاررو پيد كها محته يا مولا نانے فلال مال نعوذ بالله غين كرليا تومولانا كواس دفعيد كي ضرورت نتفي طبعي كلفت ضرور جوتى ليكن سي مصلحت كالبهي بيه اقتضانه ہوتا كىسى جلسە ياكسى اشتهار سے اپى برات ظاہر فرماتے كيونكه آپ كسى ضابطہ كے

پابندند تھے بلکہ خرج کے خود مختار تھے جس طرح چاہا خرج کردیا۔ اگرتم یک چندہ کرتے لوگوں کے سامنے وست طلب دراز فرمائے تب تو حضرت کوان قبود کا لحاظ ضروری تھا اور جب بالکل استغناء سے کام لیا جائے تو کیا وجہ کہ اس معاملہ میں اظہار صورت حاجت کیا جائے۔ بہی حضرت کا احساس تھا کہ جو لوگ حبة للہ طلبہ کی خدمت کرتے تھے حضرت اس کے بذل و حفاظت کی مشقت اٹھائے تھے۔ اب جس کوشبہ ہومت دوکوئی ما تھے نیس تا الب تھے جاؤ آ رام کرو۔

باقی رہاوہ محص جس کی طرز وروش السی نہ ہو۔ بلکہ وہ ضوابط وقواعد کا پابند ہواشتہار وجلہ ہے کام لیتا ہواس کو بحثیبت اجتماع ومصلحت دینی بے شک ضرورت ہے کہ اپنی صفائی کی تدبیر کر ہے اور اس کی ایک الجمعی صورت رہے کہ ایک ذی اثر اوگوں کی جماعت جو تما کد شہر سمجھے جاتے ہوں اور جن میں علماء بھی ہول طرفین کو جع کریں ۔ یعنی وہ اوگ بھی ہول جنہوں نے اختلاف کیا ہے اور وہ بھی ہول جن سے اختلاف کیا ہے اور علماء سے مرادینیں ہے کہ میں بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں بھی ہول جن سے اختلاف کیا ہے اور علماء سے مرادینیں ہے کہ میں بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں کے ونکہ نہ تو میں عالم ہوں اور نہ میں اسے واسطیاس قتم کے فیصلے پہند کرتا ہوں۔

و للناس في مايعشقون مذاهب

ادراس مجمع میں یہ کوشش نہ ہوکہ ہماری برات ہی ہوجائے بلہ اصلی بیان کومن وعن بیان کردیتا چاہے اس کے بعدا گراس جماعت کی نظر میں شبہات دور ہوجا کیں فیہا ورنہ کام سب ان تی کے سر دکر دیا جائے اور خود دست بردار ہوجا کیں کہ لوئم جانو تمہارا کام جس کو چاہو سپر دکر دو کیونکہ دین کا کام کی خض خاص کی ذات پر موقوف نہیں ہے۔ مہتم مدر سہ مسلمانوں کا ویکل ہوتا ہے اور دکالت کی وجہ سے مسلمانوں کی دینی خدمات کو انجام دیتا ہے اور چونکہ موکل کوعزل ویکل کا اختیار ہوتا ہے اس لئے عامہ مسلمین کو کہ جن کا یہ ویکل ہا اس کے عزل کا اختیار ہوتا ہے اس میں ویکل کا کچھز دو نہیں جیسے مقدمہ کی بیروی کے واسطے ویکل و بیر مقرر کے جاتے ہیں اس کو معز ول کر دیتے ہیں اور دوسرا ویکل بنا بیر سٹر مقرر کے جاتے ہیں۔ جب چاہج ہیں اس کو معز ول کر دیتے ہیں اور دوسرا ویکل بنا بیر سٹر مقرر کے جاتے ہیں۔ جب چاہج ہیں اس کو معز ول کر دیتے ہیں اور دوسرا ویکل بنا لیتے ہیں تو کیا کی عدالت کے ویکل کو اس امر پرخی ہے کہ دو سر ہوجائے اور کیے میں ہی ویکل ہوں گا ہرگز نہیں! بلکہ وہ حساب صاف کر کے کہا گا کہ جبال تمہارا بی چاہے جاؤائی طرح مہتم مدرسہ عامہ مسلمین کا ویکل اور جتاب اگر انسان اتنی ہمت کر ہے تو خود بخود شہبات ہے برات ہوجاتی ہے بھراؤگ اس کونہیں چھوڑ تے۔

چنانچ جس زمانہ میں میں کانپور میں مدرس تھا وہاں کے لوگوں نے اہل مدرسہ پر پہتھ اعتراضات شروع کئے۔ میں نے جواب میں نہ وعظ کہا نہ اشتہار بازی کی نہ جلسہ کیا بلکہ محما کہ مدرسہ کو بلا کے کہا کہ صاحبوا معترضین کے اتفاق سے معلوم ہوا کہ ہم لوگ خدمت مدرسہ کے المانہیں میں اور خدمت ہمارے حال کے متاسب نہیں۔ اس لئے ہم مدرسہ ہواتے ہیں الم نہیں میں اور خدمت ہمارے حال کے متاسب نہیں۔ اس لئے ہم مدرسہ جاتے ہیں اب جوانظام چاہیں کریں۔ مدرسہ کا مکان وموجووات و تحویل وغیر وسب و کھے لیجئے جناب اس جاسہ میں سب اعتراضات وغیرہ رخصت ہو مجھے گریے کوئی ترکیب نہیں ہے بلکہ دل میں اس جلسہ میں سب اعتراضات وغیرہ رخصت ہو مجھے گریے کوئی ترکیب نہیں ہے بلکہ دل میں ہمی یہی ہونا چاہئے کہ اگر کام ہم سے لیا جائے گاتو ہم دل سے راضی رہیں گے۔

ماسل بیہ کہ جولوگ نیا مدرسہ کرنا جا جے ہیں ان کے واسطے تو بیرائے ہے کہ وہ تبدو و تفریق ہے کہ وہ تبدو و تفریق ہے کہ وہ ان کی بابت بیدائے ہے کہ وہ اپنے او پر سے مشکوک و شبہات کو رفع کر ویں اور اس میں تھم ذی اثر روساء اور علاء ہوں اس کا فیصلہ عوام ہے متعلق نہ ہونا جا ہے البتہ میں اس خدمت ہے معذور ہوں کی ونکہ میں نے ای جھڑے و غیرہ سے نہ تینے کے لئے کا نپور کوچھوڑ دیا۔

ایک مرجہ تھانہ ہون میں بعض روساء کی بیرائے ہوئی کہ ایک جدید مدرسہ الدادالعلوم
کے مقابلہ میں قائم کیا جائے۔ میں نے صاف صاف کہ دیا کہ جب چاہو نیامدرسہ کرلو۔ میں
پرانے مدرے کو بند کردوں گا۔ مقصود شرے دین کا جس کے ہاتھ سے بھی ہو۔ الی حالت ہیں
ایک مدرسہ کیا سومدرسے بھی ہوجا کیں تو مجھ حرج نہیں کیونکہ ہم کوجلب مال مقصود ہیں تاکہ سے
مدرسے اس میں تمل ہوں سودوسرے مدرسے والوں کا مقصود یہ تھا کہ پہلا مدرسہ نیست و تابود
ہوجائے کین میرے اس طرز عمل کا اثر یہ ہوا کہ وہی اور اپنے قصدسے بازر ہے۔
ہوجائے کین میرے اس طرز عمل کا اثر یہ ہوا کہ وہی لوگ بیشد ہے اور اپنے قصدسے بازر ہے۔
ایک مرجہ جھے ایک شخص نے پائے رو پہنے ہے کہ طلباء سے دعا کراؤ۔ میں نے رو ہوائیں
کردیے کہ مدرسہ دعا کی دکان نہیں ہے اور اس طرز میں عزت دین کی ہے اور عزت دین ہی کی مقصود
بالذات ہے اور میں عدرسہ کی رو ہے ہیں اس بقاعدین کا جا ہے خواہدر سد ہے یاند ہے۔

دین کی مقصوریت

ا کے مرتبہ ایک رئیس نے میرے پاس مدرسہ کے لئے دوسور و پیدیجیے اور لکھا تھا کہ

میں جناب کو لینے آؤں گا۔ میں نے لکھا کہ میں بیرو پیاس وجہ سے نہیں ایمنا چاہتا کہ بھے کو اس مضمون سے شبہ پڑگیا کہ رو پید سے کر مجھ پر شاید اثر ڈالا جاتا ہو تو اس میں ایک مونہ رشوت کا شائبہ ہے آگر بلانا ہے تو بلانے کے بارہ میں مستقل گفتگو بیجئے اور در پیدوسول نہیں کے تو اس کا جواب معذرت سے بحرا آیا کہ آپ مدرسہ کے لئے رو پید لے لیں اور میں نہیں بلاتا۔ پھر مدت کے بعد مستقلاً انہوں نے بلایا۔

ایسے بی ایک شخص پانی پت سے آئے اور انہوں نے پندرہ روپیدرسہ میں داخل کرنا چاہا ان سے سوال کیا تم نے پانی پت کے مدرسہ میں بیرروپید کیوں داخل نہیں کیا معلوم ہوتا ہے تم نے بیر مجھا کہ تو اب کا تو اب ہوگا اور وہ مخص بھی یعنی احقر خوش ہوگا کہنے لگے جی ہاں بات تو بہی تھی۔

چہ خوش بود کہ برآید بیک کرشمہ دوکار (کتنااچھاہے کہ ایک ساتھ دوکام سرانجام پائے)

ایک پنتے دوکائے۔ میں نے روپے واپس کر دیئے اور کہا کہ میں نٹرک کی رقم نہیں ایتا جس میں ارضاء حق کے ساتھ ارضاء خلق بھی مقصود ہو۔ دوسرے دن انہوں نے کہا اب وہ نیت نہیں ہے۔ اب صرف تو اب محض کی نیت ہے لیے میں نے لیے میں نے لئے۔ نیت نہیں ہے۔ اب صرف تو اب محض کی نیت ہے لئے میں کیوں پڑے گا اس لئے ایسے محض کو غرض جو محض آزاد ہو وہ کسی کے جھڑے میں کیوں پڑے گا اس لئے ایسے محض کو چھوڑ کر دوسرے اہل اثر اہل علم جمع ہو کر باہم گفتگو کر لیں اور اس میں بڑی ضروری بات بیہ

چووڑ کر دوسرے اہل اور اہل عم بھع ہو کر ہا ہم گفتگو کر یس اور اس میں بزی ضروری بات میں ہے کہ اہل معاملہ کی دونوں جماعتیں فیصل کنندول کے سامنے روبرو گفتگو کریں۔ ورنہ روایتوں حکا یتوں میں اور قصہ بڑھ جاتا ہے فیصلہ تو کیا ہوتا اور مخالفت زیادہ ہوجاتی ہے۔ دوسرے ایسے قصول میں ایک ٹالٹ کی ضروری احتیاج ہوتی ہے کیونکہ فریقین خود شہرات رفع نہیں کر سکتے اور نہ خود شفق الرائے ہو سکتے ہیں۔ اول تو لوگوں کو اپنی غلطی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی سے واقف ہوجاتا ہے لیکن نفس پروری اقرار حق میں آڑ بن جاتی ہوتی ہے لہذا ایک ٹالٹ غلطی سے واقف ہوجاتا ہے لیکن نفس پروری اقرار حق میں آڑ بن جاتی ہوتی ہے لہذا ایک ٹالٹ جماعت فیصلہ کر دے اور طرفین اس کو مسلم مجھیں اور اس سے اچھی صورت میرے ذہن میں نہیں ہے مکن ہے اور کو کی صاحب اس سے بہتر تجویز کر دیں۔

تو پہلامضمون ذہن میں تعدد کا تھا جس کی مثال مساجد سے واضح ہوگئی مگر صورت واقعہ سے ممکن ہے کہاس وفت تعدد کا نتیجہ اچھانہ ہولہذااب پہلے مضمون کی جگہ دوسر امضمون شروع کیا گیا کیونکہ واقعات سے رائے بدل گئی ہے۔

#### ا تفاق کی صورت وحقیقت

حق تعالی فرماتے ہیں واعتصموا بعبل الله جمیعاتر جمهاس کاریہے کہتم سب لوگ مل کردین اللہ کے ساتھ تمسک کرو۔اورسب کے سب دین پر قائم رہو۔اس ہے معلوم ہوا کہاصل مقصود دین ہے۔اتفاق بھی وہی مطلوب ہے جو تمسک بالدین کے ساتھ ہو۔

آج کل کے عقلاء نے صرف اتفاق کا نام سن لیا ہے اور ای کی رہ میں دن رات معروف رہے ہیں۔ تو ان کے خرد کی اتفاق کے معنی صرف یہ ہیں کہ ایک شخص دوسرے کا ہم خیال ہوجائے کہ جوشس تن کوچھوڑ کر باطل پرست کے ساتھ ہوجائے وہ بھی اتفاق سمجھا جا تا ہے حالانکہ کوئی سجے انتقال ہے۔ مثلاً ناج حالانکہ کوئی سجے انتقال ہے۔ مثلاً ناج برابر کے جاتے ہیں اگر چہ برا بھی سجھتے ہیں اگر منع کروتو کہتے ہیں کیا کریں برادری تو نہیں بگاڑی جاتی ہیں اگر منع کروتو کہتے ہیں کیا کریں برادری تو نہیں بگاڑی جاتی ہیں کیا کہ بی برادری تو نہیں بگاڑی جاتی ہیں کے میں بررگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے تو ایک اتفاق بیر سے ۔

قرآن یاک نے فیصلہ کردیا کہ اتفاق مطلق مطلوب نہیں بلکہ اتفاق کے خاص فردی طلب ہے بینی بالکہ اتفاق کے خاص فردی طلب ہے بینی باطل کے ساتھ نہ ہوا ور تکس کی صورت مطرود ہے۔ چنا نچہ باری تعالی عزاسمہ نے اجتمعوانہیں فرمایا بلکہ و اعتصموا بحبل الله جمیعاً (تم سب ل کرائلہ کے دین کو مضبوطی ہے تھام لو) فرمایا کہ وہ اتفاق مطلوب ہے جس میں زمام دین ہاتھ سے نہ چھوٹے اور اس کی یوری توضیح مثالوں ہے ہوجاتی ہے۔

مثلاً دوسلطنوں میں جنگ ہواور بازارگرم ہو۔اب بھی خواہان قوم کیاا تفاق انفاق وہاں بھی پکاریں سے اورا تفاق کی صورت یہ بجویز کریں سے کہ ایک سلطنت بلاکسی ترجیج کے اپنی حکومت سے وست بردار ہوجائے اور دوسری سلطنت ہائیل مرام واپس پھرے تو کیا یہ اتفاق ہے؟

یا ایک ظالم محض ایک مظلوم سے لڑنے گئے۔ اب یہاں اتفاق کی صورت ایک بیمی ہے کہ مطلوم محض ساکت کھڑ اپٹتار ہے تاکدا تفاق ہاتھ سے نہ جائے۔ تو ظاہر ہے کہ بیا تفاق نہیں بلکدا تفاق مطلوب کے معنی بیر ہیں کہ ظالم اس فعل شنج سے بازر ہے اور مظلوم کے ساتھ

اتفاق كرےند كەمظلوم يجاره مصيبت ميں مبتلار ہے۔

ان سب باتوں ہے روز روشن کی طرح واضح ہوگیا کہ طلق اتفاق مطلوب نہیں بلکہ مطلوب و نیہ وہی اتفاق مطلوب نہیں بلکہ مطلوب و مرغوب فیہ وہی اتفاق ہے جس میں ناحق کوحق کے تالع کیا جائے نہ کہ بالعکس۔ لہذا یہ عنوان کہ آپس میں اتفاق ہے رہونہایت ہی مہمل عنوان ہے۔ اول تعیین حق کی ضرورت ہے اس کے بعد جوناحق پر ہواس ہے فہمائش کی جائے کہ الل حق کے ساتھ متفق ہو کردیا۔

مثلاً ایک ڈپی مقدمہ پیٹ ہونے کے وقت کی ہے جرم کو کسی مجرم کے ساتھ مقت ہونے کا تھم دے توبیدا تفاق کس درجہ تک سیح ہوگا۔ یا ایک شخص نے ایک لا کھرد پیدیا دعویٰ کیا اورروداد سے حاکم کو یہ بھی معلوم ہوگیا کہ مدعا علیہ جموٹا ہے اوراس کے ذمہ ایک لا کھرد پ واجب الا داہیں لیکن وہ فدائے قوم اپنے اتفاق کی دھن میں مدگی کوڈگری دلانے کی بجائے یہ کہتم ایک لا کھرچھوڑ دواور آپس میں مخالفت نہ کرو۔ اتفاق سے رہوتو کیا بیا تفاق ہے۔ ہرگر نہیں۔ جہاں قانون میں اور جرائم ہیں کیا مطلق نا اتفاقی بھی کہیں جرم ہے اگر نا اتفاقی جرم ہے تو خاص نا اتفاقی ہے جہاں ناحق حق سے نا اتفاقی کرے اور باطل حق کے مقابلہ میں اپنے ہے جہاں ناحق حق سے نا اتفاقی کرے اور باطل حق کے مقابلہ میں اپنے ہے کا رروائی سے باز نہ رہے بلکہ اس میں بہت تھین جرم ہے۔ کے کوئکہ مغلوب کا دبا نا اور مظلوم کوستانا عدالت میں بہت تھین جرم ہے۔

حاصل یہ ہے کہ مطلق اتفاق محمود تہیں بلکہ بعض افراد اتفاق کے ناجائز ہیں اور ہمارے عقلاء اس ہے چتم پوٹی کرتے ہیں۔ مثلاً دومولوی آپس میں لاتے ہیں اور ایک دوسرے کار کی بتر کی جواب دیے ہیں۔ اب اس میں بھی توبیہ وتا ہے کہ ایک من ایک سوامن ۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بالکل خاموش ہے لیکن دوسر ااشتہار بازی کرتا ہوا من بیہودہ اور غیر موزوں مضامین شائع کراتا ہے وعظ وغیرہ کے جلسوں میں اور گزاف سے کام لیتا ہے اب جیرت ہے عقلاء ہے کہ دونوں کو برا کہتے ہیں مالا نف اور گزاف سے کام لیتا ہے اب جیرت ہے عقلاء سے کہ دونوں کو برا کہتے ہیں نا تفاقی کا الزام دونوں پر عائد کرتے ہیں حالا نکہ ایک ساکت ہے اب یہ کیا کرسکتا کر ساکتا ہے اب بیر کیا کرسکتا کر ساکتا ہے اب بیر کیا کرسکتا ہے اس بیر کیا کرسکتا ہے اس بیر کیا کرسکتا ہے اس بیر الزام کو جوز دیا۔ اب دوسرے کو قو بند نہیں کرسکتا۔ اس پر الزام کا نے کے کیامعنی اول ناحق اور حق کی تحقیق کر و پھر جوحق پر نہ ہواس کو دباؤ۔

دیکھوایک شخص عدالت بیل مقدمد دائر کرے اور خیر ہے جے صاحب مسلح قوم اور لیڈر بھی ہول اور اتفاق سے لیکھ اربھی ہول لیکن بھیست جے کے مدی ہے بھی بینیں کہد سکتے کہ بیل اور اتفاق سے لیکھ اربھی ہول لیکن بھیست جے کے مدی سے بھی بینیں کرنے کہ بیل تیراد ہوگانہیں سنتا۔ جاؤ مخالفت نہ کروشنق ہوکر رہو۔ میراد ماغ پریشان کرنے کول آئے ہو۔ بیل تہارا مقدمہ خارج کرتا ہول کیونکہ تم تا اتفاقی کے مرتکب ہو۔ اگر وہ الیا کرنے وہ کیسے حکام بالا کی طرف سے ایک سلم کی کیسی گستہ بنتی ہے موصلے کے یہ معنی نہیں کہ طلق اتفاق پر عمل کرو بلکہ یہاں پر اصلاح یہی ہے کہ تحقیق کر کے حق وار کا حق اوا کرولیونی حکومت سے کام لوکا ذب کو سزا دو۔ اس سے ڈگری دلاؤ۔ تی وغیرہ کراؤ تاکہ اوا کرولیونی حکومت سے کام لوکا ذب کو سزا دو۔ اس سے ڈگری دلاؤ۔ تی وغیرہ کراؤ تاکہ آئندہ وہ اس تا اتفاقی کامرتکب نہ ہوکیا کوئی ایرافض ہے جوالیے صلح کو یہ کہہ سکے کہ وہ صحیح الد ماغ نہیں کیونکہ اس نے نا اتفاق کی معاونت کی ہرگز نہیں۔ کیونکہ یے خص اگر چہا تفاق کو زبان سے نہیں نکا تاکیکن عملا اتفاق کی معاونت کی ہرگز نہیں۔ کیونکہ یے خص اگر چہا تفاق کو زبان سے نہیں نکا تاکیکن عملا اتفاق کی معاونت کی ہرگز نہیں۔ کیونکہ یے خص اگر چہا تفاق کو زبان سے نہیں نکا تاکیکن عملا اتفاق کی معاونت کی ہرگز نہیں۔ کیونکہ یے خص اگر چہا تفاق کو زبان سے نہیں نکا تاکیکن عملا اتفاق کر رہا ہے۔

جھکوآن کل کے بھی خواہان قوم کے اتفاق پرایک حکایت یاد آف کہ ایک صاحب پٹ رہے تھے لیکن بھی بھی قابو پا کرایک آدھ دھول مار بھی ویتے تھے۔ان کے دوست رفق تشریف لائے اور دوست صاحب کا دست مبارک پکڑ لیا کہ اب اچھی طرح ہے مرمت ہوجائے کسی نے بوجھا یہ کیا حرکت تھی کہنے لگے۔

دوست آل باشد که میرد دست دوست

دوست وہ ہے جومصیبت کے وقت دوست کے کام آئے

توجی افاق کے معنی سمجے جائے بیں۔ کیول صاحب کیاال دست کیرکوبھی حامی اتفاق سمجھا جائے گا کیونکہ اختلاف رفع کرنے کی ایک صورت آویہ بھی تھی آوجناب آگر بھی اتفاق ہے تھا خیر کر ساور مارا تو ایسے اتفاق کو ملام ہے۔ چنانچے قرآن مجید میں معزرت ایرا ہیم کی نیمنا وعلیہ الصلوٰ قوالسلام کے قصہ میں ایرا ہیم نے اپنی قوم کو خطاب کیا ہے۔

قال أنما التخلتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحيوة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضاً الدنيا ثم في فرمايا كرم في جوفدا كوچور كربتون كوتجويز كردكما بيس برتمهار في الدا براجيم في فرمايا كرم في جوفدا كوچور كربتون كوتجويز كردكما بيس برتمهار في

باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے۔ پھر قیامت میں تم میں ہرایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا اورا یک دوسرے پرلعنت کرےگا۔

دیسے مودہ بینکم ہے معلوم ہوا کہ بت پرستوں میں انفاق تھا گرانجام اس کا دیسے کیا ہے کہ وہاں پرایک کو دوسرے کی طرف سے لعنت اور پیٹکار ہوگی۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان میں نا انفاتی ڈالنے کوشش کی تھی کیامصلحان قوم کے پاس اس کا پچھ جواب ہے؟ اصول جدیدہ کے موافق تو کامل انفاق چوروں اور ڈاکووں میں ہے یا اور جو بدمعاش طائنے ہیں کہ جان مال دین آبروگنوا کے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں گیان آئ میں کہ مصلح نے نہتو کسی چورکو انعام دیا نہ کسی ڈاکوکو انفاق کی وجہ سے رہا کیا۔ ہمارے مصلحان قوم کو ضرورت ہے کہ وہ انفاق کی تقسیم کریں اور ایک قسم کی تو رغبت دلا دیں اور دوسری قسم کے قلوب میں نفرت بٹھا دیں۔ جس انفاق سے اصلاح ہوتی ہوتی ہوتی انفاق ہے جس میں باطل کوئی کے ایک کیا جائے ورنہ وہ انفاق سے بھی زیادہ ہرا ہوجائے گا۔ جس میں باطل کوئی صلمان کسی کا فر کے اسلام میں کوشش کر سے کئی مشیت ایز دی کا میاب نہ ہو سکے ۔ تو کیا انفاق کی جب سے سلمان ترک اسلام کہ کرکا فر ہوسکتا ہے ہرگر نہیں۔ اس انفاق سے تو نا انفاقی اچھی ہے کہ سلمان مسلمان تو رہے گا دوئی اور انفاق جا ہے در ہے یا نفاق تو ہو ہو کہ کو رہنہیں کرسکا۔

مقام ازاله واماله

و یکھئے بخل ندموم ہے لیکن مطلقا نہیں بلکہ بعض افراد بخل کے ستحسن وجمود بھی ہیں۔ مثلاً معاصی میں خرچ کرنے سے بخل کرنا اچھا ہے بس نہ شاوت بجمیج افرادہ مستقبع بلکہ ہرشے اپنے موقعداورا پنے اپنے کی میں اچھی ہے جیسے جراح ہوتا ہے۔ افوادہ مستقبع بلکہ ہرشے اپنے اپنے موقعداورا پنے اپنے کی میں اچھی ہے جیسے جراح ہوتا ہے۔ درشتی و نرمی بہم و رب است چورگ زن کہ جراح ومرہم نداست (شختی اور نرمی دونوں اپنے اپنے موقع پر درست ہیں جیسے کوئی محف جراح سے سیمیں کہ سکتا کہ خریس شکاف ندکر صرف مرہم رکھ دے)

ہرسکتا کہ خریس شکاف ندکر صرف مرہم رکھ دے)

جراح کے دونوں فعل اصلاح ہی ہیں۔ کوئی مختص جراح سے بینیں کہ سکتا کہ تو

پھوڑے میں شکاف مت لگا۔ اور مرہم ہی مرہم رکھے جا۔ مثلاً کسی کے ناسور ہوجائے اور
بغیر شکاف کے اچھانہ ہوسکتا ہوئیکن کوئی رحم دل مصلح قوم جراح کوشکاف ندلگانے ویں کیونکہ
بے رحی ہے تو جراح اس کا جواب یکی وے گا کہ ہررحم دلی ہرختی ہے اچھی نہیں بلکہ بعض
مقابات پردحم دلی اچھی ہے اور بعض مواقع پرختی اچھی ہے تو آگر تمہارا مطلب ہے کہ بعض
افراد رحمہ لی کے متحسن جی تو ناسور کوشکاف ند دینا ان بعض میں سے نہیں ہے یا کوئی رحم دل
کہنے گئے کہ سانپ کو ندستاؤ۔ اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کرو۔ بچھوؤں کو نہ مارو۔ شیر
مجھیڑ ہے تیندو ہے کو پچھے نہ کہواگر چہ ہزاروں انسان ان گہائی بلاؤں سے فتا ہوجا کیں لیکن
تم بوجہ رحم کے ان پر بندوق ند داغو۔ کیا اس کوکوئی مختص رحم کہ سکتا ہے اس نے بظا ہر تو سانپ
وغیرہ پر رحم کیا لیکن اصل ہے ہے کہ اس نے اس قوم پر جو ان سے بدر جہا افضل ہیں بڑا ظلم
کیا۔ یعنی انسانوں کی نظم کئی میں کوئی دیتھ باتی نہیں رکھا۔

حاصل بہے کہ ہرشے میں مختلف مراتب ہیں اور ہرشے اپنی کی میں متحسن اور غیر محل میں فتیج ہے۔ و من ثبم قبل وضع المشی فیے غیر محلہ ظلم ۱۲ جامع)
مرشدنا حضرت حاتی صاحب رحمۃ اللّه علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ روائل کا از النہیں کرتا بلکہ ان کا امالہ کرتا ہے۔ مثلاً بخل ایک بردی صفت ہے تو وہ اس کو ان مواقع کی جانب منصرف کر دے گا۔ جہاں پر بخل کر ناسخس ہے مثلاً قمار سے شراب سے بخل ہونے گے گا اور جومواقع حسنہ ہیں جسے مدرسہ میں دینا مائل کو دبیا مجدو غیرہ میں دینا کیمال پر بکل نہ ہوگا۔ حاصل ہیں کہ سالک ہرشے کو اس کے طب میں استعال کرنے گئے گا۔ سوبکل سے نہتے کی ایک صورت تو بیتی کہ اس کو ایس کے طب میں استعال کرنے گئے گا۔ سوبکل سے نہتے کی ایک صورت تو بیتی کہ اس کو ایس کے طب میں استعال کرنے گئے گا۔ سوبکل سے نہتے کی ایک صورت تو بیتی کہ اس کو ایس کے طب میں استعال کرنے گئے گا۔ سوبکل سے نہتے کی ایک صورت تو بیتی کہ اس کو ایس کے مواقع کی جانب مائل کر ویا جائے اور بہی صورت بہل العمل ہے۔

دیکھواکی۔ انجی ہواوراس کی اسٹیم خوب گرم ہور ہی ہو۔ پوری رفتار کی اس میں بھاپ
موجود ہواور وہ انفاق ہے سب گاڑیوں کو لے کر دوسری جانب کوچل دے تو اس کے روکنے
کی ایک صورت تو بہ ہے کہ اس کی آتش بجھا دی جائے اس کی بھاپ کو نکالا جائے اور یہ
بہت مشکل ہے کیونکہ بھاپ ہی ایسی چیز ہے جس ہے شہور کی مسافت ایام میں طے ہوجاتی
ہے۔ یہیش بہاشے ہاس کی صنیع ہرگز گوارانہیں ہونا چاہئے اور نیز اس وقت بھی زیادہ
خرج ہوگا دوسری صورت اس کی تا کہا کی اصلاح کی یہ ہے کہ دوسری طرف اس کی کل پھیردے

اس عداماله كى ترجيح ازاله پر بخو بي واضح موكى \_

بس جس طرح انجن کی بھاپ قابل قدرتھی اس طرح انسان کے تمام اوصاف بھی قابل قدر ہیں کیونکہ حکمت سے پیدا ہوئے ہیں۔

لان الله تعالى حكيم و فعل الحكيم لايخلوعن الحكمة

اللدتعالى حكيم باور حكيم كاكام حكمت سيخالي بيس موتار

اس کے ان کاازالہ نہ کرے بلکہ مصارف صححہ کی طرف منصرف کردے۔

مثلاً کسی شخص کوعورت وغیرہ سے محبت ہوجائے اس کے غم فراق میں گلانا گھلانا کہ است دن گریدو لکا سے کام ہو۔اب اس کی دو تدبیریں ہیں ایک تو ازالہ جس کا حال ابھی معلوم ہوگیا دو مراامالہ جس کوشنے کامل تجویز کرے گااس محبت کومجوب حقیق کی جانب منصرف کردے گااوروہ گریدو بکااورہموم وغموم سب خالق جل جلالہ کی یا دمیں ہونے گئے گا۔

عاشقی گرزیں سروگرزاں سراست عاقبت مارا بداں شہ رہبراست (عاشقی اگر اس طرف ہے ہوتب بھی اور اگر اس طرف ہے ہوتب بھی انجام کار

بادشاه حقیقی کی طرف رہبرہ)

اس کا میدمطلب نہیں کہ خوب نظر باذی ہوا کرے اور بالقصد اس حرام فعل کا ارتکاب کیا جائے۔ پھر بھی موسل الی اللہ سے بلکہ مقصود سے کہ اگر اتفا قااس درد بدر ماں میں بہتلا ہوجائے و شخ اس کوتی تعالیٰ کی ذات والاصفات کے ساتھ متعلق کردے اورای واسطے مولانا جائی فرماتے ہیں۔ متاب از عشق روگر چہ مجازیست کہ آ بہر حقیقت کا رسازی است متاب از عشق روگر چہ مجازیست کہ آب بہر حقیقت کا رسازی است یعنی ازالہ کی حاجت نہیں بلکہ اس کو مجبوب حقیق کی جانب ماکل کردینا چاہے ہیں حاصل میں ازالہ کی حاجت نہیں بلکہ بعض برحمہ لی اچھی ہیں اسی طرح مطلق اتفاق بھی میں اسی طرح مطلق اتفاق بھی میں میں بلکہ بعض افراد بلکہ واساک کے سخس ہیں۔ محدود ہیں بلکہ بعض افراد بلکہ واساک کے سخس ہیں۔

شرك باللد

دیکھوجب ہارے سردارکا مگارآ قائے نامدارتشریف لائے تمام عالم پر کفری گھنگور گھٹا میں چھائی ہوئی تھیں سب لوگ کا فر تھے کیا آج روئے زمین پر کوئی ریفار مرکوئی کی کچرار کوئی مسلح قوم کوئی بھی خواہ قوم ہے جو یہ کہددے کہ جناب رسالت مآب نے نااتفاتی کی۔ کیونکہ ساری دنیا کے مقابلے میں آنحضور نے لااللہ الا اللہ کا باواز بلندنعرہ لگا کرزمین و آسان کو گونجا دیا۔ ابھی اورا حکام کے اظہار کی نوبت نہیں آئی تھی۔ صرف تو حید ہی سے دنیا میں وحشت کے آثار ہیدا ہونے گئے ہے مشرکین مکہ کہتے تھے۔

اجعل الألهة الها واحدا

کیاانہوں نے اتنے معبودوں کی جگدایک ہی معبودر ہے دیا۔

مشرک رحمدل بہت تھے۔اللہ تعالیٰ پررح کھاتے تھے کہ ایک خدا کہاں کہاں کی خبر سیری کرے گا۔اور کیا کیا کام کرے گا۔نعوذ باللہ تھک جائے گا اس وجہ سے اس کے لئے خلیفہ اور نائب بنانا چاہئے کہ ایک کام کرے اور دوسرا آرام کرے۔ بیچاروں نے سلاطین و نیا پر قیاس کیا کہ جیسے بیاوگ مقاصد مملکت میں بغیراعانت غیر کے کامیا بنہیں ہو سکتے اس طرح خدا بھی اور چھوٹے خداؤں کامخاج۔

جیسے مثلاً جارج پنجم ہیں۔ ان کو پارلیمنٹ کمشنز کلکٹر مجسٹریٹ کے انسپکٹر وغیرہ کی ضرورت ہے۔ بیجاروں نے بہی سمجھا کہ کی ہداالقیاس خدا بھی ماتحت حکام کامختاج ہے۔ لیکن بید خیال ان کا قیاس مع الفارق تھا اور خیر مشرکین تو کہا ہی کرتے ہے کہ بڑے بڑے کام تو اللہ تعالی کرتا ہے اور چھوٹے کی ما اور دیوتا کرتے ہیں۔ حیرت ہے کہ بعض مسلمانوں میں اب تک ان مشرکین کے عقیدہ کا اثر چلا آتا ہے چنانچہ اولیاء اللہ کو بچھتے ہیں کہ خدمت تکویزیہ میں ان کا دخل ہے اور یہ بالکل شرک ہے۔

کانپور میں ایک نوعمراحم جائے فض سے پھرم کے مہینے میں سجد میں آ رہے ہے۔ است میں ایک بوڑھی عورت کی اور کہا میٹا اس کھانے پر نیاز دے دو انہوں نے بوچھا ہوی بی کس کی نیاز دے دول تو بردی بی نے فرمایا کہ ہا ہمیں! یکو لَن بوچھنے کی بات ہے بھلاعشر ، ہمی سواا مام حسین رضی اللہ عنہ کے اور کسی کی نیاز ہے ہوئی حوق ہے۔ ان بنول میں تو اللہ میاں نے اپنی نیاز ہے بھی منع کر دیا ہے۔ یہ سکلہ بردی بی نے بی گھڑا۔ بیائی نو فر باللہ خدا تعالی کواہیا بچھتے ہیں جیسے پنشن یا فتہ ڈپٹی مسکلہ بردی بی نے بی گھڑا۔ بیائی نو فر باللہ خدا تعالی کواہیا بچھتے ہیں جیسے پنشن یا فتہ ڈپٹی کا کھڑ کارکن ۔ تو صرف صابر صاحب خراجہ صاحب معین الدین اجمیری ہیں اور اللہ تعالی برائے نام نو خوب بجھ لیمنا چاہئے کہ بیشرک باللہ ہا دراس کی اصل وہی مشرکیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ نام نو خوب بجھ لیمنا چاہئے کہ بیشرک باللہ ہا دراس کی اصل وہی مشرکیوں عرب سے دریا فت فر ما یا جینا نے ایک مرحبہ آ مختور سالی اللہ علیہ دسلم نے بعض مشرکیوں عرب سے دریا فت فر ما یا

کہ تہارے کتے معبود ہیں کہاسات ایک نہ دوا کشے سات آپ نے فرمایا وہ کہاں ہیں؟ تو کہا ایک آسمان میں ہے اور چھز مین میں ہیں۔ مہتم بالثان امور تو آسمان والے خدا کے متعلق ہیں اور چھوٹے مجھوٹے کام زمین والے خدا کرتے ہیں۔

چنانچه باری تعالی مشرکین کاس عقیده کواس واقعه مین نقل فرماتے ہیں۔ حتی اذار کبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین

جب تشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پیارتے ہیں۔

یعنی جب دریا میں سوار ہوتے تھے اور وہاں تلاطم امواج اور مدو جزرے غرق کا خوف ہوتا تھا تب تو خوب گڑ گڑا کے دعا ما تکتے تھے کہ۔

لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين

اے خدااگرتم نے ہمیں اس مصیبت سے بچالیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں ہے۔ کہاے اللہ! اگر تو ہم کواس بلا سے نجات دے اور ہم سیجے سالم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے توشکر گزاری کریں گے۔

فلمآ انجاهم اذاهم يبغون في الارض بغير الحق

پھر جب فداان کو بچالیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناخق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔
اور جب تی تعالیٰ نے ان کو بجات دے دی تو پھر ملک میں بلاکی اشخقاق کے سرکشی کرنے گئے۔
ایک بہت ہی تعجب ہے کہ وہ لوگ خادف میں تو اللہ ہی کو پکارتے تھے لیکن ہمارے بعض مسلمان ان سے بھی زیادہ بہاور ہیں۔ وہ ایسی حالت میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ چنا نچہ میں نے خود سنا کہ جہاز کی حرکت کے وقت بعضے یا علی گئے تھے بعض خواجہ صاحب کو بلاتے سے حیرت ہوتی تھی کہ مشرکین تو ایسے وقت میں خدا کو پکارتے تھے لیکن یہ موحدین برزگان میں ۔ خود منا کہ جہاز کی حرکت کے وقت میں فدا کو پکارتے تھے لیکن یہ موحدین برزگان دین کو پکارتے ہیں۔ بھلا یہ حضرات کیا کرسکتے ہیں وہ تو خود جی تعالیٰ سکھتائی بندے ہیں۔ ایک شخص بیان کرتے تھے کہ مداری فقیروں کی ایک مجلس میں تذکرہ ہوا کہ دنیا کے ایک شخص بیان کرتے تھے کہ مداری فقیروں کی ایک مجلس میں تذکرہ ہوا کہ دنیا کے کام کون کرتا ہے۔ تو یہ رائے پاس ہوئی کہ پہلے تو خدا و ند تعالیٰ کرتے تھے لیکن جب سے مدارصاحب ہوئے ہیں اب تمام دارو مدار مدار مدارصاحب پر ہے وہ دنیا کے کاموں کو انجام مدارصاحب بر ہوئے ہیں اب تمام دارو مدار مدار صاحب پر ہے وہ دنیا کے کاموں کو انجام دیے ہیں۔ اب غور سیجے کہ آئ کل کی کمیٹیوں میں ایسے ریز ولیوش یاس ہوئے ہیں یہ تو تیں ہوئے ہیں یہ تو تیں ہوئے ہیں یہ تو تے ہیں ہوئے ہیں اب تمام دارو مدار مدارصاحب پر ہے وہ دنیا کے کاموں کو انجام دیے ہیں۔ اب غور سیجے کہ آئ کل کی کمیٹیوں میں ایسے ریز ولیوش یاس ہوئے ہیں یہ تو

حالت ہے ت تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی۔

ایک دوسرے مخص بیان کرتے تھے کہ ایک مخص سے یو چھا گیا تم کون لوگ ہو۔ کہا مسلمان۔ پھردر یافت کیاکس کی امت میں کہاں بچھان میں ایک راجہ مجراہے (گزراہے)۔ اب و کیھئے یہ بیجارہ جناب حضور سے اس قدر ہی تعلق رکھتا تھا کہ پچھان کا راجہ مجھا تھا۔ بچیان مدینہ کواس وجہ ہے کہا کہ ہندوستان سے تجاز مغرب کی سمت واقع ہے ایسے لوگوں کی حالت من س كر بہت رحم آتا ہے كه بيجارے كيے دام جہالت ميں گرفتار ہيں۔ با دید صلالت میں ممراہ ہیں ۔ حق تعالیٰ ان کی رہبری فرمائیں اور صراط متنقیم پرلائیں۔ ممراس سے زیادہ افسوس کی بات توبیہ ہے کہ ہمارے داعظین وعلماء میں سے کوئی حضرت بهمى اليسے اطراف جوانب ميں نہيں پھرتے جہال ضرورت نہيں وہال تو رات دن علماء كا گزرر ہتا ہےاورجس جگہ واقعی احتیاج ہے وہاں ہو کا عالم ہے جو پھھ توت اور طاقت ہے آپس کی اثرائیوں میں صرف کرتے ہیں سب سامان خانہ جنگیوں میں ختم ہوتا ہے بیٹبیں ہوتا کہ اپنی متفقہ طاقت ے اہل اسلام سے جہل دور کریں آفاب اسلام کوعروج دیں۔حضیض ذلت سے نکل کراوج عزت پر پہنچیں۔نہ بیر کہ اور پستی کے اسباب پیدا کئے جائیں اور جہلا کی اصلاح تو در کنارعلماء کو بھی اپنی غیبت اور بے جااور ناشا کت بداخلا قیوں کاہدف بنایا جائے۔ جا ہے تو پیتھا کہ دل وشمنان ہم نه کروند نگ شنیدم که مردان راه خدا

میں نے سنا کہ خدا کی راہ پر چلنے والے مر دوشمنوں کے دلوں کو بھی تنگ نہیں کرتے۔ تعمر ہماری بیدحالت ہے کہ۔

که با دوستانت خلاف ست و جنگ ترا کے میسر شود ایں مقام تجھے پیمقام کب حاصل ہوسکتا ہے کہ تو دوستوں کے خلاف کڑائی کرتا ہے۔ خیریہ جملہ تو بطور تفریح کے تھالیکن اتنی بات اور سمجھنے کے قابل ہے کہ جہل عذر و جمت نہیں ہوسکتا۔اس سے بل میں حضور کا قصہ بیان کر رہاتھا کہ آپ نے جب تو حید کا دعویٰ كيا توتمام آب كے خالف تھے كيونكه نصاري تثليث كے قائل تھے۔ اقائيم ثلثه مانتے تھے حضرت عيسي على مبينا وعليه الصلوٰة والسلام كوخدااور خدا كابيثا مانينة تنصح بهودعز برعليه السلام كو

ابن الله کہتے تھے بحوں لوگ اہرمن ویزداں کے قائل سے خالق شراہرمن ہے اور خالق خیر یزدال ہے فارس میں آتش پری کا غلغلہ بلند تھا۔ ہندوستان میں وشن پری کا بازارگرم تھا۔
بعض ممس و قمر کو معبود حقیقی سجھتے سے بعض خدائی کے منکر سے اور اس سلسلہ میں عالم کو موجد کے قیام پدیر بتاتے سے بعنی جولوگ و ہر یہ کہلاتے ہیں جیسے فرعون بھی و ہری تھا بغیر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود سے غرضیکہ تمام و نیا پرشش جہت ہے برک فری طغیانی تھی اور کوئی ناخدانہ تھا جو گرداب ہلا کت سے کشتی کو کنارہ پر پہنچا تا سب لوگ منجد ھار میں بھینے مواتر وی کا خدانہ تھا جو گرداب ہلا کت سے کشتی کو کنارہ پر پہنچا تا سب لوگ منجد ھار میں بھینے مواتر وی کا حسالہ منقطع رہا جس سے حضور پر قبض احوال طاری رہا اور آپ نے بہت کوفت اٹھائی۔ چنا نچہ سلسلہ منقطع رہا جس سے حضور پر قبض احوال طاری رہا اور آپ نے بہت کوفت اٹھائی۔ چنا نچہ سلسلہ منقطع رہا جس سے حضور پر قبض احوال طاری جر بیل علیہ السلام سدراہ ہوئے۔

#### كفار كابتوكل

غرضیکہ تین سال بعداور قرآن شریف نازل ہوا چونکہ پہلی دی میں تبلیغ کا تھم نہ تھا اور خدا کا نام لینا تو ہمیشہ سے حضور کے لئے لا بدی امر تھا تو اب تک یہ کیفیت تھی کیا جناب فخر عالم کا کوئی منکر نہ تھا بلکہ سب لوگ آ پ کے تقدس اور کریم النفس ہونے کے قائل تھے۔ آ پ ان لوگوں کے مقد مات میں تھم بن کر فیصلہ فر ماتے تھے سب آ پ کی امانت واری کی صفت کے مقد مات میں تھم بن کر فیصلہ فر ماتے تھے سب آ پ کی امانت واری کی صفت کے مقد متے جنا نجہ آ پ کوئی الا مین کہا کرتے تھے۔

ارہاس کے زمانہ کا ایک بجیب وغریب واقعہ ہے کہ قبائل عرب نے جب خانہ کعبہ کی مرمت کی تو جر اسود کے اٹھانے کے وقت بہت جھڑا ہوا کہ اس کواس کے خل میں کون چہپال کرے۔ سب لوگ رئیس وعما کہ سے اور ہر خص کا قصد یہ تھا کہ اس سرخروئی سے مشرف ہوں۔ قریب تھا کہ آپس میں کشت وخون ہو جائے اور شمشیر بے نیام ہوجائے کیونکہ قبائل عرب میں بوجہ جہالت و صلالت کے قال کوئی بڑا کام نہ تھا ان کے ہاں تو موروثی جنگیں چلی آتی تھیں خیران کوا سے جوش وخروش کے وقت یہ سوجھی کہ آپس میں مشورہ کرکے فیصلہ کرلو۔ تجب ہے کہ ایس جنگوقوم کوا سے موقعہ پر کیسے اتفاق ہوا۔ مشورہ کرکے فیصلہ کرلو۔ تجب ہے کہ ایس جنگوقوم کوا سے موقعہ پر کیسے اتفاق ہوا۔

کے مبور دام میں جو محص سب ہے اول داخل ہو وہی جمارا اس قضیہ میں تھم ہے اور اس کے فیصلہ کے موافق ہم کو اٹھائے گا اور فیصلہ کے موافق ہم لوگ عمل کریں سے بیس فریق کو تجویز کردے گا وہی اس کو اٹھائے گا اور فریق وائی کو بچھ جون و چرا کاحق حاصل نہ ہوگا۔

اس سے ان لوگوں کا باوجود کفر کے توکل معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالی پر کیے معتمد سے کہ اول جو خص داخل ہوگا وہ تھم بننے کے بھی قابل ہوگا۔ ایک آج کل ہمارا زمانہ ہے کہ باوجود اسلام کے توکل تو مقصود ہے لیکن اس کی جگہ تاکل موجود ہے چنانچہ ہر بات میں پالیسی تھمہت مملی تلاش کی جاتی ہے سادگی بھولا پن خلوص اخلاص تا پید ہو گئے۔ بیاوصاف بالیسی تھمہت مملی تلاش کی جاتی ہے سادگی بھولا پن خلوص اخلاص تا پید ہوگئے۔ بیاوساف حد توقد تم ہی لوگوں میں تھے۔ اب تو ایسے لوگوں کو احتی و بیوتو ف سمجھا جاتا ہے۔ ممرخوب سمجھا وہ تا کی جاتی ہیں بلکہ باقل ہیں۔

اب تو صرف طاہری نمائش وتز کمین رہ گئی ہے غرض کہ قندیم زمانے میں کفار ومشرکین تک بھی متوکل تھے۔

۔ خیرسب سے اول مسجد حرام میں جناب رسول مقبول عی رونق افروز ہوئے سب لوگ جلاا تھے کہ

جاء محمد الامین .....جاء محمد الامین صلی الله علیه وسلم کرم الامین تشریف لے آئے۔حضور کو دیکھ کرسب لوگوں نے خوشی کی کہ اب انصاف خوب ہوگا اور سب لوگ آپ کی خدمت بابر کت میں حاضر ہو گئے کہ جمارا قلب بھی یہی جا ہتا تھا کہ جناب تشریف لا کمیں اور آپ ہی جمارے اس تضید کے تھم ہوں۔

یہ ایک ایسا مجیب واقعہ تھا کہ جس کے فیصلہ کرنے میں بڑے بڑے عقلاء بھی چکرا جاتے کیونکہ جس فریق ہے اٹھوا کی دوسرا فریق مدمقابل ہوجائے اور کہنے لگے اس فریق کی طرف واری کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چا درلا و اور چی جراسودکور کھلو۔ پھرسب لوگ بل کے چا در کے کونے پکڑ کے خانہ کعبہ تک لے چلو اور میں تمہارا سب کا وکیل ہو جاول ہیں جا ور میں جا اور جونکہ وکیل کافعل موکل کافعل موتا ہے اس لئے وہ تم سب کافعل ہوجائے گا۔ چنا نچ سب راضی ہو گئے اور آپ نے اس موتا ہو اس دخراسود خانہ کعبہ میں رکھ ویا اور سب بڑاع وفسا در فع ہوگیا۔

تو دیکھوکفار کے قلوب ہیں حضور کی یہ عقیدت وعظمت تھی لیکن جب آپ نے لا اللہ اللہ فرمایا اور ساتھ ہی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اغیار تو اغیار اعز ہوا قارب عقارب بن مجے سب لوگ جان کے دغمن ہو گئے۔ ہر جگہ دو فد بہب ہو گئے تو کیا کوئی متنفس سے کہہ سکتا ہے کہ آپ نے نااتفاقی کی بلکہ آپ تو عین اتفاق کے واسطے تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اتفاق ہی کی جانب ان کو مدعو کیا تو حاصل ہے ہے کہ جو باطل پر ہواس کوئی والے کے ساتھ متفق کرواور بالعکس معاملہ سے تحرز کرو۔

قيام على الحق

جناب رسالت مآب صلے اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مکہ کے چند تھا کہ مجتمع ہوکرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم لوگ قوم کی جانب ہے ایک وفد ہیں اور جناب والا کی خدمت میں ایک درخواست ہے وہ یہ کہ آپ خطہ تجاز میں شورش نہ پھیلا کمیں اور جو مقصود ہواس کو بیان فرما کمیں ہم آپ کے مطلب کو پور اگر ویں سے اگر جناب مال و دولت کے متنی ہول تو ہم ایک بڑا خزانہ جمع کر دیں گے۔ اپ سب اموال سے دست بردار ہوجا کمیں اور آپ کے سپر دکر دیں اپنے اوپر قیاس کیا۔ جیسے خود مال کے سے دست بردار ہوجا کمیں اور آپ کے سپر دکر دیں اپنے اوپر قیاس کیا۔ جیسے خود مال کے حریص ولا لی کے بیارواہ تھی آپ سے تو کوہ التجا کرتے تھے کہ ہم سونے کے ہوجا کمیں اور آپ ہمیشہ مال کی کیا پرداہ تھی آپ سے تو کوہ التجا کرتے تھے کہ ہم سونے کے ہوجا کمیں اور آپ ہمیشہ الکی کیا پرداہ تھی آپ سے تو کوہ التجا کرتے تھے کہ ہم سونے کے ہوجا کمیں اور آپ ہمیشہ الکی کیا پرداہ تھی آپ تو سلطان دو جہاں تھے۔

خیر پھر کھا کہ نے کہا اور آپ کو عور توں کی حاجت ہوتو قریش کی سب کنواری لڑکیاں حاضر کردی جا کیں جتنی آپ چا ہیں پہند فر مالیس۔ چونکہ حضور مرور کا کتات بہت عالی نسب تھے اس لئے ان کواپی لڑکیاں وینا عارضہ تھا بلکہ اور باعث فخر تھا۔ یا آپ ہم پر حکومت کرنا چا ہے۔ وابتے ہوں تو ہم آپ کواپنا با دشاہ بنالیس کیکن خدار اان با توں سے دست بردار ہوجائے۔ آپ نے ان سب با توں کے جواب میں فر مایا مجھ کو کسی شے کی حاجت نہیں۔ میں آپ نے ان سب با توں کے جواب میں فر مایا مجھ کو کسی شے کی حاجت نہیں۔ میں کہ خوبیں چا ہتا بجر اعلاء کلمة اللہ کے فقط ایک ہلکی تی بات کہ لوکہ لا اللہ الا اللہ اس پر مشرکین نے کہنا شروع کیا۔

اجعُل لالَّهة الهاواحدا ان هذا لشيء عجاب

کیااس نے استے معبودوں کی جگرایک ہی معبودر بندیاواتی یہ بہت ہی مجیب بات ہے۔ اور یہی کہا

ماسمعنا بهذا في الملة الأخرة

ہم نے توریہ بات پہلے مدہب میں نہیں سی۔

اور بيجى كها

اء نزل عليه الذكر من بيننا

كيابم سب ميس عاس خص براحكام البي نازل كيا كميا

يايها الرسول بلغ مآانزل اليك من ربك و أن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس

ا \_ رسول ! جو پچھ آپ کے رب کی جانب ہے آپ پرنازل کیا گیا آپ سب پہنچا دیجئے۔اگر آپ ایبانہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ اللہ آپ کولوگوں ہے محفوظ رکھے گا۔

آپاس وی کے بعد صحابہ میں آشریف لائے اس زمانے میں صحابہ جناب کی حفاظت کیا کرتے تھے آپ نے فرمایا جاؤاب کسی کی حاجت نہیں اب حافظ حقیقی میرا تکہان ہے میں تہا کام کروں گا۔ ایک ہے سامان محص کے واسطے ایس اولوالعزی بہت مشکل کام ہے۔ پھر دیکھئے قدرت جن کانمونہ کہ سب لوگ آپ کے ساتھ ہوئے اور سب متفق ہوکر بود وباش کرنے گئے۔

اس سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ اتفاق مطلق مطلوب نہیں۔ ورنہ ایسا اتفاق تو حضور گو قبل از ادعا نبوت حاصل ہی تھا بلکہ اتفاق وہی معتبر ہے جس میں اہل باطل کو اہل جق کے ساتھ متفق کیا جائے جیسے کہ اس مقصد میں حضور گو بعد از تبلیغ کامیا بی ہوئی۔ اس واسطے آبت میں اجتمعوا کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ واعتصمو ابعجبل اللہ (اللہ کے دین کو مضوطی سے تھا مو) فرمایا جیسے کے بہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مطلق اجتماع مراز نہیں بلکہ وہ اجتماع جس میں دین اللہ فوت ہوتا ہواس کو دور ہی سے سلام کرتا جائے اگر چہ ساری قوم کے خلاف وضع اختیار کرنی فرمایا جس مرز منہ نہ موڑے۔

میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو تخص حق پر ہواس کو اتفاق کی کوشش کی ضرورت نہیں بلکہ ہس حق پر قائم رہنے کی ضرورت ہے دیکھو مقناطیس کو جذب صدید میں کسی ملی تدبیر کی ضرورت نہیں بلکہ قدرہ اس میں کشش آ ہن کا مادہ موجود ہے اس طرح حق میں فطری تا خیرہے کہ باطل کو ابنی جانب جذب کر لیتا ہے کسی سعی و تدبیر کی ضرورت نہیں بجز قیام علی الحق کے اس سے باطل یا تو منعدم ہوجائے گایا حق میں منجذب ہوجائے گا۔

#### اصلاح كى صورت

ایک مرتبہ تھانہ بھون میں میرے ایک عزیز نے ترک رسوم کے بارہ میں ایک مجمع
کیااور کہا صاحب مسلمت شرقی وعرفی کا مقتنایہ ہے کہ ان رسومات جہل کوا تھا دیتا چاہئے
اور آپس میں معاہدہ کر لینا چاہئے گہ آ کندہ نہ رسومات جُووکریں گے نہ اور جگہ شریک ہوں
گے۔ایک صاحب نے اس وعظ وقعیحت کے بعد اٹھ کریہ کہہ دیا اتی کیا ہمارے بزرگ
بیقوف شخ جو بیر رسومات کرتے شے ان کوائی عقل نہتی بس سب پر پانی پھیر دیا اور سب
مجمع منتشر ہوگیا ہیں بھی اس مجمع میں تھا۔ میں نے کہا اس طرح تو کامیا بی شکل معلوم ہوتی
ہے ایک عملی اور شرعی تد بیر کرو۔ چنا نچا ایک تو میں نے رسوم کے بارہ میں اصلاح الرسوم ایک
کہا کہ میں ورسرے یہ کیا کہ کی کو پھیمت کہوگل شروع کر دوسب درست ہوجاویں گے۔
کہا کہ تھی دوسرے یہا کہ کی کو پھیمت کہوگل شروع کر دوسب درست ہوجاویں گے۔
کہا جائے گھر میں عمل شروع کیا۔ رفتہ رفتہ سب قصبہ نے عمل شروع کر دیا اور بفضلہ اس
بلاء سے تمام تھے۔ مامون ہے اور اگر کہیں ہے بھی تو شاذ و نا در بلکہ خودرسوم کے کرنے والے
بلاء سے تمام تھے۔ مامون ہے اور اگر کہیں ہے بھی تو شاذ و نا در بلکہ خودرسوم کے کرنے والے

بهی متاثر بوت بین اور کتے بین نامعلوم وہ پہلی می رونق کہاں گئی۔ قل جآء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهو قا

"آپ ہو بیجئے کرچن آیااور باطل گیا گزراہوا۔ واقی باطل چیزتو یوں بی آتی جاتی رہتی ہے۔ اگریم کسی کوراہ پر لانا چاہتے ہوتو اپنی اصلاح کر لووہ خود بخو دٹھیک ہوجائے گا اس کی پرواہ نہ کریں اور اگر ہم اپنی اصلاح نہ کریں تو لوگ طعن تشنیج کریں گے اور کہیں گے بڑے پررگ بے بڑے مولوی صاحب ہیں بلکہ لایہ حافون لو مذہ لائم (وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشنہیں کریں گے ) کو مرتظرر کھنا جا ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کے ذریعہ سے جواسلام پھیلاً وہ ان کی اصلاح نفوں کی وجہ سے پھیلا۔ یہ جواوگ مشہور کرتے ہیں کہ اسلام شمشیر کے ذریعہ سے پھیلا بالکل غلط ہے۔ شمشیر کا اسلام قلب میں نہیں اتر تا وہ تو اسان ہی پر مقصود رہتا ہے یہ بات کے میم قلب میں کھٹل جائے اسلام قلب میں نفر ت ہوجائے صرف اصلاح باطن سے ہوتی ہے۔

اسلام اورتكوار

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عند کی خلافت کے زمانہ میں فارس کا ہر مزان شہراوہ عمر فارس کا ہر مزان شہراوہ عمر فار ہوکر آیا۔ اسلام کے قاعدہ کے موافق اس پر اسلام پیش کیا گیا اس نے قبول کرنے ہے انکار کیا اور مطبع ہوکر رہنے ہے بھی۔ حضرت عمر نے قبل کا تھم دیا۔ اس نے درخواست کی کہ مجھ کو تھوڑ اسا یا فی بلاد ہے تو چونکہ حضور صلے اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔

اذاقتلتم فاحسنو القتلته (الصحيح لمسلم كتاب اللبائح: ٥٤)

جب تم قُلْ كروتوا حَجِي طرح كيا كرو\_

کہ آسانی اور سہولت سے تل کیا کرو۔اس لئے حضرت عرشے پانی پینے کی اجازت وی۔اس نے گلاس منہ سے لگا کر علیحدہ کرلیا اور کا بینے لگا سبب پوچھا کہا کہ جھے اندیشہ ہے کہ پانی پینے ہوئے میری گردن پر تکوارنہ جلے۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا ہوگا۔اس نے کہا اچھا وعدہ کر لیجئے کہ جب تک میں پانی نہ ہیوں تل نہ ہوں۔ آپ نے سادگی سے وعدہ کرلیا آپ کواس کی کیدمضمر کی کچھ خبر نہ تھی۔اس نے عہد لیتے ہی پانی زمین پر پھینک ویا کہ نہ آپ کواس کی کیدمضمر کی کچھ خبر نہ تھی۔اس نے عہد لیتے ہی پانی زمین پر پھینک ویا کہ نہ

قیامت تک پانی ہوگا نہ میں پول گا۔اور نہ آل ہوں گا۔حضرت عرق بہت جیران ہوئے اور فرمایا کہ جاؤے سے اور فرمایا کہ جاؤے سے آئی کے ۔اس نے فور آئی خلوص ول سے کہا۔ اشھد ان لا الله الا الله و اشھد ان محمداً دسول الله (میں گواہی و خاہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی

رین واین دیا ہوں کہ اللہ تعلق کے موا توں عمباوت سے دیا ہوں عمباوت سے دیتا ہوں کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں )

اور بیکہا کہ میں نے بیر کت اس وجہ سے کی تا کہ بیمعلوم ہوجائے میں نے شمشیر کے خوف سے اسلام قبول نہیں کیا اور نہ مجھ پر اسلام قبول کرنے میں پچھ دباؤ ہوا۔ ورنہ مسلمان تو میں پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کفار نے بھی مجھ لیا تھا کہ بیشمشیر سے کام نہیں لیتے کیونکہ جنگ سے دوسروں کے اخلاق پر کیسے اثر ہوسکتا ہے بیلوگ اخلاق ہی سے اسلام پھیلاتے ہیں۔

ا کے مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آپ کی ایک زرہ کم ہوگئ۔ آب نے اس کوایک میبودی کے باس دیکھاجو ہراعتبارے ذلیل تھا۔آپ نے اس سے فرمایا كدرره ميرى ب-اس نے كہا ہمارى ب-اوردينے سے الكاركرديا و يكھے آزادى قابل غور ہے۔ جانتا تھا کہ بیاوگ عادل ہیں بغیر جحت کے بھی دارو گیرند کریں گے اس وجہ ہے اس قدر مستاخی ہے پیش آیا اور کہا جائے ناکش سیجئے حضرت شریح تابعی قاضی تصاور حضرت علی کے ماتحت حضرت علیٰ ان کے دارالقصناء میں گئے۔ دیکھئے حصرت علیٰ کی تواضع کہ خود باوجو د ضلیفة المسلمین ہونے کے دارالقصناء میں تشریف لے مجئے پینہیں کیا کہ قاضی صاحب کو بلوا لیتے۔ با قاعده دعویٰ کیا۔حضرت نشر یکے نے بمقتصائے البینة علی المدی حضرت علیٰ ہے کواہ طلب کئے و یکھے اسلام کی آزادی اسلام کاعدل وانصاف کے خود ملازم نے بادشاہ سے اس طور پر ثبوت مانگاجیسا کرایک اونی سے آ دی سے مانگاجاتا ہے۔حضرت شریح نے فرمایا کہ غلام کی شہاوت تو مقبول ہے کیونکہ آ زاوگردہ ہالبتہ آپ کے لئے حضرت حسن کی شہادت جمت نہیں ہالبذا وعوى خارج كيا كيابيمسكه اجتهادي بحضرت على بين كي شهادت باب ك لئ جحت مانة تصاس کے ان کوچش کیا حصرت شرح نہ مانے تھے(اس کے قبول نہ کیا) حصرت علی منسی خوشی دارالقصناے باہرتشریف لے آئے۔ یہودی بھی آب کے یاس آ یا اور کہا۔ اشهدان لا الهالله و اشهدان محمد رسول الله

کہا مجھ کو ند ہب اسلام کی حقاشیت ٹابت ہوگئی کہ آپ نے اپنی زرہ پہچانی آپ نے مجھے سے زبروسی نہ ہوئے اس کے بعد مجھے سے زبروسی نہ ہوئے اس کے بعد زروواپس کردی اور فدام میں واخل ہوگیا۔

اس طرز عمل ہے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔اس واقعہ میں انہوں نے کوئی شمشیر زنی کی تھی۔و کیلئے ایک زمانہ تو وہ تھا کہ کفار مسلمانوں کود کھے کراسلام کی رغبت کرتے ہے ایک آج کل کا زمانہ ہے کہ ہم کود کھے کرمسلمین ہمی نفرت کرتے ہیں۔

چنانچہ بایز بد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں کسی نے ایک مجوی سے کہا کہ تو مسلمان ہوجا۔ اس نے جواب میں کہا کہ آگر بایز بدجیسامسلمان ہونا مراد ہے تو یہ مجھے مشکل ہے اور اگرتم جیسا ہونا مراد ہے تو تم سے تو میں ہی اچھا ہوں۔ خیر بیتو اس کی حماقت تھی کہ مجوسیت کو اسلام پرتر جیح دیتا تھا خواہ وہ کی درجہ کا اسلام ہولیکن مقصوداس حکامت سے بیہ ہے کہ بعض اوگوں کے اسلام کو کفار بھی پہند نہیں کرتے۔

ابھی وہ ابر رحمت موتی بھیر رہا ہے۔ خم اور خم خانہ ہارونق ہے۔
اب تک وہی آب و تاب ہاں گئے میں بید کہا کرتا ہوں کہ اسلام ضعیف نہیں بلکہ اللہ اسلام ضعیف بیں اسلام ضعیف ہیں اسلام ضعیف ہیں اسلام کے اندر جو کسی کو ضعف معلوم ہوتا ہے وہ فی الحقیقت اپنا ضعف ہے۔
ہمارے قصیہ میں ایک گنوار عورت اپنے بچہ کو پاخانہ کرا کر چاند و کیمنے کو اتفی اتفاق سے ناخن میں بچھ پاخانہ لگارہ گیا تھا۔ انگلی کوناک پر رکھا جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے تو ناخن میں سے پاخانہ کی بر بوآئی کہنے گئی اوئی اب کے کیساسر اچا ند نکلا ہے۔

سوایسے بی ضعف اپ اندر ہیں گراسلام کے سرچیکتے ہیں اسلام کی حقیقت تو عقا کداور دیانات معاملات معاشرت اعمال ہاں احکام میں کیاضعف آ گیا۔ اس میں ضعف خلط مجت سے ہوتا ہے سواسلام اس ہے بالکل محفوظ ہے۔ حق دباطل تمام تر متمیز ہے۔ اسلام آ مکینہ کی طرح صاف ہے اس میں میل کا نام نہیں۔ دیکھئے جتنی کتابیں ہیں سب میں تحریف ہے کیکن قرآن پاک ہے کہ اس میں ایک نقط کا بھی ردو بدل نہیں ہوا اور نہ ہو سکے گااناللہ لحافظون (اور ہم ہی پاک ہے کہ اس میں ایک نقط کا بھی ردو بدل نہیں ہوا اور نہ ہو سکے گااناللہ لحافظون (اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں) ارشاد ہے اور دیکھوکہ قرآن پاک کے لاکھوں کروڑ دن حافظ ہیں۔ اگرایک بڑے سے برا مولوی غلطی کرے تو ایک بچروک سکتا ہے۔ یہ کیفیت ہے حافظ ہیں۔ اگرایک بڑے سے برا مولوی غلطی کرے تو ایک بچروک سکتا ہے۔ یہ کیفیت ہے سالام کی تمام تعلی مدون ہیں اور الل حق ہمیشر ہیں گے۔

#### روحی طافت

چنانچه حضورگا وعده ہے : لایزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لایضرهم من خدلهم (سنن ابن ماجة: ۱۰ المفظ ظاہرین)

(میری امت میں ہے ہمیشدا یک جماعت دین حق کی نفرت کرنے والی رہے جو ان کی خالفت کرے گاان کونقصان نہ پہنچا سکے گا)

اباس کے بعد بتاؤ کہ اسلام میں ضعف کہاں ہے۔البتہ اہل اسلام میں بے شک ضعف ہے جس کی مثال بعینہ ریہ ہے کہ کھانا اچھا عمدہ موجود ہے لیکن کھانے والا بھار ہے کہ برامعلوم ہوتا ہے یا کھانے والے کو صفرا ہوا ہے کہ کڑوامعلوم ہوتا ہے تو اب شرالی کھانے میں ہے یا کھانے والے میں؟ای طرح مسلمان ضعیف ہے یا اسلام ہے۔ بنوز آل ابر رحمت در فشانست خم وخم خاند با مهر و نشانست ابھی وہ ابر رحمت موتی بھیرر ہاہے خم خانہ بارونق ہے۔

بیتو قوت اسلام کی کمبی دلیل تھی اوراسلام کے مضبوط ہونے کی دلیل انی بیہ ہے کہ جو مخص اس کواختیار کرے وہ کمزورنہیں رہتا۔ تو اگر دین میں بیا ٹرنہیں تو بیقوت کہاں سے آئی۔اگرانگیمضبوط نہ ہوانسان بےخوف نہیں چل سکتااورا گرانگی مضبوط ہوتو انسان بے خوف وخطرچلا جاتا ہے اسلام میں اگر طاقت نہ ہوتو انسان خوف کرے کیکن اسلام کی طاقت توروز بروزترتی بررہتی ہے۔اس کے معلم کامل کی حالت پیراندسانی میں بدہتی ہے۔ خود قوی تر ہے شود خمر کہن فاصد آن خمرے کہ باشدمن لدن یرانی شراب تیز ہوجاتی ہے خاص کروہ شراب جواللہ تعالیٰ کی طرف سے ہواور فرماتے ہیں۔ ہر چند پیرو خستہ وبس ناتوال شدم ہر کہ نظر بروے تو کردم جوال شدم ہر چند بہت کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن جس وقت تیرے چہرے پرنظر کرتا ہوں

جوان ہوجا تا ہوں۔

میں نے دیکھا کہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ باوجود ضعف کے جب کھے بیان فرماتے تصافو بہت بلندا وازے فرماتے تھے اور گھنٹوں بیان کرتے تھے حالانکہ بعد میں آ و آ و کرنے لگتے تقے میری موجودگی میں مولا نافضل الرحمٰن صاحب منج مرادآ بادی کی عمر سوسال سے زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ فجر کے وقت خوب سر دی کے زمانہ میں خادم سے کہا کٹسل خانہ میں گھڑار کھ دے مجھے بچھے شبه معلوم ہوتا ہے پھر کھلے سل خاند میں کھڑے ہو کرنہائے اور خود آ کرا امت کی تواس عمر میں اول توشبه ای مستجد ہے دوسرے ایسا موقع میں نہانا چرامامت کرناسب باتیں طاقت کی علامت میں۔ کو بیضروری نہیں کے جسمی قوت بھی ہو مگرروی طافت تو ضرور ہوتی ہے کیکن اکثر ابیا ہوتا ہے کہ روحی انرجسمی طافت کو بھی تادیر قائم رکھتا ہے جنانچہ ای دجہ سے بزرگ باہمت ہوتے ہیں ان میں آ ضعف اور بوداین بیس موتا اس معلوم موتا ہے کہتی میں بڑی قوت ہے۔

#### جراع خداوندی

بعض لوگ اسلام کی مثال بیوہ *عورت ہے دیتے ہیں کہاس دف*ت اس کا کوئی اعانت كرنے والانہيں ہے بالكل غريب دمختاج ہے۔ لاحول ولاقو ۃ الا بالله العلى العظيم اسلام عماج نہیں اورنہ سی خص کا اسلام کی خدمت سے اسلام پراحسان ہے۔

منت منہ کہ خدمت سلطاں ہمی کئی منت شناس از وکہ بخدمت بداشت اگرتم سلطان کی خدمت کرتے ہوتو تم کواحسان نہ رکھنا چاہئے بلکہ خود سلطان کا

احسان ماننا جاہئے کہتم کوخدمت میں رکھا۔

اسلام کا احسان ہے کہ تم کو خادم بتایا۔ اسلام کی ذات کے وجود وعدم پر موقوف نہیں۔
دیکھو خضور سلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہوگا۔ حضور کے تشریف لے جانے سے اسلام کا نشان
میک ندرہتا کیکن حضور سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے مجھے اور برکات حضور کی اب تک موجود ہیں تو
معلوم ہوا کہ جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف بری سے اسلام ہیں پچھتذ بذب نہ آیا تو اور
کے حصور ہو جانے سے اسلام پر کیا اثر پر سکتا ہے اور جس کو زعم ہووہ چھوڑ کرد کھے لے۔
کمی خصور کے معدوم ہوجانے سے اسلام پر کیا اثر پر سکتا ہے اور جس کو زعم ہووہ چھوڑ کرد کھے لیے۔
کام انجام پذیر یہوتا ہے یا نہیں ہاں ہم اس کے ذمہ دار نہیں کہوہ کام اس جگدانجام پذیر یہو۔ یہاں
نہیں اور جگہ ہوگا مگر ہوگا ضرور دیکھوگور نمنٹ کے محکمے ٹوٹ جاتے ہیں گئی نہیں ہوتا کہ بالکلیہ
نمیں اور جگہ ہوجا کیں دوسری جگہ قائم ہوجاتے ہیں۔ مثلاً پولیس کا کھر کہ ایک گاؤں سے تو ٹر اجاتا
ٹوٹ گیا تو بھائی دوسری جگہ کے مدرسہ سے اس بستی کی تعلیم کا انتظام ہوگیا۔ انعدام نہیں ہوا۔
انتقال ہوا ہے جسے سرکاری محکمہ جات منتقل ہوتے رہتے ہیں اس طرح خداوندی محکمہ بھی خقل ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دین کا چراخ بھر نہیں سکا۔ وہ بمیشہ دوئن رہتا ہے۔

اگر گیتی سراسر بادگیرد چراغ مقبلان ہرگز نمیرد
اگرساری زمین میں آندھیاں آجائیں تو بھی اہل اللہ کاچراغ گل نیس ہوسکا۔
البتہ ایسا ہوتا ہے کہ باد مخالف کے جمو نکے کی وجہ سے یا کسی ناقدری کی وجہ سے کہ
اس کے گل کرنے کی فکر میں لگ گئے اس طاق میں سے دوسر سے طاق میں رکھ دیا جاتا ہے
اور تبدیل طاق میں چراغ کی کوئی مصلحت نہیں اس جگہ کے لوگوں کی مصلحت سے ایسا کیا گیا
بیروشنی سے محروم نہ ہوں یا اس وجہ سے کہ مبادایی تا دان اپنے ہاتھ پیر نہ جلالیں۔
ایک مرتبہ بچھین میں میں اور میر سے ایک عزیز کہ وہ بھی نیچے تھے گھر میں شرارت

کرنے گئے۔اور چراغ کو پھونک مارکرگل کرنے لگے گھر والوں نے اس کوالی جگہر کھ دیا کہ پھونک نہ بننج سکے ہم نے ٹو بی اچھالنا شروع کر دی انہوں نے اور او نیجار کھ دیا۔

تو مقعود یہ ہے کہ بے قدری کرنے کی بدولت ان سرکٹی کرنے والوں سے چراغ دور ہوجا تا ہے بھتانہیں بعض بزرگوں کی کرامت منقول ہے کہ آندھی ہے ان کا جراغ نہیں بھتا تو اللہ تعالی کے چراغ کوکون بجھاسکتا ہے۔

چرانے را کہ ایزد برفر وزد ہر آنکس تف زند ریشش بسوزد جس چراغ کواللہ تعالیٰ نے روش کیا اس کوگل کرنے کے لئے جو پھونک مارے گا اس کی ڈاڑھی جل جائے گی۔

اس ریشش بسوزد (اس کی ڈاڑھی جل جائیگی) پر جھ کولطیفہ کے طور پرایک حکامت
یاد آئی کہ ایک احمق نے کسی کتاب میں دیکھا کہ جس شخص کی ڈاڑھی لمبی اور سرچھوٹا ہووہ
بیوتوف ہوتا ہے آپ کوشبہ ہوا آ مینہ میں چرہ مبارک ملاحظہ فرمایا اپنی صورت پر جمافت کی
علامت کو شطبق پایا۔ آپ کو در تی کی فکر ہوئی فینچی وغیرہ تلاش کی کچھنہ ملا مجبور ہوکر ڈاڑھی
کو چراغ کے سامنے کر دیا کیونکہ سرکو بڑا کرنہیں سکتے تھے ڈاڑھی کو چھوٹا کرنے گئے جتنی
ڈاڑھی باقی رکھنا تھی اس کو شی میں لے لیاباتی کو جلانے کے واسطے چراغ پر رکھنا جا ہا تھا کہ
ڈاڑھی باقی رکھنا تھی اس کو شی میں لے لیاباتی کو جلانے کے واسطے چراغ پر رکھنا جا ہا تھا کہ
ڈاڑھی باقی رکھنا تھی اس کو تھی میں لے لیاباتی کو جلانے کے واسطے چراغ پر رکھنا جا ہا تھا کہ

احمق تھا ناعلامت کوعلت سمجھا کہ رفع علت سترم ہے رفع معلول کو دوسری بے تقلی یہ
کی کہ اس قدر عجلت سے کام لیا خیر بعد میں مقر ہوئے کہ واقعی کتاب میں سے لکھا ہے میں
ضروراحمق ہوں۔ ہاں اس ڈاڑھی کے جلنے کا اتنا اڑتو ضرور ہوا کہ اتن سمجھ فورا آگئی کہ میں
احمق ہوں۔ علامت کے دفع ہوتے ہی جمافت معلوم ہوگئی اس طرح جراغ خداوندی کو
بھانے والے کی ریش جل جاتی ہے۔

تومقصود بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحت کی وجہ سے مقام تبدیل فر ماتے ہیں اس راز کو مقت کی وجہ سے مقام تبدیل فر ماتے ہیں اس راز کو مقت مشارکج مسی خلیفہ کو سجادہ نشین نہیں بناتے بلکہ جو محض کسی جگہ ہواس مقام کو حاصل کر لے وہی سجادہ نشین ہے اور اس سجادہ پر جیسے سے صاحب مقام تھوڑ اہی بنرا ہے وہ تو مقام باطن ہے خولہ ہرات میں ہوخواہ کوفہ بھرہ میں۔

# حقيقى مقام

ایک خوب لطیفہ یاد آیا ایک صاحب علم کوحضرت حاجی صاحب نے اپنے پاس بیٹھنے کوفر مایا وہ تواضع کرنے لگے کہنے لگے

دلاتا بزرگی نیاری برست بجائے بزرگال بناید نشست (جب تک بزرگی نیآ جائے بزرگوں کی جگہ بیٹھنا چاہئے)

فرمایا جائے بزرگال سے مراد بیشی جگہ نہیں اس کا مطلب تو بیہ ہے کہ ان سے مساوات کا دعویٰ نہ کرے اور جگہ میں کیار کھا ہے اور آگر جائے بزرگال سے یہی مقام مراد ہے تو پھراس میں تفصیل ہے کسی ظریف نے تو بلاتفصیل اس کی جگہ بیے کہا ہے۔

بجائے بزرگاں بباید نشست کہ شاید بزرگ بیاید بدست (بزرگوں کی جگہ پرضرور بیٹھنا چاہئے کہ شاید بزرگی ل چائے)

خیر بہتو شاعری ہے گراس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر بزرگ کہیں تو بیٹھ جائے ورنہ نہ بیٹھے کیونکہ بے ادبی ہے جب کہ وہ جگہ انہی کے ساتھ مخصوص ہوجیسے تکیہ مسند ورنہ بغیر کہے بھی تجھرج نہیں۔

مولانا رفیع الدین صاحب و یوبند بیس چار پائی پر پائتی کی جانب بیٹھے تھے بیس حاضر ہواتو سر بانے بٹھانے گئے بیس نے عذر کیا تو مولانا نے فرمایا کہ کہنے کے بعدا نکار نہیں کرنا چاہئے اوراس کی تائید بیس بید حکایت بیان فرمائی (یا شاید بیس نے کسی اور سے تن ہیں کرنا چاہئے اوراس کی تائید بیس بیس کرنا چاہتا تھا کہ تخت ہوتا ہے کہ دارا شکوہ اور عالمگیر میں اختلاف تھا اور چھھ بیچ ہتا تھا کہ تخت وتاج ہتا تھا کہ تخت دار اشکوہ کو ایک مرجب دارا شکوہ کو ایک مرجب میں معروف رہے تھے چنا نچ ایک مرجب دارا شکوہ کو ایک صاحب حال درویش کا پنہ لگا۔ اس کی خدمت بیس جا کرمؤدب کھڑا ہوگیا اس نے اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں جٹھنے کو کہا دارا شکوہ نے ادب کے سبب عذر کر دیا کیونکہ بیہ درویشیوں کے بے حدمع تقد تھے خیر وہ اپنی جگہ بیٹھ گئے پھر دارا شکوہ نے تخت کے واسطے کہا درویش صاحب نے فرمایا بیس تو تخت پر بٹھلاتا تھا گر تو نے انکار ہی کردیا بہت افسوس ہوا اور درویش صاحب نے فرمایا بیس تا گئیر کو خبر نہ ہوجائے۔

پھران صاحب حال کا عالمگیر کو پہتہ چلا داراشکوہ تو جاتل تھے اور عالمگیر عالم تھے کو دارافشکوہ کتابی علم رکھتا تھا مگراس کی حقیقت صرف زبان دانی ہے زبان دانی دوسری چیز ہے اور علم دوسری چیز زبان دان تو سب سے زیادہ عرب میں ابوجہل تھا (ابن جہل بھی نہیں) غرض جب عالمگیران کے پاس پہنچ تو وہ تعظیم کو کھڑ ہے ہو گئے اورا پی جگہ چھوڑ کروہاں سے بھی بیشنے کو کہا ہے ہے تکلف جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تخت وتاج دلوا ہے فر مایا تخت پر تو تم بیٹھے بی ہواور تاج میرے قبضہ میں نہیں ہے بوچھا وہ کس کے متعلق ہے کہا وہ تمہار سے فلال خدمت گار کے قبضہ میں نہیں ہے بوچھا وہ کس کے متعلق ہے کہا وہ تمہار سے فلال خدمت گار کے قبضہ میں جا وہ اگر تمہار ہے دم پر ٹو بی یا عمامہ رکھ دے تو بس تاج مل گیا در میکھئے ایک خدمت گار کے قبضہ میں کی طاقت حاصل تھی۔

مبیں حقیر گدایان عشق را کیس قوم شہان بے کمر وخسرو ان بے کلہ اند گدائے میکدہ ام لیک وقت مستی بیں کہ ناز بر فلک و تھم برستارہ کم خاکساران جہال را بحقارت منگر توجہ دانی کہ دریں گردسوارے باشد میں داریششق کرچھ جسمی کا گائے میں جاتے تھے۔ اس میں میں میں میں علیہ میں میں عشو

محدایان عشق کو حقیر نہ مجھو کہ بیاوگ بے تاج و تخت اور پیکے کے بادشاہ ہیں۔ ہیں عشق ومعرفت کے کو چہ کا گدا ہوں کیکن مستی کے وقت دیکھو کہ فلک پر ناز اور ستارہ پر تھکم کرتا ہوں۔ خاکسارلوگوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو کہ ان میں کوئی اہل دل صاحب حال ہو۔

انہوں نے اس فدمت گار کا نام وغیرہ پورا پنہ بتادیا۔ پھرمکان پرواپس آ کراس فدمت گارکو بلایا ای آن بان سے اورای صولت وفکوت ہے جب وہ آیا کہا وضو کے واسطے پانی لاؤ زیردی وضوکرنا شروع کر دیا نہ وقت تھا نہ ضرورت تھی عمامیا تارکر علیحدہ کردیا پھرتولیہ منگایا ہی نے دیکہا ہمارے سر پرید عمامیر کھ دواس نے ہاتھ جوڑ کرعرض کیا میری کیا مجال عمامہ کو ہاتھ لگاؤں اس نے ڈانٹ بلائی کہیں جوہم تھم دیتے ہیں کرنا پڑے گا۔ جناب زبردی اس سے تاج لیا اور بھارہ عمامہ دکھ کراس فقیر کوکستا ہوا چلا گیا کہ فدااس فقیر کا ناس کر رہے جس نے جمھے دسواکیا۔

بيهضمون استطر ادأاس شعر کی تفسیر پرآ حمیا تھا۔

بجائے بزرگال بناید نشست

اصل مضمون بیتھا کہ جو محض خدمت دین میں خلیفہ ہوتا ہے وہ حقیقی مقام نشین ہوتا ہے اس کو کدی ہے بلکہ گدھے سے تعلق نہیں ہوتا۔ آج کل توسجادہ شینی کی محض رسم رہ گئی ہے بزرگی

وغیرہ سب رخصت ہوگئی فقط دو کا ندار باتی ہے بعض نابالغ بچے بھی سجادہ نشین کئے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ تجب ہیں ہے کہ مریدین ( دس تار ) دستار باندھ کر سجاد نشین بناتے ہیں حالانکہ وہاں ایک تار بھی نہیں ہوتا گر ہے یہ اچھی بزرگی کہ مریدین سے حاصل ہوتی ہے۔
مہر وریت نو کل

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ فق تعالیٰ کے دین کوکسی خادم کی ضرورت نہیں۔ جس خادم کو شرف حاصل کرنا ہو وہ اپی غرض ہے اس کی خدمت کرے۔ اب وہی خلام کو اعانت اوراس کا خل اس کے بقاء میں تو اس کا امتحان کرلواور دنیا بند کر کے دیکھو۔ معلوم ہوجائے گا کہ کسی پرتو وارو مدار نہیں ہے۔ تو اہل مدرسہ کو بھی جا ہے کہ استغناء سے کام لیں۔ اجملوا فیے الطلب و تو سحلوا علیہ (الدرالمنثورللسیوطی ۳۵۱:۳) اجملوا فیے الطلب و تو سحلوا علیہ (الدرالمنثورللسیوطی ۳۵۱:۳) (طلب میں کوشش کرواوراللہ برتو کل کرو)

بڑے پیانہ برکام نہ ہی مخضر ہی تجویز کرلو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مدرسہ وطلبہ اہل دنیا کی نظروں میں حقیر نہ ہوں گے۔ جیسے آئ کل حقارت کا مرض وباء عام کی طرح پھیل رہا ہے۔
ایک تحصیلدار صاحب کے یہاں ایک طالب علم مدرسہ کا کھانا لینے جایا کرتے اور انظار میں بہت بیٹھنا پڑتا ایک و فعد انہوں نے تحصیلدار صاحب ہے کہا کہ آپ کا لڑکا بہت کھیلا کرتا ہے۔ کہتے تو میں یہاں بیٹھنے کے وقت اس کو پچھ عمر بی پڑھا دیا کروں ۔ فر مایا مولا ناعر بی پڑھا دیا کروں ۔ فر مایا مولا ناعر بی پڑھا دیا کروں ۔ فر مایا مولا ناعر بی پڑھے کا تتیجہ کیا ہوگا۔ تو آپ نے عربی پڑھی تو میرے دروازہ پرروٹی مانگنے آئے ہے ہے عربی پڑھے گا تو آپ کے دروازہ پر مانگنے جائے گا۔

و کیھے یہ نتیجہ ہوتا ہے امراء کے دروازہ پر جانے کا۔ دین کی عظمت کا مقتضاء تو یہ تھا کہ اس کے بعد سے وہاں نہ جاتے اورا انکار کردیتے اور خدا پر تو کل کر کے بیٹھ رہتے۔
جیں تو کل کن مگرزاں پاؤ دست رزق تو زتو عاشق تراست (بغیر کھی کے ہر گرز کرئی نہیں رہتی رزق کیلئے روزی دینے والا بر بھی دیتا ہے)

میں میں میں کہا ہے
کے مگس ہرگز نماند عنکوت رزق را روزی رساں پر می وہد

(عقمند فخض کے دل پرافسوں ہے کہ وہ رزق کے معاملہ بیس تشویش رکھتا ہے)
کہ رزق کے پرلگا دیئے جاتے ہیں اور بغیر طلب کے ملتا ہے۔
حیف باشد دل دانا کہ مشوش باشد
افسوس ایک دونان کے واسطے دونان کی اطرح ذلت اٹھائی جائے۔

بئس المطاعم حين الذل تكسبها فالقدر منتصب والقدر مخفوض قدر کے معنی ہانڈی کے بیں اور قدر آبرو کو کہتے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ اس متم کے مطاعم ہے ہانڈی تو بلند ہوتی ہے لیکن آ بروگھٹ جاتی ہے۔ تو چندہ کے لئے کسی کے دریے مت ہو۔ خطاب خصوصیت سے بالکل دست بردار ہو جاؤ۔ضروریات مدرسہ کا صرف اعلان کر دو۔ چلنا پھرنا چھوڑ دو۔ایک جگہ آ رام سے بیٹے جاؤ۔بس اگر چندہ زیادہ ہوکام زیادہ کرو۔اگر چندہ کم ہوکام کم کرو چندہ ختم ہوجائے کام ختم کرو ذرا ہمت کر کے تھوڑے دنوں اس بیمل کرو۔ دیکھوتو خود بخو د چندہ آنے لگے گا۔ جبیبامستغنی عن الدنیا کے لئے وعدہ نبوی ہے اتنہ الدنیا و هی داغمة (ان کے پاس ونیاخودخواہشمندین کرآتی ہے) مولانامحد يعقوب صاحب ال يرفرمات يته كهم ناك كامنظر حضرت مولانا قاسم صاحب کے یہاں ویکھاہے کہ بڑے بڑے امراء وعہدہ دارڈ پی کلکٹر وغیرہ خدمت میں آیا کرتے تھے اور مولانا حجرہ میں ہوتے تو ان کے انتظار میں حجرہ کے باہر ٹونے پوئے گرد آلود بور میر بہیٹھے ریجے یو اہل استغناء کی حالت ہے اور جولوگ مانگا کرتے ہیں لوگ ان کے آنے سے تھبراتے میں سیجھتے ہیں کہ بس اب چندہ مانگیں گے۔ان سے پوشیدہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاصل بیہ ہے کہ جس قدر کام اغراض دین کی حفاظت رکھتے ہوئے کر سکتے ہووہ کام کرو۔ زیاده فکر میں بتلانه ہو۔ کیونکه بیتو سرکاری محکمہ ہاس میں تبدل اور عزل سب مجھ ہوتار ہتا ہے۔ اس كوروزى كاوسيلة بمحسنا خواه مخواه موجب شبه بوتائها الرتم حق يربهوتو خودسب كوجذب كركا-تم کوئی کے در پر جانے کی حاجت نہ ہوگی اور یہی ہے جل اللہ یعنی دین کی قوت جوسب کواپنی جانب صیبی ہے ہیں اہتم خدا کے ہوجاؤ خداخود سامان کر لے گا اور ای برتو کل کرو۔ورنہ مجھا جائے گا کہتم خدا کے معتقد نبیس اور تمہاری مثال اس حکایت کی طرح ہوجائے گی۔ ایک مولوی صاحب بسم اللہ کے فضائل بیان کررہے تھے کہ جو کام بسم اللہ پڑھ کے کیا

جائے اس میں اسی برکت ہوتی ہوہ خوب اچھاہوتا ہے ایک گھیارہ کن کر بہت خوش ہوا۔
اچھاہواں نے ہاتھ لگاروز دریا سے پارا ترنے کا پیسرد بنا پڑتا ہے اب بیسردوز ہے گا۔ چنا نچدہ پانی میں سے بہم اللہ پڑھ کے پارہوجاتا تھا اور کسی شم کا خطرہ نہ ہوتا تھا۔ اس نے ان مولوی صاحب کی دعوت کی کہ جن کی بدولت ید دولت کی ان کی دعوت تو کرنا چاہئے۔ جب مکان کی طرف لے چلا تو راستہ میں دریا آیا۔ مولوی صاحب رک گئے۔ اس نے کہا مولوی صاحب چلو۔ مولوی صاحب نے فرمایا کشی تو ہے ہیں کیے چلوں۔ اس نے کہا جی ہم اللہ پڑھ کر چلئے اس دن آپ بی نے تو وعظ میں جھے نے بیان تھا۔ جب اس پر بھی مولوی صاحب کی ہمت نہ ہوئی تو اس نے کہا چی اس نے ہاتھ پکڑ کر پارکردیا۔ مولوی صاحب نے فرمایا بھائی تو عالی ۔ چنا نچہ مولوی صاحب کا بھی اس نے ہاتھ پکڑ کر پارکردیا۔ مولوی صاحب نے فرمایا بھائی تو عالی ہواں۔ مولوی صاحب نے فرمایا بھائی تو عالی ہواں۔ مولوی صاحب نے فرمایا بھائی تو عالی ہواں۔ اس مولوی صاحب نے فرمایا بھائی تو عالی ہوں۔ اس خطرت نہیں ہے جب تم ہی تو ایسے بی ہم لوگ بتلاتے تو ہیں مگر جمارے قلوب میں عظمت نہیں ہے جب تم ہی اسے عقائد پر متقیم نہ رہو گے تو دوسرے کو کیا بلاؤ کے مگر خیر پھر بھی نہ بلانے سے بلانا تھا ہے۔ اس خطائد پر متقیم نہ رہو گے تو دوسرے کو کیا بلاؤ کے مگر خیر پھر بھی نہ بلانے سے بلانا تھا ہے۔

حبل الله

پس اس نے بڑامضبوط حلقہ تھام لیا۔

کہ اس کا تعلق قرب قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتا بہر حال ضعف اسلام میں نہیں۔ صرف اہل اسلام میں ہے۔ ان اہل اسلام کی تقویت کے واسطے یہ ارشاد فر مایا ہے ولا تفرقوا کہ آپس میں تفرقہ اندازی نہ کرواور اب دیر ہوجائے کے سبب میں ترجمہ کرکے اس مضمون کوختم کئے دیتا ہوں۔

واذكروا نعمة الله عليكم اورتم حق تعالى كانعتول كويادكروراذكنتم اعداء جب كتم أيك دوسر ب كرش تقدفانف بين قلوبكم تو تمهار يقلوب من حق تعالى في محبت والفت كانتم بوديا فاصبحتم بنعمته الحوانا يتوتم ال كاحمان بهائيول جيسى محبت كالفت كانتم على شفا حفوة من الناد يتوتم تعرجهم كاناره يريني حجد تقافظ ال من كرن ويرتمي فانقذ كم منها تم كوت تعالى ني الله يتجات

دی۔ کذالک بین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون حق تعالی تم کو کھلی کھلی علامتیں دکھاتا ہے تاکہ تم راہ راست پرآ جاؤ ولتکن منگم املہ بدعون الی المخیر لیخی آیک جماعت تم میں ہے الی ہونا چاہے جودا کی الی الخیرہو یعنی جودین کی بقاء میں کوشاں ہواور شرگی اموراور دینی معاملات کا انظام کرے۔ اور املہ منگم اس لئے فرمایا کہ اگرسب بھی کر نے لکیس تو تھیتی کون کرے گا اور لوکری تجارت وغیرہ کون کرے گا۔ بیشر بعت کا انظام ہوں کیونکہ مجموعہ کو اس کے میں گئیگار ہوں کے سب گئیگار ہوں کے سب گئیگار ہوں کے دراء مت جارت وغیرہ کو اسباب ہیں ان کی جمعیت و تو کل بھی مباشر بن اسباب ہی کی مباشر بن اسباب ہی کی بدولت ہے گوان کے احاد کی تعین نہیں مگر جموعہ میں ایسے احاد کا ہونا ضروری ہے خصوص ہم بدولت ہے گوان کے احاد کی تعین نہیں مگر جموعہ میں ایسے احاد کا ہونا ضروری ہے خصوص ہم بیسے ضعفاء کے لئے تو اگر فاہری سامان نہ ہوتو تشویش ہے دین ہی میں خلل پرنے گے۔ بیسے ضعفاء کے لئے تو اگر فاہری سامان نہ ہوتو تشویش ہے دین ہی میں خلل پرنے گے۔ ایسے ظریف درویش کہنے گھاس میں کی نے دعادی کہ ایمان کی سلامتی اور عاقبت نفیس ہو۔ درویش کہنے گھاس کے معنی بھی جانے ہولوگوں نے کہا ترجمہ سے زیادہ تو معلوم نہیں ۔ نہوں نے قرافت ہے کہا کہ سلامتی تو بیہ کہروئی اچھی ل جائے اور عاقب کی رہا ہے اور عاقب کیے موان کے اور عاقب کی رہا ہے اور عاقب کی رہا ہے کہ میں جائے اور عاقب کی رہا ہو کہ کہ یا خان کھل کے ہوجائے۔

جب تک آرام سے بسر ہوتی ہے تب ہی تک ہمارا سب و بنداری تقوی طہارت ہے۔جولوگ کماتے ہیں ان ہی کی برکت سے بیرتبہ حاصل ہے جن کوتم تحیصر آسگان دنیا کہا کرتے ہوجالانکہ تم سوتیلان دنیا ہو۔ یعنی وہ دنیا کے سکے ہیں اور تم سوتیلے ہو۔

اس پر حکایت یاد آئی کہ چھوٹے نیچے ہے کسی نے پوچھا کہ فلاں مخص تمہارے سکے بھائی ہیں کہا سکے نہ کہیے مگ تو کتے کو کہتے ہیں۔ حقیقی بھائی کہیے۔

عاصل بیہ کے دنیا سے سب کوتعلق ہے کوئی سگاہے کوئی سویتلا اور مطلق ندموم بھی نہیں کیونکہ دنیا مطلقا بری نہیں ہے بلکہ دنیا جومعصیت ہے صرف وہ بری ہے اس لئے باری تعالی نے ولتکن فر مایا سکو نو انہیں فر مایا۔ جیسا کہ اوپر واعتصموا بحبل الله جمیعاً فر مایا۔ اس لئے مقصود تو یہ ہے کہ دین تو سب میں ہولیکن ایک اسی بی جماعت ہو جومولویت بی کاکام کریں اور پچھدو سراکام نہ کریں۔

اس سے میہ معلوم ہوگیا جولوگ مولوی لوگوں کوالزام دیتے ہیں کہ بیلوگ ترقی نہیں کرتے غلط ہے کیونکہ اہل علم کی ترقی بیہ ہے کہ ملم میں کمال پیدا کریں اگر وہ تجارت میں مشغول ہوجا کی سرورت آ بت ولکن منکم مشغول ہوجا کی ضرورت آ بت ولکن منکم ہنا رہی ہے۔ جیسے کہ اہل تجارت اگر تبحر علمی میں مشغول ہوں تو تجارت ضائع ہوجائے۔ اللہ مولو یوں کے کھانے کا سوال تو اس کا جواب سے کہ حق تعالی حضور علیہ السلاق والسلام کو خطاب فرماتے ہیں۔

وامراهلك بالصلوة واصطبر عليها لانسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوئ

غرض ایک جماعت وعظ ومقد رلیں وغیرہ کے واسطے ضرور وقف ہونی جا ہے اور اس کو رز ق حق تعالیٰ دیں گے۔

ایں سعادت برور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ سعادت بازدکی طاقت سے حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ بخشے بخشے والا وہ اگر چہ تازدکی طاقت سے حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ بخشے ہوتا ہے کہ اگر بن کی پڑھتا ہے کیاس میں اب تک دین کا غلبہ ہے۔ چنا نچے بھی وہ پاس ہوتا ہے تو سکول سے آ کر مجھ سے دین کی با تیں پوچھا کرتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ ایسے لوگ دین کا کام کریں کین آج کل انتخاب غلط ہے جوفہم وذکا کے سب عربی کے قابل ہوتا ہے اوگریزی پڑھواتے ہیں اور جواحمق سمجھا جاتا ہے اس کوعر بی پڑھواتے ہیں غرض ہرکام النا۔

میں نے بید کابت اس وال کے جواب میں بیان کی ہے کہ کھا کیں سے کہاں سے اور سیام رصرف والأل بی نہیں بلکہ واقعات ہیں خور کر کے دیکھو کہیں سہولتیں ہوتی ہیں اور کسی کا احسان نہیں ہم نے ویکھا ہے کہ لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں اور نہیں لیتے تو دل شکنی ہوتی ہے۔
مولانا فتح محمہ صاحب کیرانہ میں تھے۔ ایک طالب علم مثنوی شریف پڑھنے آیا۔
آپ نے بوچھا کہ روٹی کہاں سے کھائے گا۔ اس نے کہا اللہ تعالی روٹی وے گا ورنہ جان لے لیے آپ نے فر ہایا بیشک بھائی تو پڑھ لے گا چاہی وقت پڑھانا شروع کر دیا اور اس کی اس کی اس روز ہے دو تیں ہونا شروع ہو گئیں۔ کئی مہنے کیرانہ میں رہا برابر دو تیں کھا تا رہا اور اگر کوئی خوشی سے اہل وین کی خدمت نہ کر بے تو مالک الملک اسباب ایسے مسلط کر دیے ہیں کہ جھک مار کر خدمت کر فی پڑتی ہے۔

چانچے مولانافتح محرصاحب ہی نے حکایت بیان کی کہ پانی پت میں ایک طالب علم قاری عبد الرحمٰن صاحب کے پاس قرات سکھنے سکے وہاں اہل محلّہ نے کھانے کا انظام ہیں کیا۔ اتفا قالیک آ دمی مرگیا اور وہاں قاعدہ تھا کہ مردہ کے گھرے چالیس دن تک کسی مختاج کو کھانا کھلایا جا تا تھا بس ان کا کھانا مقرر ہوگیا۔ چالیس دن پور نہ ہوئے تھے کہ دوسرا مرگیا اور اس کے چلہ کے بعد تیسرا کھانا مقرر کروگیا۔ خاری صاحب نے فرمایا بیسب محلہ کو کھا جائے گا ور نہ اس کا کھانا مقرد کردو۔ چنانچے کھانا مقرد کردویا عمیا۔

عاصل یہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہے ایک ایسی جماعت ہواور پھرائی سے دوسری شاخیں تھیلیں۔ وعظ کی شاخ ورس کی شاخ تصنیف کی شاخ تربیت باطن کی شاخ وغیرہ وغیرہ آئے اس جماعت کی اور صفات ارشاد جی و یعموون بالمعووف کراچھے کامول کا تھم بتا کی وینھون عن الممنکو اور برے کامول ہے روکیس۔ واولیک هم المفلحون کی لوگ سعادت اور قلاح عاصل کرتے ہیں۔ والا تک کو نو اکا لذین تفوقو اسبحان اللہ کیا قرآن پاک کی بلاغت ہو اور تو خود تفرق سے نفی فرمائی اب یہاں ارشاد ہے کہ تفرق کی مشابہت بھی نہ کرو کی بلاغت ہو اور خود تفرق سے تفی فرمائی اب یہاں ارشاد ہے کہ تفرق کی مشابہت بھی نہ کرو کی کے دیائے حدیث علی ارشاد ہے کہ تفرق کی مشابہت بھی من تشبید بقوم فہو منہم (سن انی داؤد: ۲۰۳۱ منداحی اور ۱۳۵۰) من تشبید بقوم فہو منہم (سن انی داؤد: ۲۰۳۱ منداحی اور ۱۳۵۰) (جمشخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں ہے ہے)

موبعض لوگول نے اس حدیث کی تفعیف کی ہے لیکن آیت تو ضعیف نہیں۔خوب بھے
لوآیت کے معنی میں ہوگئے کہ لاتکو نو اسکالکفار کیونکہ الذین تفو قو اکامصداق کفاری ہیں
اور بیمانعت اعمال میں تھی جو ہروقت مشاہد بھی نہیں اور جوامور ہروقت مشاہد بھی ہیں (اور جو
امور ہروقت ظاہرر ہے ہیں) جیسے لباس وغیرہ تو ان میں مشابہت کیسے جائز ہوسکتی ہے۔

اب ملی پر ترجم شروع کرتا ہوں واختلفوا من بعد ماجاء هم البینات اور انہو ل نے کھی کے ابتد ہا ہم اختلاف کیا تھا واولئک لھم عداب عظیم اور یہ انہو کی کے ابتد ہا ہم اختلاف کیا تھا واولئک لھم عداب عظیم اور یہ ایسے لوگوں کے واسطے بہت بڑاعذاب ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ یہ عذاب اس دن ہوگا جس میں بہت سے چرے سیاہ ہوجاءیں گے بہت سے پید ہوجاءیں گے۔ فاما الذین اسودت وجو ههم اکفر تم بعد ایمانکم سیاہ چرہ والول سے خطاب ہوگا۔ کیا تم المیان کے بعد کافر ہوگئے اور ایمان سے مراد ایمان فطری ہے جس کی بابت ارشاد ہے (کل ایمان کے بعد کافر ہوگئے اور ایمان سے مراد ایمان فطری ہے جس کی بابت ارشاد ہے (کل مولود بولد علی الفطرة) فلو قو العداب بما کنتم تکفرون ۔ تو اب تم اپنے کفر کے ہوش میں عذاب بھا خالدوں۔ اور سپید عذاب بھا فلین ابیضت وجو ہم ففی دحمة اللہ هم فیها خالدوں۔ اور سپید چرے والما الذین ابیضت وجو ههم ففی دحمة اللہ هم فیها خالدوں۔ اور سپید چرے والما الذین ابیضت وجو ههم ففی دحمة اللہ هم فیها خالدوں۔ اور سپید چرے والما الذین ابیضت وجو ههم ففی دحمة اللہ هم فیها خالدوں۔ اور سپید چرے والما الذین ابیضت میں ہوں گاوروہ بمیشای میں رہیں گے۔

حاصل کلام میہ ہے کہ ان آیات میں مسلمانوں کے واسطے اتفاق کی تعلیم ہے کہ دین کے واسطے ہواور علاء کی اتباع کے ساتھ ہو کیونکہ اگر عوام علاء کا اتباع نہ کریں تو پھرکوئی دوسری صورت ہی نہیں۔ پس مسلمانوں کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک خواص اور ایک عوام دین برقائم رہنا واجب مشترک ہے اس کے بعد عوام کے ذمہ یہ ہے کہ علاء کی تعلیم کے موافق عمل کریں اور خواص کی خدمت ہیہ ہے کہ ان کو بتا کیں۔

اب بفضلہ سب ضروری اجزاء بیان ہو مکتے میں نے کلی مضامین بیان کردیے تاکہ جزئیت پر منطبق کرلیا جائے ورنہ جزئیات تو کتابوں میں موجود میں نیز کلیات کے بعد جزئیت کے بچھنے میں مہولت ہوتی ہے اب میں دعا کرتا ہوں سب صاحب دعا فرمائے۔

# اليسرمع العسر

ضد نے بھی ضد میں مرد ملنے کے متعلق بیدوعظ ااشعبان ۱۳۴۱ ہے کو بعد نماز جمعہ خانقاہ امداد بیتھانہ بھون میں کھڑے ہوکر بیان فر مایا جواڑھائی گھنٹوں میں فتم ہوا حاضرین • ۲۰/۵ کے قریب تنے مولانا ظفراحمه صاحب تھانوی نے قلمبند فر مایا۔

#### خطيه مانوره

الحمد لله نحمد و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان سيدنا ومولانا محمد اعبده و رسوله صلى الله تعالىٰ عليه و على الله واصحابه و بارك وسلم. اما بعدفاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الموحمن الرجيم فان مع العسر يسراً (الانشراح:٥-٢) ان مع العسر يسراً وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نتصف ان مع العسر يسراً وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نتصف شعبان فلا صوم الاعن رمضان (سنن أبي دائود ' ١٣٣٧ مشكوة المصابيح: ۱۹۷۳) و قلت اخرجه في المقاصد الحسنة بلفظ فلاصوم حتى رمضان واعزه الى احمد والدارمي والاربعة وقال فلاصوم حتى رمضان واعزه الى احمد والدارمي والاربعة وقال محمد ابن حبان وابوعنته وغيرها والد نيوري في المحاسبته كلهم من حديث العلاء بن عبدالرحمن ابيه عن ابي هريرة مرفوعاً.

#### ترجمهآ بت وحديث

بیشک دشواری کے ساتھ آ سانی ہے بیشک دشواری کے ساتھ آ سانی فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نصف شعبان گزرجائے پھرندروز ہ رکھے مگررمضان ہی کا۔

#### تمهيد

آئی میں نے خلاف معمول آیت وصدیت دونوں کی تلاوت کی ہے۔ حالانکہ میرا ہمیشہ کامعمول ہیہ ہے کہ بیان کے لئے یا صرف آیت قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یا صرف حدیث کی ۔ گرآج ایک ضرورت کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ وہ یہ کہ اول میرے ذہن میں ایک مضمون جزئی آیا تھا۔ اس کے مناسب میرحدیث ذہن میں آئی پھر مضمون اول سے ایک دوسرے مضمون کلی کی طرف ذہن منتقل ہوااس کے مناسب ہے آیت ذہن میں آئی پھر گو میمکن تھا کہ میں صرف آیت پراکتھا کرتا حدیث کی تلاوت نہ کرتا لیکن اس کو جی نہ چاہا کہ جو چیز اولاً ذہن میں آئی تھی اس کور ک کروں کیونکہ اس میں فی الجملہ اعراض کی صورت تھی۔
علاوہ ازیں احادیث نبویة تر آن کے لئے بمزلہ شرح کے بیں۔ اس لئے حدیث کے ترک کو
جی نہ جا ہا بلکہ یہی صورت اچھی معلوم ہوئی کہ دونوں کی تلاوت کردی جائے تا کہ حدیث سے
آیت کی شرح ہوجائے لیکن تلاوت میں آیت کو مقدم رکھا گواس کی طرف ذہن بعد میں نقل
ہوا تھا کیونکہ آیات قرآنیہ کا رتبہ احادیث سے بڑھا ہوا ہے۔ دوسرے وہ بمزلہ متن کے بیں
اورا حادیث بمزلہ شرح کے اور متن شرح سے پہلے ہی ہوا کرتا ہے۔

الفاظ حدیث ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اس وقت جومضمون بیان ہوگا اس کاتعلق ماہ شعبان ہے ہے کیاں آیت کا تعلق غالبًا ابھی سجھ میں ندآیا ہوگا تو بات یہ ہے کہ اس وقت شعبان کے متعلق جومضمون بیان کرنا ہے اس میں دو پہلو ہیں۔ایک جزئیت کا دوسراکلیت کا قربر اکلیت کا قربر اکلیت کے طور پر آیت سے تعلق ہے اور کلیت کے طور پر آیت سے تعلق ہے اس وقت اجمالا اتنا سجھ لین کافی ہے آئے تفصیل بھی معلوم ہو جائے گی۔ اب اس مضمون کو بچھنا چاہئے اور مناسب یہ ہے کہ پہلے مضمون کلی کو بیان کر دیا جائے۔ کونکہ اول تو کلی مقدم ہوتا ہے جزئی سے جزئیات کلی کے اندر مندرج ہوتی ہیں تو کلی کومعلوم کر لینے سے کی مقدم ہوتا ہے جزئی سے جزئیات کلی کے اندر مندرج ہوتی ہیں تو کلی کومعلوم کر لینے سے تاوی سے مقدم ہوجا تا ہے دوسرے وہ صفمون کلی آیت ہے مستبط ہے جس کو میں نے تاویت میں مقدم کیا ہے اس لئے پہلے مضمون کلی ہی کا بیان مناسب ہے۔
تلاوت میں مقدم کیا ہے اس لئے پہلے مضمون کلی ہی کا بیان مناسب ہے۔
تلاوت میں مقدم کیا ہے اس لئے پہلے مضمون کلی ہی کا بیان مناسب ہے۔

توسنے حق تعالی فرماتے ہیں۔ فان مع العسر بسرا ان مع العسر بسرا میں از ہمدیہ ہے کہ بے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ آگے کررتا کید ہے کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے بیسورہ الم نشرح کی آیت ہے اوروہ کی سورت ہے اور مکہ میں حضور کوشم شم کی تکلیفیں پیش آتی تھیں جن کے متعلق حق تعالی نے جا بجا کی سورتوں میں آپ کی تعلی ہے اور کی ہے اور کی تعلی کی گئی ہے اور تکلیفوں کے بعد آسانی کی بشارت دی گئی ہے۔ تکلیفوں کے بعد آسانی کی بشارت دی گئی ہے۔

ن الم منظر میں تو مکہ میں آپ کوایک تکلیف تھی وہ یہ کہ کفار کوآپ سے عداوت تھی وہ آپ کو زبانی اور جسمانی اذبیتیں پہنچاتے تھے مکر نظر غائز میں آپ کی اصلی تکلیف روحانی تھی اور زاز ان

سب تکلیفول کابیرتھا کہ آپ دوشانوں کے جامع <u>تھے۔ بشریت د</u>ملکیت جس میں حق تعالیٰ کی ہی<sub>ے</sub> حكمت تقى كداكرة بي مين بشريت كة ثارنه وتي توة ثار ملكيت كود مكه كرلوك يتمصير كرا بي ملک بصورت بشری اور جولوگ شرک کاعقیده رکھتے ہیں وہ تو آپ کوالہ بصورت بشر سمجھتے۔ چنانچ مشركين كى ايك جماعت اليي بھى ہے جوت تعالى كے لئے حلول فى الاجمام كو جائز رکھتی ہے۔ بیلوگ جب کسی انسان میں بشریت سے زیادہ آ ٹار کامشاہدہ کرتے ہیں اس کو اوتار کہنے لکتے ہیں کہ خدانے اس میں حلول کر کے صورت انسانی میں ظہور کیا ہے۔ (نعوذ باللہ) مياوك أكر حضور كود يمضة توآب كواله بصورت بشربى كهته جبيها كهنصارى كاعسى عليه السلام ك متعلق ببى عقيده ہےان لوگول كوميسى عليه السلام ميں آثار كے مشاہدہ ہى سے بيدهوكا ہوا ہے جو دوسرے انسانوں سے زیادہ ان میں تصاور آج کل بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایساغلوکیا ہے جنانچے استادمولانا محریعقوب صاحب کے پاس ایک سوال آیا تھا کہ کیا حضور بشر تھے؟ اس مخص كوحضور كے بشر ہونے برتعجب تفااوراس تعجب كامنشاء يهي ہواكم آپ ميں بشریت کےعلاوہ بعض وہ کمالات بھی تھے جو دوسرے انسانوں میں نہیں جس ہے ناواقف کو دھوكە ہوجا تاہے كەآپ بشرنبيس ملك بصورت بشر بيں۔ يانعوذ بالله الديسورت بشر بيں۔ بعض لوگوں کو بیہ جرات تو نہ ہوئی مگر انہوں نے آپ کی ولا دت شریفہ کے متعلق ایک مضمون اختراع کیا ہے جس سے کویا آپ کوبشریت سے جدا کرنا جا ہا ہے بلکہ آپ سے تجاوز کر کے الل ہیت وائمہ اطہار کی نسبت بھی بیاختر اع کیا ہے کہ ان کی وفا دے موقع معتاد سے نہیں ہوئی بلکہ حضور اور ائم اطہاران سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اس اختر اع کی طرف داعی میہوا کدان لوگوں نے حضور کی والا دت کوموضع نجاست سے مستبعد سمجھا مگران کے پاس اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں سوائے گنتاخی کے پھر خضور کے متعلق تو علاء کا بیتول بھی ہے کہ آپ کے تمام نضلات یاک ہیں۔اس لئے آپ کے متعلق محل نجاست سے پیدا ہونے میں اگر کسی کواستبعاد بھی ہوتو کسی ورجہ میں ایک وجہ استبعاد اس کے پاس موجود بھی ہے کہ جب علاء آپ کے نضلات تک کو پاک کہتے ہیں تواہیے پاک صاف ذات کو کل نجاست ہے نہ پیدا ہونا جا ہے بلکہ موضع طاہر سے پیدا ہونا جا ہے مگر ائمہ اطہار کی بابت تو کسی نے بھی بیہ نہیں کہا کہان کے فضلات بھی یاک ہیں۔ان کے متعلق بیاختر اع کیوں کیا گیا۔ اب می حضور کے متعلق ال استبعاد کا جواب دیتا ہوں وہ یک ہم سلیم ہیں کرتے کردم کل خواست اسلیہ بول و براز میں ہے کہ بید دنوں نجی الحین ہیں۔ سورتم کوان سے کوئی تعلق ہیں ہی موضع معاوے ولادت میں اشکال کربید دنوں نجی احین ہیں۔ سورتم کوان سے کوئی تعلق ہیں ہی موضع معاوے ولادت میں اشکال لازم ہیں آتا کہ اس میں کی خواست ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہام ابو حنیف ہی دہ طاہر ہے۔ ولادت کوفت جورطوب جسم جنین کے ساتھ کی ہوئی ہام ابو حنیف ہی دہ طاہر ہے وقال فی الشاحیة رطوبتة الولد عندالولادة طاهر ہو کہ الاسخلته اذا خرجت من امهاو کہ االبیضة فلا بتنجس بھا و کہ النوب ولا الماء اذا وقعت فیه

رطوبت بيح كى پيدائش كے وقت ياك ہے۔

اور اگر کسی کے نزدیک وہ رطوبت ناپاک بھی ہوتو اس کی ناپا کی عارض ہے جو دھونے سے زائل ہوجاتی ہوجاتا ہے اور الی عارض ناپا کی کا جسم کولگ جانا ہوجاتی ہوجاتا ہے اور الی عارض ناپا کی کا جسم کولگ جانا ہوجاتی ستبعاد نہیں حضور کے جسم ولباس پر بعض دفعہ بچوں کا پیشاب کردینا اور آپ کا اس کو دھلوانا ثابت ہے۔ بس اس سے زیادہ بیرطوبت نہیں ہو گئی وہ بھی عارض طور پرجسم کولگ گئی جو دھلنے سے پاک ہوگئی اور یہ بھی علی بیل النز ل ہے آگر اس رطوبت کا باپ کہ وفات کے وقت ناپاک ہونات لیم کیا جائے ورندا مام صاحب کے نزدیک تو رطوبت ولد جو ولا دت کے وقت جسم سے گئی ہوتی ہے یا ک ہے اس قول پرتو بچھاشکال ہی نہیں۔

جھے اتنی تقریراس سئلہ میں محض ان گتاخ لوگوں کے اس اختراع کی وجہ ہے کرنا
پڑی تا کہ ان کے استبعاد کا جواب ہوجائے ورنداس سئلہ میں گفتگو کرنے کو جی نہیں چا ہتا تھا
میرے پاس خود ایک سوال آیا تھا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ حضور معقاد پیدا ہوتے تھے میں
نے بڑا تعجب کیا کہ میخض اپنے کوحضور کا محب کہتا ہے اور الی بحث نے کر بیشا ہے جس میں
ولاوت کے اترے پتر کے موات ہے اس کو الی گفتگو کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کیا اپنی ماں
کے متعلق بھی وہ الی گفتگو کر سکتا ہے میرا دل نہ چا بتا تھا کہ اس کو جواب دوں مرفل کی کا اصلاح ضروری تھی۔ اس لئے میں نے جواب دیا کہ احادیث میں وارد ہے ولدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لیلیة کذا کہ حضور کی ولادت فلاں شب کو ہوئی اور ولادت کی حقیقت ہی

ہے کہ بطریق معتاد پیدائش ہواور الفاظ میں اصل معنی حقیقی ہی ہوتے ہیں۔ فلایصرف عنه الابدلیل

یعنی حقیقت سے بدوں دلیل کے عدول نہیں ہوسکتا۔

لہذا ہم کو دلیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں جو مخص حقیقت کو چھوڑ کر ولا دت کے دوسرے معنی بیان کرتا ہے اس کو دلیل قائم کرنا جا ہے جواب تو میں نے لکھ دیا تگر میر اقلم کا نیٹا تھا۔

خرض بیلوگ جا ہے ہیں کہ حضور کو بشریت سے بعید کر دیں حالا نکہ آپ کا کمال بہی ہے کہ آپ بشر ہیں اور پھرا ہے کمالات سے متصف ہیں جو بشریت سے بعید ہیں کسی نے آپ کی شان میں خوب کہا ہے۔

بشر لا كالبشر بل كالياقوت بين الحجو

یعنی آپ بشرتو ہیں تکراورانسانوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ آپ ایسے ہیں جیسے پھروں میں ماتوت ہوتا ہے۔

حقیقت تو یا قوت کی بھی پھر ہی ہے گراس میں اور دوسر ہے پھر وں میں ایباز مین آسان کا فرق ہے کہ اس فرق پر نظر کر کے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھر نہیں کچھا ور چیز ہے پس یا قوت کا کمال یہی ہے کہ وہ پھر ہوکر ایبا قیمتی اور خوشما ہے آگر جمر نہ ہوتا تو ہوں یا تو تو کی بجیب بات نھی ای طرح حضور کا کمال یہ ہے کہ آپ انسان ہوکر سب انسانوں سے بڑھے ہوئے ہیں اگر ملک ہوتے تو بچھ کمال نہ تھا۔ پس چونکہ حضور میں بشریت بھی کا فرتھی اس لئے آپ کواذیت کی کا فرتھی۔

شفقت نوح عليهالسلام

یہ تو بس اذبت کی علت تھی اور چونکہ آپ کطیف المز ان سب سے زیادہ تھے اس لئے بہ نسبت دوسروں کے آپ کوزیادہ اذبت ہوتی تھی کیونکہ جب مزاج میں لطافت زیادہ ہوتی ہے تو ناگوار امور سے تکلیف بھی دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے بھلاحضو رعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی لطافت مزاج کوہم کیاہی بھے سکتے ہیں۔ آپ کے غلاموں میں بعض حضرات ایسے لطیف المز ان ہوئے ہیں کریان کے قصے من من کرچرت ہوتی ہے۔ اہل اللہ کی لطافت مزاج کی بادشاہوں کوہوا بھی نہیں گئی۔

چنانچ دسمرد مرزاجان جانال دحمة الشعليه اس اخرز مان يس بهت بى لطيف المرائ گزر مين الوكول كادني اوني اوني بين بوق عن بوق هي جوام كوكاني سند يمي نيس بوق و آج كل لوگ بزرگول كوتيز مزاج كهتم بيل كه درا دراي بات بران كوخصر آجات به ان كوبوق به ناگوار بات سهاي لوگ ان كوبوق به ناگوار بات سهاي الوگ ان كوبوق به و گار بات سهاي الفاسد به جس بات كوتم خفيف بجهته بوان كوبوق به و گار مان كه به با الفاسد به جس بات كوتم خفيف بجهته بوان كنز ديك وه بهار سه زياوه بحارى بهاى واسط رسول الله قرم تي بيل و فيت في الله مالم يو ذاحد (فتح البارى لا بن جمر كارور) الله مالم يو ذاحد (فتح البارى لا بن جمر كارور) و بين بيخي "دايد كراست مي الله مالم يو ذاحد (فتح البارى لا بن جمر كارور بين بيخي " قلت احر جه في المقاصد الحسنة بلفظها ما اوزى احدما او ذيت في الله عزوجل ابونعيم في الحلية عن انس مرفوعا و اصله في البخارى.

بظاہراس پرجیرت ہوتی ہاور یوں شبہ ہوتا ہے کہ حضور گونو ج علیہ انسلام کے برابر تو تکلیف نہیں پنجی نوح علیہ انسلام کا صرف زیانہ وعظ ساڑھے نوسو برس تھا۔ اتنی ہت تک وہ کفار کی تکلیفیں سہتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ۲۳ سال ہی تبلیغ فر مائی تو کیا ۳۳ سال میں حضور گواتی تکلیف پنجی جونوح علیہ السلام کو ساڑھے نوسو برس میں بھی نہیں پنجی جونوح علیہ السلام کو ساڑھے نوسو برس میں بھی نہیں پنجی گھرنوح علیہ السلام کو کفار نے بہت تنگ کیا تھا سیر سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار وعظ کے وقت بھرنوح علیہ السلام کو کفار نے بہت تنگ کیا تھا سیر سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار وعظ کے وقت ان کولہولہان کر دیتے تھے اللہ اکبر! پھران کوشفقت و ہمت کا بیرحال تھا کہ اہولہان ہو کر بھی تبلیغ سے نہ رکتے تھے ساڑھے نوسو برس تک یہی حال رہا۔

بعض ظالم مصنف نوح علیہ السلام کی بابت کہتے ہیں کہ ان میں شفقت ورحم نہ تھا۔ اور بیدلیل کھی کہ انہوں نے اپنی قوم کے لئے بہت ہی ہخت بدد عاکی ہے۔

يارب لاتذرعلى الارض من الكفرين دياراً

خداوند! کا فروں میں سے زمین برایک بھی بسنے والا نہ رہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس محض نے نوح علیہ السلام کی بددعا کوتو دیکے لیا گراس کو ندد یکھا کہ انہوں نے اس فلالم توم کی تکلیفیں گئی مدت تک برداشت کیس اس محض کو بڑا ہمدردی قوم کا دعویٰ ہے ذراوہ نومہنے ہی ایس کالیف برداشت کر کے دکھلا دے تانی یا د آ جائے گی میں کہتا

مول کروح علیه السلام کاسا ژھے نوسو برس تک تبلیغ کرتے رہنا اور قوم کی اصلاح بیس سی کرتے رہنا اور ان کی تکلیفول کو سہتے رہنا جس کا ذکر اس آیت بیس ہے۔ قال رب انبی دعوت قومی لیلا و نها را البی قوله ثم انبی دعوتهم جها را ثم انبی اعلنت لهم و اسر رت لهم اسواراً

اے میرے پروردگاریس نے اپی قوم کورات کو بھی اوردن کو بھی (دین تن کی طرف )
بلایا ہیں میرے بلانے پردین سے اور زیادہ بھاگتے رہے اور میں نے جب بھی ان کودین تن کی طرف کی طرف بلایا تا کہ آپ ان کو بخش دیں تو انہوں نے اپنی الگلیاں اپنے کا نوں میں دے دیں اور اپنے کپڑے (اپنے اوپر) لپیٹ لئے اور اصر ارکیا اور غایت درجہ کا تکبر کیا پھر میں نے ان کو علانہ بھی سمجھایا اور خفیہ بھی سمجھایا (سورہ نوح)

یدان کی غایت درجہ شفقت کی دلیل ہے جب اصلاح سے مایوس ہی ہو مکئے اور مایوں بی ہو مکئے اور مایوں بھی دحی سے داقع ہوئی جیسااس آیت ہیں ہے۔

واوحى الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قدامن الى قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون.

(اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی گئی کہ جواس وقت تک ایمان لا کھیے ہیں اور کوئی نیافخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہ لائے گا اور مجھ سے کا فروں کی نجات کے بارے میں گفتگونہ کرنا کیونکہ وہ سب غرق کئے جائیں گئے )

اور میں مجھا کہ اب ان سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا سخت اندیشہ ہے اور بظاہر نہ ہے خود ایمان لا کمیں گے نہ اس کی اولا دہیں کسی کے مومن ہونے کی امید ہے اس وقت انہوں نے بددعا کی چنانچے خود ہی فرماتے ہیں۔

انک ان تنذر هم یضلوا عبادک و لا یلدوا الا فاجراً کفادا (اگرآپان کورویز مین پررہے دیں تو آپ کے بندہ کو گمراہ کریں گے) جب تک ان کواصلاح کی احید رہی اس وقت تک تبلیغ کرتے رہے مصائب جھیلتے رہے جوایک سال دوسال کی مدت تھی بلکہ اسمے ساڑھے نوسو برس اسی حال میں گزر گے جب ان کی طرف سے مایوس ہو گئے اور مسلمانوں پران کے دجود سے خطرہ ہونے لگا اس وفت مسلمانوں کے حال پر رحم کرکے کفار پر بددعا کی۔ توبیہ بددعا مجمی حقیقت ہیں رحمت تھی اوراس کا منشاء بھی شفقت ہی مسلمانوں کے حال پر محرلوگوں ہیں مرض بیہ ہے کہ وہ صرف ایک پہلو کو و کھ کراعتر اض کر دیے ہیں دوسرے پہلو پر نظر نہیں کرتے بھلا ہمارا اور آئے پاکا کیا منہ ہے جونوح علیہ السلام پر زبان کھولیں۔

اے ترا فارے بپانہ شکتہ کے دانی کی جیست حال شیرا نے کہ شمشیر بلا برسر خور تد تیرے پیر میں کا نٹا بھی نہیں چجھاتم کوان شیروں کی حالت کی کیا خبر ہے جو تکوار کے زخم کھائے ہوئے ہیں۔

جس کے بھی کا نتا بھی نہ لگاہواں کا کیامنہ ہے کہ نوح علیہ السلام پراعتراض کرے۔جو ہرار برس تک پھر کھاتے رہے ہیہ بہت گستاخی کا تھم ہے کہ جوان لوگوں کی زبان پرآتا ہے۔ کبوت کلمة تدخوج من افواههم ان یقولون الاکلاباً

غرض نوح علیہ السلام کی ان تکلیفوں کو دیکے کربعض لوگوں پرشہہ کہ کیا حضور کونوح علیہ السلام سے بھی زیادہ تکلیف پنجی حالا تکہ کما کیفا ان کی تکلیف بظاہر زیادہ معلوم ہوتی سے حضور کواتن مدت تک نہ تو تکلیف پنجی نہ ایسی شدید تکلیف ہوئی پھر آپ کیسے فر ماتے ہیں کہ میرے برابر خدا کے راستہ میں کی تکلیف نہیں ہوئی۔

توسنے ظاہر میں بے تک نوح علیہ السلام کی تکالیف بڑھی ہوئی ہیں مرحقیقت میں آپ
کی تکالیف ان سے زیادہ تھیں بات ہے ہے کہ موثر اور متاثر اور بناء تاثر کے تفاوت سے اثر میں تفاوت ہوجا تا ہے جیے ایک دیہ آئی کے پیر میں کا ٹا لگ جائے دیہ آئی کواس کا حساس بھی نہیں موتا کیونکہ جنگل میں بکثر ت چلئے پھرنے سان لوگوں کے پیر بخت ہوجاتے ہیں۔ ان کو کا نے سے تو کیا پیر میں جاتو لگ جانے ہے تھی تکلیف نہ ہوگی اور اس کے مقابل میں ایک تازک اندام لطیف المز ان محق کے پیر میں ذراس بھائس لگ جائے تواہے کیا بھی نہ تکلیف ہوگی۔

## لطافت مزاج عارفين

میں نے حضرت مولا تا گنگوئی سے مرزاصاحب کی ایک حکایت تی ہے تھانہ بھون کے ایک رئیس حضرت کی خدمت میں زیارت کے لئے حاضر ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کے مصاحب بھی تھے وہ جو کسی ضرورت سے اٹھ کر گئے اور ادھر پشت ہوئی مرزاصاحب نے اس وقت ان کے پاجامہ کے نیفے میں سلوٹیں بے ڈھنگی طرح پڑی ہوئی ویکھیں۔ مرزا صاحب نے ان رئیس سے فر مایا تمہاراان کے ساتھ کیے گزرہوتا ہے جن کو پاجامہ پہنزا بھی نہیں آتاد یکھوتو نیفے میں سلوٹیں کس طرح پڑی ہوئی ہیں کہ ایک طرف زیادہ۔ ایک مرتبہ مرزاصاحب مراد آباد تھر لیف لے گئے تھے وہاں کا ایک قصہ ایک صاحب نے بیان کیا کہ ان کے واسطے ایک نواب صاحب کے یہاں سے جاریائی منگائی گئی مران کو نیز نہیں آئی۔ یو چھنے پر آب نے فرمایا جاریائی میں کان ہے اس کی ناگواری سے نیز نہیں نیز نہیں آئی۔ یو چھنے پر آب نے فرمایا جاریائی میں کان ہے اس کی ناگواری سے نیز نہیں نیز نہیں آئی۔ یو چھنے پر آب نے فرمایا جاریائی میں کان ہے اس کی ناگواری سے نیز نہیں

آئی ناپ کرد یکھا تو واقعی تھی مگر بہت ہی خفیف کہ مشکل سے پیت لگا۔

ایک باراور بھی ایہا ہی ہوا کہ سے کوخدام کے دریافت کرنے برفر مایا ہاں کیجے خنگی کا اثر معلوم ہوا تھااس لئے نینزہیں آئی اس وفت مجلس میں ایک بڑی پی بی موجودتھیں انہوں نے حاضرین مجلس سے خطاب کر کے کہا کہ حضرت کے واسطے دلائی میں تیار کروں گی کوئی اور صاحب فکرند کریں چنانچہ اس نے ون بجر محنت کر کے ولائی تیار کی اور عشاء کے بعد جب آ پ لیٹ گئے اس وفت لے کر حاضر ہوئی حضرت نے فر مایا کہ میر ہےاویرڈ ال دووہ ڈ ال کر چلی ٹئی صبح کواٹھے تو آئکھوں میں پھربھی جاگئے کی سرخی موجودتھی۔خدام نے سبب پوچھا تو فرمایا که دلائی اوڑھنے سے خنگی تو معلوم نہیں ہوئی مگراس میں نگندے ٹیڑھے پڑے ہوئے تقےاس ہے الیں انجھن ہوئی کہ نیند پھر بھی نہ آئی بھلالحاف میں منہ لیپیٹ کر تگندوں کا ٹیڑھا بن محسوس ہوجائے بیر عجا ئبات میں سے ہے مگراس واقعہ کے راوی بڑے بڑے ثقات ہیں اس لئے انکارنہیں ہوسکتا پھر تکندوں کے ٹیز ھے ہونے سے نیندند آنا غایت لطافت مزاج ہے۔ نیز مرزاصاحب کے لئے لکڑیوں کی آ گ میں کھانا پکتا تھا ایک دن تلطی ہے ایک کوئلہ کیارہ گیاجس نے دھواں دیامرزاصاحب نے کھاتے ہی فرمایا کہ کھانے میں دھویں کی گئی ہے۔ اس حالت میں اگر مرزا صاحب بیفر مائیس کہ مجھ کومخلوق ہے اس قدر تکلیف ہوتی ہے جو کسی مرنی یامصلح کونہ ہوئی ہوگی تو یقیناً ان کی تقیدیق کی جائے گی مرزاصا حب کے واقعات سے اس حدیث کی شرح ہوتی ہے۔

يعنی مجھ کواللہ کے راستہ میں اس قدر تکلیف پہنچی جو کسی کوئیس پہنچی ہے۔ جب حضور کے خدامیں ایسے ایسے لطیف المز اج گزرے ہیں تو پھر حضور کی لطافت کا تو کیا یو چھنا۔ میں نے حضرت حاجی صاحب سے مید حکایت کی ہے کہ ایک شخص نے دہلی میں جار حضرات کی دعوت کی تھی جس ہے مقصود امتحان تھا اس وفت دہلی میں حیار بزرگ موجود تھے أيك حضرت شاه ولي الله صاحب ايك خواجه مير در دصاحب ايك مرزا صاحب أيك مولا نالخر نظامی صاحب به بزرگ عجیب متصان کی وضع حقیقت میں تو شرع کےخلاف نتھی مگر ظاہری حالت ان بيك اليئمي جولوگوں كوخلاف معلوم ہوتى تقى اہل الله ميں ايك جماعت اليي بھي ہوتی ہے جو ظاہری وضع ہے ناوا تغول کوخلاف شرع معلوم ہوتے ہیں ان کو آج کل فرقہ ملامتیہ کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں کیونکہ ایک باغ کے پھول مختلف ہوتے ہیں کھل بھی مختلف ہوتے ہیں درخت بھی مختلف ہوتے ہیں بلکہ بعض دفعہ خودا کیک ہی درخت کے پھل مختلف ہوتے ہیں ایک شاخ کا پھل شیریں ہے اور دوسری شاخ کا ترش ہے يبي حال خدا تعالى كے باغ كا ہے كه اس ميں بھى مختلف درخت اور مختلف يھل ہيں بلكہ حق تعالی کے باغ کی ایک عجیب شان بہ ہے کہ ایک ہی درخت مختلف موسموں میں مختلف فتم کے کھل لاتا ہے عارفین پرمختلف حالات گزرتے ہیں اور بیتکوین ناقصین ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تلوین کاملین کو بھی چیش آتی ہے یہاں تک کہ انبیا علیہم السلام کو بھی چیش آتی ہے۔

شان كيفيات انبياء

حضرت یعقوب علیہ السلام کی شیخ شیرازی نے بیرحالت کھی ہے۔
گے برطارم اعلے نشینم گیے برپشت پائے خود نہ بینم
( بہمی تو میں اعلیٰ مقام براڑتا ہوں اور بھی اپنی پیٹیے کے پیچھینہیں و کیے سکتا)
ایک تو وہ دوقت تھا کہ مصرے قاصد پیرائهن یو بنی لے کرچلا اور کنعان میں آپ کواس کی خوشبو پہنچ گئی اور حاضرین مجلس سے فرما دیا انبی لا جدد یع یو سف لو لاان تفندون ( یعنی اگرتم یہ نہ کہوکہ بڑھا ہے دواس میں فتور آ گیا ہے تو میں ایک بات کہوں وہ یہ کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ) یہاں تو مصرے پیرائهن کی خوشبو کا احساس ہو گیا اور ایک وہ دفت تھا کہ

خود بوسف علیه السلام کوان کے بھائیوں نے کنعان کے جنگل میں ایک کنویں کے اندر قید کر دیا اور چندروز تک وہ اس میں رہے مگر یعقوب علیہ السلام کوخبر نہ ہوئی یہ بھی خبر نہ تھی کہ بوسف علیہ السلام زندہ ہیں یانہیں ۔صدمہ فراق میں اتناروئے کہ آئیمیں جاتی رہنے کے قریب ہوگئیں۔

اس کے متعلق کوئی روایت تونہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی آئی میں رونے سے تابینا نہ ہوئی تھیں بلکہ صرف کم ور ہوگئی تھیں گر بعض مفسرین نے وبیضت عیناہ (اور دونوں آئی تھیں ان کی سفید ہو گئیں) کی بہی تفسیر کی ہے اور روایت سے رائج بہی ہے روایت سے رائج بہی ہوں روایت یہ کہ انبیاء علیہم السلام ایسے عیوب سے منزہ ہوتے ہیں جوعرفا عیب شار ہوں کیونکہ یہ امر مشکرین کی اتباع سے مانع ہوتا ہے اور انبیاء علیہم انسلام کی بعثت اسی غرض کے کے ہوتی ہے کہ لوگ ان کا اتباع کریں چنانچار شاوہ وا ہے۔

وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله

اورہم نے تمام پیغمبروں کوخاص ای واسطےمبعوث فرمایا ہے کہ بھکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے۔

جس کے دازم ہیں سے ہے موافع اتباع کو مرفع کر وینا اس کئے انبیاء کیم السلام ہیں ایسے عیب کا ہونا جوعرفا متکبرین کو اتباع سے مافع ہواس آیت کے خلاف ہے گر بعض مفسرین نے آیت کو ظاہر پر رکھا ہے کہ بیاض عین سے متبادر ہیہ کہ بینائی بالکل زائل ہوگئ مفسرین نے آیت کو ظاہر پر رکھا ہے کہ بیاض عین سے متبادر ہیہ ہوتا ہے اور اس آیت کا جواب یہ سے کہ عرفا نابینائی سب عاروہ ہے جو خلقی ہواور کسی عارض سے نابینا ہو جانا سب عارفیں جیسے ہیدائش تنجا ہونا عیب عاروہ ہے جو خلقی ہواور کسی عارض سے نابینا ہو جانا سب عارفیں جیسے بیدائش تنجا ہونا عیب ہوادر لا آئی وغیرہ میں ہاتھ کئنے سے لئے ہوجائے توعرفا نیویس ہیں۔

اس واسطے بچی علیہ السلام کے بارہ میں جو حصور آیا ہے اس کی تفسیر بعضوں نے عنین سے کی ہے حققین نے اس کو غلط بتایا اور دلیل بہی بیان کی ہے کہ انبیاء پلیم السلام اپنی نفسائی سے منزہ ہوتے ہیں بلکہ حضور کے معنی ہیں نفس کورو کئے والا یعنی تحیی عایہ السلام اپنی نفسائی خواہشوں کو دبانے والے ہوں گے اس لئے وہ کسی عورت سے نکاح نہ کریں گاور لغت سے خواہشوں کو دبانے والے ہوں گے اس لئے وہ کسی عورت سے نکاح نہ کریں گاور لغت ہوتی کے ہیں حصور سے مہالفہ کا صیغہ ہاس اس معنی کی تائیہ ہوتی ہے کیونکہ حصر کے معنی رو کئے کے ہیں حصور سے مہالفہ کا صیغہ ہاس کے دکھر کے معنی میں عنین کہنا شیح نمیں ہوسکتا کیونکہ اس معنی میں عنین کہنا شیمی نہنا کی بات کی کاح نہ کرنے سے اس پر استدلال نہیں ہوسکتا کیونکہ کے معنی میں عنین کہنا شیمی نے نہیں ہوسکتا کیونکہ

عیسیٰ علیہ السلام بھی اس صفت میں مثل بحی علیہ السلام کے تھے کہ انہوں نے بھی عمر بحرنکاح نہیں کیا اوران کی شریعت میں قادر علی النفس کے لئے احتفال بالطاعات احتفال بالزکاح سے افضل تھا جیسا کہ ہماری شریعت میں بھی امام شافعیؓ کے نزد کید بہی افضل ہے مگر امام ابوحنیفہؓ نے اس کی مخالفت کی ہے ان کے نزد کید احتفال بالزکاح افضل ہے بشر طبیکہ مہر ونفقہ پر حلال طریقہ سے قادر ہو مگر حدیث میں ہے کہ نزول من السماء کے بعدوہ نکاح کریں گے۔

اتباعانبينا لسنته صلى الله عليه وسلم و فيه تائيد لقول ابي حنيفة رحمه الله ان في شرعنا الاشتغال بالنكاح افضل

پیروی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی اوراس میں امام ابو حنیفہ کی تائید ہوتی ہے کہ ہماری شریعت میں مشخول ہونا ساتھ نکاح کے افضل ہے۔

اوراس کے ساتھ بیلفظ بھی ہے ویولدلہ یعنی نکاح کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے اولا د بھی ہوگی معلوم ہوا کہ قوت رجولیت ان میں موجودتھی گر پہلے کام نہ لیا اب کام لیس کے بوجہ اتباع شریعت محمدیہ کے کہ اس شریعت میں احتفال بالطاعات سے احتفال بالزکاح انصل ہے ہیں احتفال بالزکاح انصل ہے ہیں محکما۔

حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق ہی سیر میں ہوہ نابینا سے مگر سوائے روایت کے سیر کے اس پرکوئی دلیل نہیں اس لئے اس کو تعلیم نہیں کیا جا اسکنا کیونکہ اس سے متنگرین کے لئے اتباع ہے ایک مافع ہوگا اور اس لئے حق تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اعلیٰ نسب اور اعلیٰ خاندان میں مبعوث فرمایا ہے تا کہ کسی کو اتباع سے عذر کرنے کا موقعہ ندر ہے اولیاء تو چھوٹی قوموں میں ہوئے اور تجربہ سے معلوم ہوا کہتے ہیں بلکہ زیادہ ہوتے ہیں مگر انبیاء چھوٹی قوموں میں بھی نہیں ہوئے اور تجربہ سے معلوم ہوا کہ چھوٹی قوموں میں جوالیاء ہوئے ہیں وہ زیادہ تر وہی ہیں جن کے متعلق ارشادہ تبلیغ کا زیادہ کم نہیں ہوتا ہے وہ چھوٹی قوموں میں خبیں ہوتا ہے وہ چھوٹی قوموں میں خبیں ہوتا ہے وہ چھوٹی قوموں میں خبیں ہوتا ہوئے ہیں جونب میں متناز ہوں۔

اس نکته پر مجھے ایک بزرگ نے متنبہ کیا جن کا نام حاجی عبداللہ تھاوہ کیرانہ کے رہنے والے تھے اور قوم کے گوجر تھے بہت نیک آ دمی تھے اور بالکل ان پڑھ۔ میں ایک مرتبہان کے سامنے اپنی قوم میں ہوشیاری جالا کی اور کے سامنے اپنی قوم میں ہوشیاری جالا کی اور

تکبربہت ہای ہی تو گناؤی میں کررہا تھاوہ بزرگ کہنے گئے کہ تم نے اس قوم کے عیوب تو گنا ویئے خوبیاں بھی تو گناؤی میں نے کہا حضرت وہ آپ بیان کر کہنے گئے کہ میں جائل آ دمی ہوں اور پھو تو جائا نہیں گراتی بات تو میں ویکھنا ہوں کہ اس زمانہ میں جن بزرگوں کے ہاتھ ہے دین کی خدمت واشاعت ہوئی ہے اور جن کے فیض سے گلوق کی اصلاح زیادہ ہوئی ہے وہ اکثر ای قوم میں سے ہیں پھر چند بزرگ کے نام گنوائے جوسب شخ زادے ہی تھے۔ پھر جو میں نے غور کیا تو یہ بات سے معلوم ہوئی اور رازاس میں بیہ کہ جو حضرات خدمت ارشاد پر ہوتے ہیں وہ انہاء پہلے السلام کی طرح مقتداء ہوتے ہیں اس جو حضرات خدمت ارشاد پر ہوتے ہیں وہ انہیاء علیم السلام کی طرح مقتداء ہوتے ہیں اس کے انہیاء کی طرح النہ ہوئے ہیں تا کہ ان کی افتداء سے متنکبرین کو عارفہ و بخلاف ان اولیاء کے جن میں مقتدائیت کی شان نہیں ہوتی تو وہ چوٹی قوموں میں ہوتے ہیں بلکہ زیادہ ہوتے ہیں۔

رہا چندانبیاء کے حالات میں اختلاف ہونا۔ تو یہ مشاہد ہے کہ کسی میں کوئی رنگ غالب تھاکسی میں کوئی رنگ غالب تھاسب کے الوان متحد نہ تھے ہیں۔ اسی طرح اولیاء میں بھی مختلف شانمیں ہوتی ہیں۔

#### اقتضاءات بشربيكا كمال

ان میں ایک شان وہ بھی ہے جومولا نالخر نظامیؓ کی تھی کہ وہ الی وضع سے رہتے ہتھے جس پر عوام کوخلاف شرع ہونے کا وہم ہوتا تھا مگر واقع میں وہ خلاف ندیتھے۔ اس کئے کسی پر اعتراض کا حق نہیں سب باغ اللی کے درخت ہیں کوئی کسی شم کا کوئی کسی شم کا۔ اس میں اعتراض کی کیابات ہے ہاں اعتراض جب ہوسکتا ہے جب حقیقت میں شرع کی مخالفت ہومولا نالخر نظامیؓ ایسے نہ سے وہ مرف وضع سوز متھے عزت وناموں کو پھو تکنے والے تھے شرع سوز نہ تھے۔

غرض استحض نے ان حار حضرات کو دعوت میں جمع کیا جب سب حضرات اس کے گھر میں تشریف لے گئے تو اس نے بیر کت کی کہ ان صاحبوں کو بہت دیر تک بھلایا یان . وغیرہ ہے خاطر تواضع کرتا رہا جب بہت دیر تک بٹھالا یا تو آخر میں سب کوایک ایک آنہ وے دیااور کہا کہ حضرت کھانے کا نظام نہیں ہوسکا بیا یک آنہ کیجئے اور بازارے پچھ لے کر کھالیجئے خواجہ فخرنظامی نے تو ایک آنہ کے پیسے سر پرر کھے اور داعی کو بہت دعا کمیں دیں اور خواجیہ میر در دّاورشاہ صاحب ؓ نے نہ دعا تمیں دیں نہ برا بھلا کہا نہ بیبیوں کوسر پر رکھا دونوں خاموش سیئے خواجہ میر در دمحض شاعر ہی نہیں ہیں بلکہ بڑے کامل ولی ہیں ان کی کتاب علم الكتاب و كيھنے ہے معلوم ہوتا ہے كہ بہت بڑے عارف ہيں اس كتاب ميں انہول نے معارف منازل بہت تفصیل ہے بیان کئے ہیں اور مرزاصا حب رحمة الله علیه کواس بیہودہ حرکت ہے سخت تکلیف پینچی گر بہت حمل ہے کام لیا عارفین لطافت مزاجی کے ساتھ متحمل بھی ووسروں ہے زیادہ ہوتے ہیں۔اس موقع پر اگر کوئی دوسرا چخص ہوتا جومرزا صاحب کے برابرنازک مزاج ہوتا تو نہ معلوم کیا آفت ہریا کرتا مگر آپ کے چہرہ پریل بھی نہ پڑا پیسے لے کراتنا فرمایا کہ میاں بزرگوں کا امتحان نہیں لیا کرتے ۔ ندمعلوم کس وقت کیسا وقت ہے۔ اس واقعہ میں ظاہر بینوں کوخواجہ فخر نظامی کی حالت رفیع معلوم ہوتی ہوگی کہان کو نا گوار واقعہ ہے نکلیف ہی نہ ہو کی بلکہ فرحت ومسرت ہو کی جس ہے معلوم ہوا کہ وہ اس واقعه كوخدا تعالى كي طرف ہے مجھتے تھے اور ہر چداز دوست ميرسدنيكوست كا ان كومشامدہ تھا اوران کی بیرحالت بھی۔

چو گزندت رسد زخلق مرنج که نه راحت رسد زخلق نه رنج از خدادال خلاف دخمن و دوست که دل جر دو در تصرف اوست اوراس کی نظیریه به که بعض عارفین کے کسی عزیز کا انقال ہوگیا تو وہ بینتے تھے اور بعض عارفین کورنج وغم ہوا وہ روتے تھے تو ظاہر بین پہلے محص کو دوسر ہے ۔ افضل سمجھتے ہیں۔ مگرواقع میں کمال یہ به کدرنج کی بات سے رنج ہو پھراس پرصبر ورضا حاصل ہوپس وہ عارف جس کواپنے عزیز کے مرنے سے صدمہ ہوا اور دہ اس پرصبر کر کے راضی برضائے الہی عارف جس کواپنے عزیز کے مرنے ہی نہ ہو بلکہ برعکس مسرت ہوئی۔ اس طرح اس واقعہ میں کمال حضرت مرز اصاحب کا ظاہر ہوا کہ باوجود تکلیف شدید پہنچنے کے نہایت تحل سے کام ایا چرہ پربل بھی نہیں پڑا اور محض اس محق کی اصلاح کے لئے اتنی بات پراکتفا کیا کہ بزرگوں کا امتخان نہیں لیا کرتے نہ معلوم کس وقت کیسا وقت ہے۔

یہ بات کہ تکلیف کی بات سے تکلیف ہی نہ ہو یہ غلبہ حال ہے جس نے اقتفات بشریہ کوزائل یا مضمل کر دیا اور کمال مقصود ہے ہے کہ اقتفات بشریہ سب بدرجہ کمال موجود ہوں پھر مستقل رہے کہ تشریعت سے تجاوز نہ ہواور ہے بات مرز اصاحب کو حاصل تھی کہ ان میں اقتفاء بشری بھی بدرجہ کامل موجود تھا اور اتباع شرع بھی کامل تھا تکلیف کی بات سے ان کو کلفت ہوتی بشری بھی بدرجہ کامل موجود تھا اور اتباع شرع بھی کامل تھا تکلیف کی بات سے ان کو کلفت ہوتی تھی اور پھر صبر فرماتے اور تحل سے کام لیتے بتھے تو اس واقعہ میں مولا نا نخر نظامی صاحب حال تھے اور بھیہ حضر ات مرز اصاحب کو لطافت مزاجی کی تھے اور بھیہ حضر ات صاحب مقام تھے اور ان میں چونکہ حضر سے مرز اصاحب کو لطافت مزاجی کی وجہ سے تکلیف زیادہ بہنی اس لئے ان کا تحل سب کے تل سے برد ھا ہوا تھا یہ جو کہا گیا ہے۔

چو گزندت رسد ز خلق مرنج (جب مجھےمخلوق ہےضرر پنچےتورنج نہ کر)

اس کا مطلب میہ ہے کہ عقلی رنج نہ ہونا چاہئے یہ مطلب نہیں کہ طبعی رنج بھی نہ ہونا چاہئے اس طرح

ہرچہ از دوست میرسد نیکوست (جودوست سے تجھے پہنچای میں خیر ہے) اس کامطلب بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے جو کچھ پیش آئے اس کوعقلاً بہتر سمجھا چاہئے اور بیہ بچھ کراس پر راضی رہنا چاہئے بیہ مطلب نہیں کہ بیاری اور صحت کو یکسال سمجھا کرود ونوں میں پچھ فرق ہی نہ کرو۔

غرض آ دار بشریه کا زاکل یا مصلحل ہوجانا کمال نہیں بلکدان کا بدرجہ کمال موجود ہونا اور پھر مستقل رہنا یہ کمال ہے چونکہ حضور میں روحانی آ دار کے ساتھ آ دار بشریہ بھی بدرجہ کمال موجود سے اس لئے آپ کو تکلیف کی بات سے تکلیف ہوتی تھی رنج کی بات سے درنج بھی ہوتا تھا بھر لطافت مزاج کی وجہ ہے آپ کو دوسروں سے زیادہ رنج ہوتا تھا بھرسب باتوں پرصبر و خل فرمایا اور اخلاق میں تغیر نہ آتا ہے کا غایت درجہ کمال تھا اگر آپ کو تکلیف اور رنج ہی نہوتا تو پھر اخلاق میں تغیر نہ آتا ہوا کہ کہا نہ تا باللہ کمال نہ تھا۔ کمال نہ تھا

یہاں ہے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوگئی جواس کی تمنا کرتے ہیں کہ ہمار نے فس میں ونیا کی طرف میلان ندر ہے گناہ کا وسوسہ بھی نہ آئے بس بالکل پھر بن جا کیں کہ کسی حسین کو وکیے کرمیلان ہی نہ ہوسویا در کھو کہ یہ کمال نہیں ہے کہ آٹاریشریت اور توت میلان کے ہوتے ہوئے پھر مستقل رہو۔ مولانا فرماتے ہیں۔

شہوت دنیا مثال ملخن ست کہ از و حمام تقوی روش ست

یعی شہوت دنیا کی ایسی مثال ہے جیسے حمام کے لئے ابندھن اور ظاہر ہے کہ حمام

بدوں ابندھن کے گرم نہیں ہوسکتا ای طرح تقوی کے حمام کی گرم بازاری ای شہوت دنیا

سے ہوتو بیشہوات دنیا موجب نقص نہیں بلکہ یہی موجب کمال ہیں۔ ٹائ کا پروہ زائی شہو

تو کیا کمال ہے اندھانظر بدنہ کر ہو کیا کمال ہو وہ دیکھنا بھی چاہتو آ تھیں کہاں سے

لا کے لنگڑا آ وی ناچ میں نہ جائے تو کیا کمال ہے۔ کمال یہی ہے کہ خدا نے تم کوآ تھیں دی

ہیں اور پھرتم ان کو غیر کل میں استعال نہیں کرتے قوت رجو لیت دی ہے اور کل حرام میں اس

کو صرف نہیں کرتے چلنے کے لئے پیرو ہے ہیں پھر بھی ناچ میں نہیں جاتے حسن کا اوراک

اور اس کی طرف میلان طبیعت میں ہے پھر بھی نامح م کوآ کھا تھا کرنہیں دیکھتے اور جس کوحسن

کا ادراک ہی نہواس کا نہ دیکھنا کیا کمال ہے۔

حاجی صاحب رحمة الله علیہ نے ایک بارارشادفر مایا کہ میاں اشرف علی پانی جب پیو ٹھنڈا پینا ہرین موے الحمد للہ نکلے گا اور گرم پانی پی کر زبان تو الحمد للہ کہے گی مگرا ندرے دل ساتھ نہ دے گا پھر فر مایا کہ جس طرح مصندا پانی نعمت ہے اس طرح بیاس بھی نعمت ہے کیونکہ اس سے نعمت کی قدر ہوتی ہے سجان اللہ! یہ ہیں علوم اس ارشاد سے بیاس کا نعمت ہونا معلوم ہوا حالانکہ وہ بھی آٹار بشریت اور شہوات دنیا میں سے ہے۔

پی حضور کے اندر آٹار بشریت کا ہونا بھی موجب کمال تھا اگر آپ بیس آٹار بشریت نہ ہوتے تو پھر کفار کی تکلیفوں پرصبر کرنا زیادہ موجب کمال نہ ہوتا۔ اس مسئلہ میں زیادہ تفصیل میں نے اس لئے کی کہ شاید کسی کو بعض مغلوب الحال اولیاء کے واقعات میں کراورید کھی کرکہ ان کو تکلیف ہی نہ ہوتی تھی پیشبہ ہوجائے کہ ھائت اکمل ہوتو وہ خوب سمجھ لیس کہ پی ھائت اکمل ہوتی تھی بیا اس کے بیا تاریش پیموجو در ہے ہوئے خوب سمجھ لیس کہ پیموالت اکمل نہیں بلکہ اکمل یہی ھائت ہے کہ آٹار بشرید موجو در ہے ہوئے پھر ان پر قابویا فتہ ہواور ظاہر ہے کہ جس شخص میں بشریت کے ساتھ لطافت کا مل ہوگی اس کو بھر ان پر قابویا فتہ ہواور ظاہر ہے کہ جس شخص میں بشریت کے ساتھ لطافت کا ساتھ لطافت ناگوار باتوں سے تکلیف زیادہ ہوگی چونکہ ہمارے حضور میں کمالات نبوت کے ساتھ لطافت بھی سب انبیاء سے زیادہ کا مل تھی اس لئے آپ کوسب سے زیادہ اذبیت بہنچی۔

## حقوق العباد كي ابميت

اب دوسری علت آپ کی اذیت کی عرض کرتا ہوں جونظر غائر سے معلوم ہوتی ہے گووہ بھی نصوص ہی سے مفہوم ہے گرقدرے استباط کی حاجت ہے اور بہی وہ بات ہے جس کے متعلق شروع بیں کہا گیا تھا کہ نظر غائر سے آپ کی اصلی تکلیف روحانی تھی اور وہ بینہ کہ آپ کو امت کے ساتھ شفقت ہے حدتھی جو جا بجا آ بات سے بھی معلوم ہے اور پھراس کے دو در بے بیں ایک تو اپنی امت کے مطلق تکلیف سے قلق ۔ بیتو منصوص ہے اور دوسرا درجہ بید کہ وہ تکلیف بیں ایک تو اپنی امت کے مطلق تکلیف سے قلق ۔ بیتو منصوص ہے اور دوسرا درجہ بید کہ وہ تکلیف میر سبب سے ہوکہ وہ میری تکذیب کریں اور معذب ہوں تو گویا میری وجہ سے ان کوعذاب ہوگا آپ پر بہاڑ سے زیادہ گراں تھا اور یہ دوجہ تائے استباط ہے۔ حدیثوں میں بیتو تھر تک ہے۔ موال آللہ صلے اللہ علیہ و سلم لنفسه فی شیء قبط (متعلق علیہ) ماانتھم رسول اللہ صلے اللہ علیہ و سلم لنفسه فی شیء قبط (متعلق علیہ) دوسلم نفسه فی التھ میلہ ۲ : ۲۵۹) حضور نے اپنیش کا بھی کی سے بدل نہیں لیا۔

اورطائف کے واقعہ میں وارد ہے کہ جب وہاں آپ کو کفار نے تکلیف دی تو جرئیل علیہ السلام آئے اور کہا ان الله قد سمع قول قومک و مار دو اعلیک اور یہ بھی

كهاكه بيه بها ژون كافرشته حاضر بآپ اس كوجوشكم دير كمل كرك كاخودا س فرشته نه عرض كياكه مين ان كو بها ژون كرميان دبادون آپ نفر مايا - مرض كياكه مين ان ان جو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ( تفسير ابن كثير ۳: ۲۵۹ مشكوة المصابيح ۸۸۳۸)

بلکہ امیدر کھتا ہوں میں کہ جن تعالی ان کی اولا دوں میں ہے الیمی اولا و پیدا فرمادے جواللہ تعالیٰ کی عیادت کریں گے۔

اس میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی وجہ ہے بھی کسی کی تکلیف گوارانہیں تھی اور بعض جگہ جوآ ہے ہدوعامنقول ہے وہ کسی عارض سے ہے۔اصل و عالب نداق حضور اقد س کا یہی تھا شاید کسی ذہن کو یہاں بیشبہ ہو کہ اس میں غم کی بات تھی بیتو حق العبد تھا آ پ معاف فر اوسے تو سچھ بھی مواخذہ نہ ہوتا۔

تو حضور کو ان لوگول کی اس حالت ہے رنج ہوتا تھا اور حضور کی تو ہڑی شان ہے حضرات اولیاء اللہ میں بعض ہزرگ ایسے مجوب ہوئے ہیں کہ ان کو تکلیف دینے والوں پر قہر حق متوجہ ہوتا تھا اور ہاوجود میکہ وہ سب معاف کر دیتے تھے اور حق تعالی سے درخواست کر سے تھے کہ ہماری وجہ سے کسی پرمواخذہ نہ ہوگرید درخواست قبول نہ ہوتی تھی۔

چنانچ دعفرت مرزا جانجانال رحمة الله عليه كاايك قصداورياد آيا كه آپ لوگول سے بہت كم ملتے سے كى اس كى وجدوريافت كى كه حضرت آپ الگ كيول رہتے ہيں فرمايا كه بھائى مجھے لوگول كى بدتميزيول سے بہت تكيف ہوتى ہوتى ہواور ميرى تكيف كى وجد سے حق تعالى كاانتقام الن لوگول برمتوجہ ہوجا تا ہے ميں نے بہت دعاكى كه ميرى وجد ہے كى بر بلا نازل نه ہوگريد و عامنظور نہيں ہوتى ۔اس لئے اب ميں نے ملناى كم كرديا كه نه ملول كا نہ كوئى مجھے ايذاد ہے گان ميرى وجد ہے كى يرموا خذہ ہوگا۔

سبحان اللہ! کیا شان محبوبیت تھی اور مخلوق کے حال پر کس درجہ شفقت تھی۔ واقعی لوگوں کو قبر سے بچانے کی اس کے سوا کوئی صورت نہتھی کہ آپ ہی ملنا ترک کر دیں کیونکہ آپ لطافت فطری اور لطافت ذکری کی وجہ سے اتنے ٹازک واقع ہوئے تھے کہ لوگوں سے آپ کے مزاج کی رعایت وشوارتھی۔

اس نزاکت کے متعلق ایک واقعہ اور یاد آیا۔ مرز اصاحب کے ایک مخلص مرید سے وہ ہرسال میں دوبار حاضر ہوتے سے اور کئی کئی دن تک قیام کرتے سے ایک سمال جو حاضر ہوئے تو ان کو مجت کا جوش ہوا مرز اصاحب سے عرض کیا کہ حضرت آپ جھے سے کوئی فرماکش فرما کیں۔ مرز اصاحب نے فرمایا کہ بھائی کیا فرمائش کروں بس تم محبت سے مطنے آجاتے ہو کئی افرمائش کروں بس تم محبت سے مطنے آجاتے ہو کئی کافی ہے اس نے اصرار کیا تو فرمایا اچھا برا تو نہ مانو گے اس نے کہا حضرت بھلا آپ فرمائش فرما کیں اور میں برامانوں کیا مجال فرمایا بھائی تمہارے اصرار پریفرمائش کرتا ہوں کہ تم مرے پاس سال میں بجائے دومرتبہ کے ایک مرتبہ آیا کرو۔ وہ بے چارا سہم گیا کہ شاید مجھ سے ساراض کی وجہ سے یہ بات نہیں کہتا بات ہے کہ تم کھاتے سے ناراض ہوگئے ہیں۔ فرمایا میں ناراضی کی وجہ سے یہ بات نہیں کہتا بات ہے کہ تم کھاتے بہت ہواور شہیں اتنا کھاتے ہوئے و کھی کرمیری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کے تصور سے میرے بیٹ میں ایسا خلل واقع ہوتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مجھے مسہل لینا پڑتا

ہے تو سال میں ایک بارتو مسہل نے لینا آسان ہے دوبار بردامشکل ہے۔ اس رازکون کراس شخص کا فرمائش کر کے بہت دل خوش ہوا ہوگا کہ اس سے فرمائش ہی نہ کرتا۔ ممرنہیں طالب کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ اگریشنخ ساری عمر صورت دکھانے کو منع کر وے تو اس پرراضی رہے اور یہ کہے۔

میل من سوئے دصال ومیل اوسوئے فراق ترک کام خودگرفتم تابر آید کام دوست (میں ملاقات کا خواہشمند ہوں اور وہ جدائی کا خواہاں ہے میں اپنی مرضی ووست کی مرضی برقربان کردی) اور یوں کیے

ارید وصالہ و برید ہجری فاترک ماارید لما برید لیعنی میں ملناچاہتا ہوں اور محبوب ملنانہیں جاہتا تو میں اپنی مرضی کواس کی مرضی کے سامنے چھوڑ ویتا ہوں۔حضور کے حضرت وحشی بن حرب قاتل حمز ہ رضی اللہ عنہما ہے جب وہ اسلام لاکر حاضر خدمت ہوئے ریفر مایا۔

هل تستطیع ان یغیب و جهک عنی ﴿ الصحیح للبخاری ۱۲۹:۵) کیاتم مجھے سے اینے چہرہ کوعائب رکھ سکتے ہو۔

انہوں نے بدل وجان اس ارشاد کو قبول کیا اور عربحر آ کرصورت نہ دکھائی ہائے کیا ان کے دل پرسانب نہ لوٹنا ہوگا کیسے کیسے عشق کے شرارے اٹھتے ہوں گے۔ بھلاصحابی کو حضور کے دیدار سے مبر ہوسکے بہت سخت مجاہدہ ہے۔ مگر حضرت وحشی نے طلب رضا کے لئے سب پچھ جمل لیا۔ اپنی جان پر مشقت گوارا کی مگر حضور کو تکلیف نہیں دی کیونکہ آپ کو ان کی صورت د کھ کرا ہے چیا کی یا د تا زہ ہوتی تھی۔

ای طرح حضرت مرزاصاحب کے مرید نے اس ارشاد کو دل و جان قبول کیا بلکہ اگر سچا عاشق ہوگا تو سال میں ایک دفعہ کا آنا بھی ترک کر دیا ہوگایا بہت کھانے کی عادت چھوڑ دی ہوگی۔

# عالم أرواح كى نسبت

حفرت مرزاصاحب کا ایک اور واقعہ یاد آیا کہ آپ کی خدمت میں مولانا غلام کی کی بہاری جن کا حاشیہ رسالہ قطبیہ پرمشہور ہے حاضر ہوئے ان کی ڈاڑھی بہت بڑی تھی کہ ایک مشت سے بھی بہت زیادہ تھی ۔ بعض لوگوں کو ڈاڑھی بڑھانے کا شوق ہوا کرتا ہے بس مرزا

چَانِچِ صديث شِ ہے۔ الارواح جنود مجندة ماتعارف منها ائتلف وماتنا كرمنها اختلف (الصحيح للبخاری ۲۲:۳)

ارواح لشکر جمع کرده ہیں جن میں وہاں آشنائی ہو پیکی ہے وہ مالوف د مانوس ہیں اور جن میں وہاں تنا کروتنا فر ہو چکاہے وہ یہاں بھی اختلاف رکھتے ہیں۔

عورتیں اس مسئلہ کوخوب جھتی ہیں جب سی لڑکی کا نکاح بری جگہ ہوجا تا ہے تو ان کوزیادہ رنج نہیں ہوتا بلکہ یوں کہتی ہیں کہ بخوک یوں ہی ملا ہوا تھا اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑیاں ملا دی ہیں جس کا جوڑ جس کو بنایا ہے اس سے نکاح ہوتا ہے۔ ای طرح مریدین ومشائخ میں بھی جوڑیاں ملی ہوئی ہیں جس کو جس سے مناسبت ہوتی ہے ای سے تعلق حاصل کرتا ہے۔

ی فی الیا بزرگ ندملا جس سے مناسبت ہوآ خر ہندوستان بینج کرشنے علاءالدین صابر رحمة الله علیہ ترکستان بینج کرشنے علاءالدین صابر رحمة الله علیہ سے مناسبت ہوآ خر ہندوستان بینج کرشنے علاءالدین صابر رحمة الله علیہ سے مناسبت ہوئی اوران ہی سے فیض ہوا آخر کارمولا نا غلام یجی بعد میں پھرآئے اوراس وقت ڈاڑھی ٹھیک کر کے آئے یعنی ایک مشت سے جوزا کہ تھی اس کورشوا ویا۔ مرزا صاحب نے فر مایا کہ ہاں اب آ دمیوں کی صورت سے آئے ہو۔اب مجھ سے مناسبت ہو جائے گی۔ چنانچہ بیعت فر مایا اور خانقاہ میں رکھا۔ پھر یہ حال ہوگیا۔

جولكها يزها تقانياز فياست صاف ول سي بعلاديا

چنانچہ مرزا صاحب ہے رخصت ہو کر جب مولا نا غلام یخی لکھنؤ پہنچ تو وہاں کسی

استادشا گرد میں رسالہ قطبیہ کے حاشیہ میں ایک مقام پراختلاف ہور ہاتھا۔ان کومعلوم ہوا کہ خودمصنف لکھنو میں آئے ہوئے ہیں تو خیال آیا کہ چلومصنف ہی ہے اس کوحل کیا جائے یہاں جوآئے اورمولا نا کووہ مقام وکھلایا تو پچھ دیرغور کرکے فرمایا کہ میری بھی سمجھ نہیں آیا اللہ اکبراعلوم رسمیہ کوکیسا دل سے نکالا کہ اپنی تصنیف کوبھی نہ سمجھ سکے۔

میں مرزاصاحب کی لطافت مزاج کا ذکر کررہاتھا کہ مولا ناغلام کیلی کی فوق الحد ڈاڑھی و کیے کر آپ پریشان ہو گئے اور بیعت ہے انکار کیا۔ غرض اس قدرنازک مزاج سے کہ بادشاہوں کا و ماغ بھی ایسانازک نہ تھا اور اس میں لطافت ذکر کا بھی اثر تھا۔ اللہ کا نام لینے ہے مزاج میں لطافت بڑھ جاتی ہے بھرا یہ مخص کو مخلوق کی بے تمیزی ہے تکیف ضرور ہو تکتی ہے اور اس پرحق تعالیٰ کی طرف ہے انقام ہو سکتا ہے اس لئے مرزاصا حب مخلوق ہے نہ ملتے تھے۔

شفقت رسول صلى الله عليه وسلم

جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اطافت کا بیان تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کو سلم کی شان تو بہت عالی ورفع ہے آپھلی اللہ علیہ وسلم کو سلم کا شافت کا کیا حال ہوگا۔ آپھلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت عالی ورفع ہے آپھلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف دینے والا مواخذہ وقت سے کب فی سکتا ہے اس لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بچھ تکلیف ہوتی تھی کہ میری وجہ سے تلوق پر مواخذہ ہو۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی۔ امت اجابت کے ساتھ مخصوص نہی امت وعوت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ و ساتہ موافقت تھی۔ ملا وو پیازہ نے ایک آل نامہ لکھا۔ اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ الرسول خیر خواہ ہوتا ہے ) واقعی انہیاء علیہ مالسلام کی شان بھی ہے کہ وہ وشمنوں سے بھی غایت شفقت و خیر خواہ ہوتا ہے ) واقعی انہیاء علیہ مالسلام کی شان بھی ہے کہ وہ وشمنوں سے بھی غایت شفقت و خیر خواہی کرتے ہیں چنا نچہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ارشادا پی قوم کے ہلاک ہونے کے بعد قرآن مجید میں نہ کور ہے۔

فتولى عنهم وقال ياقوم لقد ابلغتكم رسللت ربى ونصحت لكم فكيف اسلى على قوم كافرين

شعیب ان سے منہ موڑ کر سے اور فر مانے گے کہ اے میری قوم میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیئے اور میں نے تمہاری خیر خوابی کی۔ پھر میں ان کا فرلوگوں پر کیوں رنج کروں۔ اس میں فکیف آسی اپنے دل کو مجھانے کے لئے فر مایا دراصل ان

کوا پی توم کی بدحالی پرصدمداوررنج تھا جس کو لقد ابلغت کم دسلت رہی و نصحت لکم کے بعد طاہر کرنا چاہئے تھے گر بجائے اظہار حزن کے اپنے دل کو سمجھاتے ہیں کہ کافر قوم پر کیا افسوس کروں اس ہے معلوم ہوا کہ آپ کوصدمہ بخت ہوا تھا جس کی وجہ سے دل کو بھلانا پڑا حضور کے ہارہ میں جن تعالی کا ارشاد ہے۔

فقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لايكذبونك ولكن الظلمين بايات الله يجحدون

ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوان کے اقوام مغموم کرتے ہیں سویہ لوگ آپ کوجھوٹانہیں کہتے لیکن بیرظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔

اس سے صاف ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی حالت سے بہت صدمہ اور رنج تھا اور ظاہر ہے کہ رنج و ہیں ہوتا ہے جہاں شفقت ہوا گر حضور کو امت دعوت کے حال پر شفقت نہ ہوتی تو ان کی بدحالی پر رنج کیوں ہوتا اور بہت آیوں ہیں آپ کا حزن نہ کور ہے اور احاد بیث ہیں تو اس شفقت کی بہت ہی تصریح ہے۔

چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ گرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگے جل کی اور وہ جاروں طرف سے ان کو ہٹا تا ہے اس طرف سے ان کو ہٹا تا ہے اس طرح تم سب جہنم کی آگ میں گرنا چاہتے ہوا ور تمہاری کمر پکڑ کراس سے ہٹا تا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے نکلے جاتے ہوا وراس میں گرتے ہو۔

غرض اس ہے حضور کو سخت تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ اپنے ہاتھوں جہنم میں جاتے ہیں۔حق تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

لعلك باخع نفسك الايكونوا مؤمنين

شایدآپان کے ایمان نہلانے پرجان دے دیں گے۔

ایک اورمقام پرارشاد ہے۔

فعلک باخع نفسک علیٰ اثارهم ان لم يؤمنوا بهاذا الحديث اسفاً شاير آپان ك چچها گريرلوگ ايمان شاير آخم ستا پي جان دے دي گـــ شاير آ

# مع العسر يسرا كي تفسير

غرض مکہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ایذ اکیں پہنچی تھیں جن کے متعلق اس آیت میں حق تھیں جن کے متعلق اس آیت میں حق تعالی نے آپ کو سوا اس میں اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ میں الف لام عہد کا ہے۔مطلب یہ ہے کہ جو ایذ اکیس اس وقت آپ کو دی جا رہی ہیں اور جو دشواری اس وقت موجود ہے اس کے بعد آسانی ہونے والی ہے۔

یہ تفیری تعالی نے میرے قلب پرالقاء فرمائی ہے۔ اس سے بہت سے اشکالات رفع ہوگئے اگر لام عہد کے لئے نہ مانا جائے تو ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ی مشکلات کوآ سان ہوتے ہوئے ہیں دیکھتے خیر مسلمانوں کے مصائب کے متعلق تو یہ جواب مجمی دے سکتے ہیں کہ آخر میں یسر ہوجائے گائیکن اگر العسر کوعام رکھاجائے تو اس میں کھار کے مصائب بھی داخل ہوں گے اور طاہر ہے کہ ان کی مصائب قیامت میں بھی حل نہ ہوں گی ۔ اب لام کوعہد کے لئے مانے ہے کوئی اشکال نہ رہا۔

لنین اس پر بیسوال باتی رہے گا کہ پھر برز گوں نے اس کوعام طور پر برجگہ کیوں پیش کیا ہے۔ جبیبا کہ حضرت کی ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی پر بیٹانی عرض کی تو آپ نے فرمایا لن یعلب عسویہ سوین (ایک بخی دوآسانیوں پر برگز غالب نہیں) اور ظاہر ہے کہ بیاشارہ اس آبت کی طرف ہے کہ ایک عسر دو پسر پر غالب نہیں آسکتا بوستان کے ان اشعار میں اس آبت کی طرف ہے کہ ایک عسر دو پسر پر غالب نہیں آسکتا بوستان کے ان اشعار میں کے مشکلے برد پیش علی مسامنے پیش کی کے مشکل حضرت علی صفی اللہ عنہ کے مسامنے پیش کی کہ حضرت علی ہے کہ عضرت علی ہے کہ حضرت علی ہے کہ کی مضرت علی ہے کہ حضرت علی ہے کہ حضرت علی ہے کہ کے کہ کے کہ حضرت علی ہے کہ کے کہ

اذا ضافت بک البلوی ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکریته فا فرح (جب تجھے کوئنگی آگھیرے تو سورہ الانشراح میں غوروفکر کر کہ اس میں ایک تنگی کو دو آسانیوں کے درمیان ہے سوچ اورخوش ہو)

> اس پرایک شخص نے عرض کیا کہ یوں نہیں بلکداس طرح ہونا جا ہے۔ فبعد العسر یسر ان اذا فکرته فافرح

آپنے تبول فرمایا بید ونوں شعراس میں تو مشترک ہیں کے عسرایک ہےاویسر دواوراس

کی وجہ یہ ہے اصولی قاعدہ ہے کہ معرفہ کا اعادہ اگر تعریف کے ساتھ ہودہ عین اول ہوتا ہے اور
عرہ کا اعادہ اگر تکیر کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ غیراول ہوتا ہے تو آیت میں عمر تو ایک ہوا اور یسر دو
ہوئے۔ اس میں تو دونوں شعر شترک ہیں اور اس میں مختلف ہیں کہ یہ یسر عمر واحد کے بعد ہیں
یاس کے طرفین میں ہیں مگراشکال نہ کور دونوں صور تو س میں ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ قول اول تو
بطریق اسناو حضر سے علی ہے فابت نہیں اور فابت بھی ہوتو یعلم اعتبار کے طور پرارشاد فرمایا ہوگا۔
جس کا حاصل سے ہے کہ حق تعالی کے معاملات بھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک عمر کے ساتھ یا
بعد دو یسر عطافر ماتے ہیں چنانچ حضور کے ساتھ یہ معاملہ فرما میں گے وافا عند طن عبدی بی
نبیس تو امیدر کھو کہ حق تعالی تم ہے بھی بہی معاملہ فرما میں گے وافا عند طن عبدی بی
ر میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں ) کو ملاکر یہ ضمون زیادہ تو ی ہوگیا کہ اس امید سے
ان شاء اللہ تمہارے ساتھ ضرور ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ تو اس سے تسلی حاصل کر و ۔ یہ حاصل ہوگا۔
ان شاء اللہ تمہارے ساتھ ضرور ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ تو اس سے تسلی حاصل کر و ۔ یہ حاصل ہوگا۔
حضر ہوگی کے تول کا تو وہ میری تقبیر کے منانی نہیں۔

بہرحال اس آیت میں حضور کوسلی ہے نیز میرے ذوق میں ظاہر یہ ہے کہ اس میں ان مع العسر یسوا کا حکم ارتحض تاکید کے لئے ہے اور تاکید میں فکتہ یہ ہے رسول اللہ کو مکہ میں مختلف قتم کی تکلیفیں تھیں تو ایک مرتبہ ان معو العسر یسوا فرمانے سے بیشبہ ہوسکتا تھا کہ شاید کسی خاص نوع عرکے زوال کی خبر دی گئی ہے اس کے بعد یہ فکر ہوتا کہ نہ معلوم کون سی عمر کے زوال کی خبر دی گئی ہے اس کے بعد یہ فکر ہوتا کہ ہرتم کون سی عمر کے زوال کی خبر دی گئی ہے تکرار جملہ سے بیشبہ رفع ہوگیا اور معلوم ہوگیا کہ ہرتم کے عمر کے لئے آسانی کا وعدہ ہے اور بیاستغراق عبد کے منافی نہیں ۔ مراد افراد معہودہ کا استغراق وعموم ہوتا کہ چھوڑیا دہ درنہیں استغراق وعموم کتنی مدت کے بعد ایس ہوگا۔ اس لئے افظ مع اختیار فرمایا کہ چھوڑیا دہ درنہیں ایک بعد میں معلوم نے بعد ایس ہوگا۔ اس لئے افظ مع اختیار فرمایا کہ چھوڑیا دہ درنہیں ایک بعد بیت کہ گویا معیت ہی ہے۔ یہ گفتگوتو تفیر کے متعلق تھی ۔

احتمالات عقلیہ اب میں اس آ بت ہے وہ صنمون بیان کرتا ہوں جوبطور کلیت کے اول میرے ذہن میں آیا تھا اور صنمون کلی ہے حدیث افدا انتصف شعبان (سنن الی داؤ دے ۲۳۳۳) مشکوۃ المصابح سم کے دوہ صنمون کلی ہوجائے گی۔ وہ صنمون کلی مشکوۃ المصابح سم کے دوہ صنمون کلی ہوجائے گی۔ وہ صنمون کلی ہے کہ ایک ضد بھی دو سری کے حصول کا سبب ہوجاتی ہے بیاتو ظاہر ہے کہ دافع صند ہوجائے۔

لان الضدين لا يجتمعان دوضد س بهي جمع نيس بوتيس -

سر مرجمی ضد جالب ضد بھی ہوتی ہے کو بواسط ہیں۔ واقعات میں اس کی نظیر ہے ہے جی بیاس لگی جس ہے پانی کی تلاش ہوئی اور قاعدہ ہے من جدوجد (جوکوشش کرتا ہے وہ پالیتا ہے) آخر پانی ملاتو پیاس بھی گئے۔ یہاں پیاس سیرانی کا سبب ہوگئی۔ بیاجمالی بیان ہیں اول اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں پھر آیت سے اس کا تعلق بیان کروں گا پھراس حدیث کی تفریح اس مضمون کلی پرعرض کروں گا۔

اب سیجھے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملاکر جب دیکھا جائے تو اس کی تین حالتیں ہوں گی۔ یا تو دونوں میں مناسبت ہوگی یا منا فات ہوگی یا نہ مناسبت ہے نہ منا فات ہے بہتو مطلق تعلق دعدم تعلق کے اعتبارے تقسیم تھی۔

اب دوسرے اعتبارے تقبیم کرتا ہوں لینی خاص تعلق سبیت کے اعتبارے وہ ہے کہ
ایک شے یا تو دوسری شے کے حصول کا سب ہے یا رفع کا سب ہے یا نہ سبب حصول ہے نہ
سبب رفع ہے اس وقت میں ان چیز وں سے تو بحث نہیں کرتا جن میں باہم کوئی علاقہ ہی نہیں
نہ مناسبت کا نہ منا فات کا۔ کیونکہ جب ان میں کوئی تعلق ہی نہیں تو سبیت ومسبیت کا تعلق
بھی نہ ہوگا اور میں اس وقت اسباب میں گفتگو کر رہا ہوں پی تقسیم اول اور تقسیم ٹانی کی ایک
ایک شق میری بحث سے خارج ہے۔ صرف ہوتسم کی دوشقوں میں گفتگو ہے۔

اب مختفر طور پریوں بھے کہ اشیاء میں باہم یا مناسبت ہے یا منافات ہے پھران میں ہے آیا تو ایک دوسر ہے کے حصول کا سب ہے یا رفع کا غرض دوسم کی چزیں ہیں اور دوسم کے اثر ہیں اختالات عقلیہ کل چار ہوئے جن کی تفصیل سے ہے کہ ایک شے یا دوسرے کی مماثل ہے یا منانی پھر ہر ایک میں دواختال ہیں یا تو ایک دوسرے کا جالب ہے یا سالب ہوتو مماثلین کی بھی دوسم ہو کمیں۔ ایک وہ جومماثل آخر کا جالب ہے دوسم ہو جو ایسے مماثل کا سالب ہے ای طرح متنافیین کی بھی دوشمیس ہو کمیں یا تو منانی آخر کا جالب ہو دوسرے وہ جو یا سالب ہو ای طرح متنافیین کی بھی دوشمیس ہو کمیں یا تو منانی آخر کا جالب مماثل ہو ایسانی ہوار صور توں میں دواختال تو قرین قیاس ہیں کے مماثل ہوادر منانی ہوادر دو بعید از قیاس ہیں کہ مماثل سالب مماثل ہواور منانی ہواور دو بعید از قیاس ہیں کہ مماثل سالب مماثل ہواور منانی مواور دو بعید از قیاس ہیں کہ مماثل سالب مماثل ہواور منانی سالب مماثل ہواور صد بالب ہو۔

جوصور تیں قرین قیاس ہیں ان کا وقوع بکٹریت ہے اور ظاہر ہے۔

مثلاً مرداشیاء کے استعال سے کسی مخص کے مزاج میں برودت کا غابہ ہو گیا تو مماثل جالب مماثل ہو گیا اس طرح رہ بھی بکثرت واقع ہے کہ برودت کا غلبہ تھا اور حرارت سے کام لیا گیا تو ضدرافع ہوگئ

مرغ بن کہ مماثل ہواوراس کو بھی بعض عقلاء یعنی اطباء نے سلیم کر آیا ہے۔ چنا نچہ ویدک اور طب ہندی مماثل ہواوراس کو بھی بعض عقلاء یعنی اطباء نے سلیم کر آیا ہے۔ چنا نچہ ویدک اور طب ہندی کی بناء اس پر ہے بیلوگ علاج بالمثل کرتے ہیں یعنی مثلاً حرارت کواد و بیرحارہ سے رفع کرتے ہیں اور بجیب بات ہے کہ اس طریق علاج سے بھی نفع ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے اب یا تو۔ انا عند ظن عبدی بی (مندالا مام احمر ۲۰۱۳ میں ۱۰۲ عند ظن عبدی بی (مندالا مام احمر ۲۰۱۳ میں ۱۰۲ عند ظن عبدی بی

میں اینے بندوں کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔

کے طور پر بین فع ہوتا ہو( کہ بندہ خدا کے ساتھ جو گمان کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کردیتے ہیں یاان لوگوں کو بید مسئلہ مکشوف ہو گیا ہے کہ مماثل سالب مماثل ہوتا ہے۔ کشف کوئی کمال دینی بھی نہیں ورنہ ظاہر میں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیکن عقلاء

کے مان لینے سے اس میں بھی زیادہ بعد نہیں رہا۔

مگر جیرت در جیرت ہیہ ہے کہ اختال رابع کا دقوع بہت ہی زیادہ ہے اور ہا و جوداس کے عقلا وہیں سے اس کی طرف کسی کی نظر نہیں گئی کہ ضد جس طرح سالب ضد ہوتی ہے ای طرح جالب ضد ہوتی ہے اس کی طرف شریعت مقد سہ نے اشارہ کیا ہے جیسا عنقریب بیان ہوتا ہے اس کی ایک نظیر تو میں نے اوپر بتلائی ہے کہ بیاس سیرانی کا حبب ہوتی ہے بیان ہوتی ہے بھرمحنت بھوک سیر شکمی کا سبب ہوتی ہے کیونکہ بھوک گئے کے بعد کھانے کی تلاش ہوتی ہے بھرمحنت کے کھانا حاصل کیا جاتا ہے جس کے کھانے سے سیر شکمی ہوجاتی ہے۔

اور لیجئے مصائب سبب ہوجاتے ہیں رفع مصائب کایا تواس طرح مصیبت کے بعد حصول راحت کی تدبیریں کی جاتی ہیں یااس طرح کے مصیبت پرعبر وقت کی تدبیریں کی جاتی ہیں یااس طرح کے مصیبت پرعبر وقت کی تدبیری ہاتا ہے والصر مقاح الفرج یعنی صبر کے بعد بہت جلد راحت حاصل ہوتی ہے ) تو مصیبت ہے مرحاصل ہوااور صبر سے راحت حاصل ہوئی ۔ ہوااور صبر سے راحت ماصل ہوئی ۔ اس طرح مصیبت سبب راحت ہوگئی ۔

نیز کبھی جبن سبب ہو جاتا ہے شجاعت کا کیونکہ بردل آدی کورشمن ہے خوف جوزیادہ ہوتا تو وہ مقابلہ کے وقت مدافعت میں اپنی پوری قوت صرف کر دیتا ہے اور شجاع بے خطر ہوتا ہے وہ اپنے مقابل کو زیادہ وقع نہیں سمجھتا اس لئے معمولی طور پر حملہ کرتا ہے جس سے بعض دفعہ کمزورو ہردل فلبہ حاصل کر لیتا اور شجاع مغلوب ہوجاتا ہے پھر جب بردل کوایک دفعہ کسی بڑے بہادر کے مقابلہ میں کا میانی ہوجاتی ہے تو آئندہ کے لئے اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اوروہ جبن کی بدولت چندروز میں شجاع بن جاتا ہے۔

ای طرح غناسب ہوجاتا ہے افلاس کا کیونکہ غنا ہے بے فکری ہوتی اور بے فکری ہیں اس طرح غناسب ہوجاتا ہے افلاس کا کیونکہ غنا ہے اورافلاس کا سبب غناہ وناتو کثرت فضول خرجی ہوتی ہے جس سے افلاس تک نوبت پہنچ جاتی ہے اورافلاس کا سبب غناہ وناتو کثرت سے مشاہر ہے یامر عجائب میں سے ہے کہ ضد جالب ضد ہوتی ہے اور سنے صدیث میں آتا ہے۔
من تو اضع للّه و فعه اللّه (الترغیب والتر ہیب للمنذری ۲۰:۳۵۱) جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے تو اضع اختیاری اللہ تعالیٰ نے اس کے در ہے کو بلند فر مایا یہاں پہتی بلندی کا سبب ہوگئی۔

#### قبض وبسط

اور لیجے معاملات باطن میں بھی قبض سبب ہوتا ہے سط کائل کا۔ بیونکہ حائت قبض میں یہ شخص تو بدواستغفار وگربیدوزاری کرتا ہے اور رضاء تق پرداضی رہتا ہے جو صبر کااعلی ورجہ ہے والصبر مفتاح الفوج (صبر فراخی کی جابی ہے) اس لئے بیش کے بعد پہلے سے بھی زیادہ بسط حاصل ہوتا ہے۔ مولا نافر ماتے ہیں۔

چونکہ قبض آید تو دروے بسط ہیں۔ تازہ باش و چیس میفکن ہر جیں! (ایے سالک جب تجھ پرقبض طاری ہوتو اس کے بعد بسط دیکھ خوش وخرم رہو' پیشانی پریل مت ڈالو)

مولانانے یہاں پرورو ہے بسط ہیں فر مایا ہے کہ عین قبض ہیں تم بسط دیکھو۔جیسا کہ حق تعالیٰ نے ان مع العسر یسرا فر مایا ہے اور جس طرح آیت ہیں مع العسر یسرا فر مایا ہے اور جس طرح آیت ہیں مع العسر یسرا فر مایا ہے اور جس طرح مولانا کے کلام میں درو ہے بمعنی بعدوے ہے۔ جس کومبالغة زیادت تسلی کے لئے دروے سے تبیر فر مایا۔

ہمارے حضرت حاجی صاحب نے ایک بات الیمی فرمائی تھی جس ہے دروے بسط بیس اسيخقيقي معنول مين بهي سيح بوسكتا ب-حاجي صاحب رحمة الله عليه فرمات تصے كه جب قلب يروساوس وخطرات كاججوم مواوركسي طرح بندنه موت مون (اوريمي قبض كي حالت مين پيش آتا ہے) توتم اس وقت ان خطرات ہی کو حضور ودلجمعی کا اس طرح سبب بناؤ کہ بول سوچو کہ خدا تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ میرے دل میں ایک دریا خیالات کا بہادیا جس کے بند کرنے سے بندہ عاجز باس وقت تم ان خطرات بي كامراقبه كرواورانبي سے قدرت كامطالعه كرواب به خطرات جواول سبب بعد تصسبب قرب بن جائمیں گے اور عین قبض کی حالت میں دروے بسط بیں کا منظرسامنے ہوجائے گا کہ دساوس بھی ہیں جوبض ہاور قدرت کامشاہدہ بھی ہے جوبسط ہے۔ سبحان اللّٰہ بیہ ہیں علوم جن کوغلوم کہنا جا ہے پھر قبض کے بعد بسط ہوتا ہے اس وقت جو فرحت سالک کوہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوسکتا۔ عارف شیرازی کے کلام میں بکثرت قبض وبسط کابیان ہواہے۔ایک مقام برقبض کے متعلق فر ماتے ہیں۔ یا غبال گرین روز ہے صحبت گل بایرش برجفائے خار ہجراں صبر بلبل یا پیش ا الماندر بند زفش از بریشانی منال مرغ زیرک چول بدام افتر خمل بایش (باغبان کواگرخواہش تو اس کوبلبل کی طرح ہجر کے کا نٹوں کی اذیت پر صبر کرنا جا ہےا ہے دل محبوب کی زلف کے پھندے میں پھنس کریر بیثانی ہے گریہ وزاری مت کر سمجھدار برندہ جب حال میں پھنس جا تا ہےتو اس کومبرو تحل جا ہے ) اورایک مقام بربسط کی حالت میں فرماتے ہیں۔ ووش وقت سحر از غصه نجاتم وادند 🕟 وندرال ظلمت شب آب حياتم دادند (صبح کے وقت مجھ کوغصہ سے نجات دی گویا اندھیرے میں مجھ کوآب حیات بخشی ) اس کلام کے سننے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسی فرحت خوشی حاصل ہوئی ہے اور چونکہ یہ بسط مرشد کی توجہ سے حاصل ہوا تھااس لئے آ گے فر ماتے ہیں۔ کیمیا نیست عجب بندگی پیرمغال خاک اوگشتم و چندیں درجاتم واوند ( سینخ کی بوری تابعداری عجیب کیمیاہے کہاس کے بیروں کی خاک نینے سے بڑے درجات ملے )

# نافع توجيه

یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ توجہ مرشد کب نافع ہوتی ہے جب کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے ہتلانے کے موافق عمل کیا جائے اور اپنے کواس کے ہاتھ میں مثل مردہ برست زندہ کر دیا جائے کہ وہ جس طرح تم میں چاہئے تصرف کرے اس کے بعد جومرشد کی توجہ ہوتی ہے وہ واقعی کیمیا ہوتی ہے اس سے میں ان لوگوں کے کان کھولنا چاہتا ہوں جو ہوسناک ہیں جوایک توجہ سے کامل ہونا چاہتا ہوں جو ہوسناک ہیں جوایک توجہ سے کامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ مجھ لیس کہ توجہ کی دوشمیں ہیں۔

(1) ایک توجه بلامل میعادة بارم-

(٢) ايك توجه مع العمل بيموثر ہے-

سویا در کھو کہ توجہ بلامل کا اثر میض موجود ذہنی ہے۔اس کا خارج میں وقوع نہیں اور جہاں تم اس کا وقوع سیجھتے ہوو ہاں بھی ممل ضرورموجود ہے تم کواس کی خبر نہ ہو۔ کیونکہ اعمال ک وقتمیں ہیں۔ (۱) اعمال جوارح (۲) اعمال قلبیہ

انگال جوارح کی اطلاع تو دوسروں کو ہوسکتی ہے گرا کال قلب کی اطلاع خدا کے سوا

یا خاصان خدا کے سوا دوسروں کو نہیں ہوتی ۔ تو بعض طالب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے
ظاہری انگال کچھزیادہ نہیں ہوتے نہ وہ کچھزیادہ مجاہدے کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔
گرا کمال قلبیدان کے زیادہ ہوتے ہیں وہ ہروقت قلب کی نگہداشت ہیں مشغول ہوتے
ہیں اور بینظاہری مشاہدہ ہے بھی اشد ہے۔ تو جن کوتم بلا کمل کے توجہ سے کامیاب ہوتاد کھے
ہووہ اس کمل شدید کے عامل ہیں۔ حقیقت میں وہ بلا کمل کے توجہ تھیں ہے کامیاب نہیں
ہوے بلکہ توجہ مع العمل ہیں۔ حقیقت میں وہ بلا کمل کے توجہ تھیں ہے کامیاب نہیں۔

ہوسے ہدروجیں ہیں اس توجہ کے نفع کاطریقہ ہیں ہے کہ شخ نے ایک کام بتلایا اورطالب نے اس کے موافق عمل کیا۔ شیخ کواس کی اطلاع ہوئی وہ جوش میں آ کراس کے لئے دعا کرتا ہے اوراس کی طرف توجہ پہلے ہے زیادہ کرتا ہے اس سے بےشک نفع ہوتا ہے کیونکہ تو چنیں خواہی خدا خواہد چنیں میں دہد برداں مراد متقیں تو چنیں خواہی خدا خواہد چنیں می دہد برداں مراد متقیں (توجوجا ہے گاوہی اللہ تعالی جا ہیں گئاللہ تعالی پر ہیزگاروں کی مراد پوری فرماتے ہیں)

اللہ تعالیٰ مقبولین کی مراد کو پورا کرتے ہیں جب بھی کمی شخص کی کامیابی چاہتے ہیں تو حق تعالیٰ بھی اس کو کامیاب ہی کر دیتے ہیں اس پرشاید کوئی بیہ کہے کہ جب عمل کی ہر حالت میں ضرورت ہے اور توجہ بھی عمل ہی ہے تاقع ہوتی ہے تو پھر توجہ کی کیا ضرورت ہے؟

توبات ہے۔ کہ کام دونوں ہی کے مجموعہ سے چلنا ہے مل اور توجہ دونوں ہی کی ضرورت ہے دیکھوجوطالب علم استاد کے کلام کوشوق سے سنتا ہے استاد کواس پر توجہ زیادہ ہوتی ہے پھرائی کی توجہ سے اس کو دوسروں سے زیادہ علم حاصل ہوتا ہے کتا ہیں توسب ہی ختم کر لیتے ہیں گرجس کا نام علم ہے یعنی فہم سلیم اور فقہ فی الدین وہ اس کو حاصل ہوتا ہے جس نے توجہ سے پڑھا اور اسا تذہ کوراضی رکھا ہوا ورجس طالب علم نے محض محنت ہی محنت کی ہوگر اسا تذہ کو راضی ندر کھا ہوا ورجس طالب علم نے محض محنت ہی محنت کی ہوگر اسا تذہ کو راضی ندر کھا ہو تو ہو ہا گیا۔

بہرحال توجہ شخ نہایت ضروری ہے گروہ بعد العمل ہی مفید ہے قبل ازعمل مفید نہیں الا نادراُوہ وکالمعد وم اور بلاعمل کی توجہ ہے تو کیا تو قع رکھی جائے خواہ خدا تعالیٰ کی بھی عادت یہی ہے کہ ان کو بھی توجہ بعد العمل ہی ہوتی ہے اورا گرکسی کو مل کے غیر ضروری ہونے کا اس حدیث ہے کہ ان کو بھی آرشا وفر ما ما

کہ جنت میں کوئی اپنے عمل سے نہ جائے گا اس برصحابہ ؓنے عرض کیا۔

ولا انت یارسول الله یعنی یارسول الله کیا آپ جھی ایے عمل ہے نہ جا کیں گے۔ حضور کنے فرمایا: کہ ہاں میں بھی عمل سے نہ جاؤں گا مگریہ کہ حق تعالیٰ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانے لیں۔

چنانچاس صدیث کو بعضے لوگ عدم ضرورت عمل کی تا سید میں بیان کیا کرتے ہیں گریہ ان کی غلطی ہے۔ بیر صدیث تو ضرورت عمل کو بتلا رہی ہے کیونکہ هضور قرماتے ہیں کہ جنت میں جوکوئی جائے گا خدا تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا اب نصوص ہے معلوم کرو کہ مور در حمت کون لوگ ہیں سنے حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

کون لوگ ہیں سنے حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ان رحمت حق آللہ فریب من المحسنین
رحمت حق تعالیٰ تیکوکارول کے قریب ہے۔

معلوم ہوا کہ حق تعالی بھی عمل ہی کے بعد توجہ فر ماتے ہیں بدوں عمل کے وہ بھی توجہ نہیں فر ماتے ایک جواب تو یہ ہے۔

دوسراجواب بیہ کہ حدیث کے یہ عن نہیں کی کمل کودخل بی نہیں بیاتو نصوص قطعیہ کے خلاف ہے بلکہ یہ عنی ہیں کہ وہ علت تامہ کا جزوا خیر نہیں ہے وہ جزوا خیر رحمت بی ہے۔ گومل محل علت تامہ کا جزوا خیر نہیں ہے وہ جزوا خیر رحمت بی ہے۔ گومل محص علت تامہ کے اجزاء میں ہے ہو۔ بہر حال عمل کی ضرورت ولائل قطعیہ ہے تابت ہے۔
بس اب جولوگ محض توجہ ہے کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے وہ بندہ نفس ہیں آرام طلب ہیں۔ ان میں عشق وطلب نہیں بھلاعشق اور چین ؟ دعوے محبت اور آرام طلبی۔

ایں خیالست و محال ست و جنوں (پیخیال ہےاورناممکن ہےاورد یوانگی ہے)

اور میں کہتا ہوں کہ اگر توجہ بلاعمل مفید بھی ہوتی تب بھی عاشق کو بدوں عمل کے چین کیوں کرآ سکتا ہے۔عاشق ہے بھی نہیں ہوسکتا کہ بھن دعویٰ عشق پراکتفا کرے اور عمل سے اس کا ثبوت نہ دے ایسے عشق کوتو ہم اور آپ بھی قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔

ایک رئیس خان صاحب فرماتے تھے کہ بچین میں ایک طالب علم مجھ پر عاشق ہوا۔ میں نے کہااگرتم میرے عاشق ہوتو سیر بھر چونہ ہے بچھا کھالوبس بین کرخاموش رہ گئے۔ میں نے ایک جوتا نکال کر مارا کہاب سے عشق کا نام نہ لینا۔

ارے جب مخلوق دعویٰ عشق بلاعمل پر راضی نہیں تو خدا تعالیٰ اس عشق کو کیسے تبول فرما لیں گے بس بیلوگ ایسے عاشق ہیں کہ لینے دینے کے لئے منہ میں خاک محبت رکھیں گے یاک طالب کی شان تو ریہوتی ہے کے ممل اور مجاہدہ کے بعدا کرنا کا می بھی ہو۔

تب بھی عمل سے دلگیر نہیں ہوتا اور برابر کام میں لگار ہتا ہے ایک عارف فرماتے ہیں یا بم او را یا نہ یا بم جنبوئے می کئم حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کئم میں اس کو پاؤں یا نہ پاؤں اس کی طلب میں لگار ہوں گاوہ ملے یا نہ ملے اس کی آرزومیں لگار ہوں گا۔

اورمولا نافرمائے ہیں۔

بے مرادی نے مراد ولبر ست

گر مرادت را مداق شکر ست

عاشق کواس سے بحث نہیں ہوتی کہ میرے عمل پر پیچھ ثمرہ مرتب ہوایا نہیں اور عمل سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں وہ تو محض محبت کی وجہ سے محبوب کی خدمت میں نگار ہتا ہے جا ہے کامیا بی ہویا تا کامی اور یوں کہتا ہے۔

بیعنی میں ملنا چاہتا ہوں محبوب نہیں ملنا چاہتا تو میں اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں۔

معراج بونس عليهالسلام

مضمون طویل ہوگیا۔ یہ بات اس پر چلی تھی کہ بین سلب بسط ہوجاتا ہے حالانکہ دونوں باہم ضدیں ہیں کیکن ضد جالب ضد ہوجاتی ہے ای طرح فناء سبب بقاء ہوجاتا ہے ائل اللہ اس واسطے اپنے کومٹاتے ہیں تا کہ بقاء حاصل ہو اللہ اللہ اس واسطے اپنے کومٹاتے ہیں تا کہ بقاء حاصل ہو اللہ وہ فناء ہی بقا ہوجاتا ہے۔ بلکہ وہ فناء ہی بقا ہوجاتا ہے۔ اور مجاہدہ ہی مشاہدہ ہوجاتا ہے۔

اور ذلت ہی عزت ہو جاتی ہے کیونکہ بعض عزت بصورت ذلت ہوتی ہے اور بعض قرب بصورت بعد ہوتا ہے ای کومولا نا فر ماتے ہیں۔

گفت پیغیر که معراج مرا نیست بر معراج بین اجتبا یدروایت بالمتی ہموان استعام پرحدیث القطعاء بن علی یونس بن متی (جھے یونس بن متی پر فضیلت نددو) کی تغییر کررہے ہیں اور یہی حدیث میں سرخی بھی لکھی ہے مطلب یہ ہے کدرسول اللّٰد قرماتے ہیں کہ میری معراج کو یونس علیہ السلام کی معراج پرتہ ججے ندو۔

یونس علیہ السلام کی معراج کا قصہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی قوم کوعذاب سے ذرایا کہ اگرتم ایمان نہ لاؤ گئے تو تم پرعذاب نازل ہوگا انہوں نے مدت پوچھی آپ نے میعاد بنلادی اس تاریخ کے جیجھے قوم پرعذاب آیا۔ آثار عذاب و کی بنلادی اس تاریخ کے قوم پرعذاب آیا۔ آثار عذاب و کی میلوگ ان کی تلاش میں نکلے کہ یونس علیہ السلام لل جائیں تو ان پرایمان لئے کئی گریونس علیہ السلام نہ ملے تو عقلاء نے کہااگر یونس نہیں ہیں تو رب یونس تو ہیں تم ان سے رجوع کرواور یونس علیہ السلام پرعا کباندایمان لئے واللہ تو اللہ تھے اللہ تو الل

کے برابر عقل نہیں کہ بیعت کے لئے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو ضروری بیجھتے ہیں مگران نومسلموں کی عقل پر آفرین ہے کہ حقیقت کو بہت جلدی سمجھ سکتے کہ بیعت حقیقی اتباع ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری نہیں جگانچہ وہاں پیر ہاتھ دینا ضروری نہیں چنانچہ وہاں پیر عامل میں مقابر منظمی مگرالیں بی بیات میں میں میں کو بیمی خبر نہ تھی مگرالیں بی بیمی بیعات علی بیر کو بھی خبر نہ تھی مگرالیں بی بیعات میں کہ خدا تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی اور عذا اب کی گیا۔

تب عذاب کی میعاد گزرگی تو بونس علیه السلام نے آنے جانے والوں سے قوم کا حال ہو چھا معلوم ہوا کہ وہ عذاب ہے ج گئے اب ان کو وہاں جاتے ہوئے شرم آئی کہ مجھے حبيلًا كيس سيح كرتم فلان تاريخ تك عذاب آنے كا كہتے تھے ہم تو عذاب سے ہلاك نہ ہوئے اس کی شرم کی وجہ سے قوم کی طرف نہ گئے بلکہ وہاں سے بہت دور چلے گئے اور وحی کا انتظار نہ کیا اور آپ کو بیخبر نقی کرقوم عذاب سے میری تصدیق ہی کی بدولت بی ہے اور اگر میں واپس جاؤں گا تو پہلے سے زیادہ تقید بتی ہی کریں گے بہرحال آ گے بڑھتے جلے سمئے راستہ میں ایک دریا بڑا۔اس سے یار ہونے کوکشتی میں سوار ہوئے کچھ دور چل کرکشتی بھنور میں پھنس سی تاخدانے کہامعلوم ہوتا ہے اس کشتی میں کوئی ایساغلام ہے جوایخ آقاسے بھاگ کرآیا ہے وہ مشتی میں ہے نکل جائے ورنہ سب غرق ہوجا ئیں گے اس زمانہ کے کا فربھی مصائب کا سبب معافى كويجصته تتصافسوس آج كل مسلمان بهى نبيس تبحصته الاماشاء الله بين كريونس عليه السلام كو تنبه مواكه ميرابدون اذن اللي قوم كے بلادے چلا آتا اچھانه موا مجھے اللہ تعالیٰ سے اذن لیما جاہے تھااس تنبہ کے بعد آپ ہے رہانہ گیااورلوگوں سے کہا بھائی وہ غلام میں ہوں جوائے آ قاسے بھاگ کرآ یا ہوں لوگوں کوآپ کی بات کا یقین ندآ یا اور کہا آپ کی صورت تو غلاموں کی جنبیں بلکہ سرداروں جیسی ہے بھلاآ پ غلام کدھرے ہوئے تی ہے۔ نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک بیس باشی اگر اہل ولی (ولی کے اندرنورخق ظاہر ہوتا ہے اگر تو اہل ول ہے تو انہیں اچھی طرح و کھے لے) خصوصاً انبياء يبهم السلام كوتوحق تعالى حسن صورت حسن سيرت حسن صورت مب مجهواتنا عطافر ماتے ہیں کدان کے زمانہ میں کسی وہمی حاصل نہ ہو بھران کمالات ظاہرہ و باطنہ کے ہوتے ہوئے ان برغلامی کاکسی کوشبہ ہوسکیا تھا غرض آپ اصرار کررہے تھے کہ بھا گا ہوا غلام میں ہی

ہوں۔ تم مجھے دریا میں ڈال دواورلوگ انکار کررہے تھے آخر کار قرعداندازی پر فیصلہ ہوا کہ جس کے نام کا قرعہ نکل آئے اس کوڈال دیا جائے گا۔ قرعہ بی بھی یونس علیدالسلام ہی کا نام نکلالوگوں نے کہا یہ تو اتفاقی بات ہے پھر قرعہ ڈالو۔ تین دفعہ قرعہ ڈالا گیا اور ہر دفعہ یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلااب تو لوگوں نے مجبور ہو کر آئے کو دریا میں ڈال دیا۔ اس کوحق تعالی فرماتے ہیں۔

فساهم فكان من المدحضين

یوس بھی شریک قرعہ ہوئے وہ ہی ملزم تھہرے

وہاں باذن حق ایک مجھلی منہ کھولے ہوئے تیار بیٹھی تھی جس نے فورا آپ کونگل لیا۔
سمندر میں بعض محھلیاں بہت ہی بڑی ہوتی ہیں۔ نگلنے کونو مجھلی نے نگل لیا مگر وہاں معدہ کو تھم
ہوگیا کہ خبردار یونس علیہ السلام کوہفتم نہ کرنا۔اب وہ ببیٹ میں صحیح سالم زندہ رہے جالیس دن
کے بعد مجھلی نے کنارہ پر آپ کواگل دیا جس کا قصہ تفاسیر میں مفصل موجود ہے۔

ال قصہ سے کسی ناوا قف کوشبہ ہوسکتا تھا کہ شاید یونس علیہ السلام کی بیرہ الت کامل نہ تھی خصوصاً جب کہ وہ قرآن کے بعض عنوا نات پر بھی نظر کر ہے جیسے اور مجھلی والے کی طرح نہ ہوجائے جب کہ یونس علیہ السلام نے دعا کی اور وہ غم سے گھٹ رہے تھے۔اگر خداوندی احسان ان کی دعگیری نہ کر تا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جائے۔

اورایک مقام پرارشادہے۔

اور مچھلی والے کا تذکرہ سیجئے جب وہ خفا ہوکر چل دیئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پرکوئی دارو گیرنہ کریں گے پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سواکوئی معیود نہیں آپ یاک ہیں میں بے شک قصور وار ہوں۔

مغاضبا کی تفسیر بعض نے تو پھھاور ہی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے روٹھ کر چلے گئے تھے ہماری تو یہ متابیل کے تھے جاری ہماری تو بیہ ہمت نہیں مگراشکال اس پر بھی نہیں کیونکہ اولال انبیا بلیہم السلام سے ثابت ہے چنا نجہ بدر میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔

اےاللہ!اگریے بخضر جماعت مسلمانوں کی ہلاک ہوگئی تو آج کے بعد زمین میں کوئی آپ کی عبادت نہ کرے گا۔

اس میں بجز الاول کے اور کیا تاویل ہوسکتی ہے ایسے ہی پونس علیہ السلام کا بدوں

اذن کے چلا آنا بطور ادلال کے تھا کہ عذاب کیوں نہیں نازل فرمایا اس کوحق تعالیٰ نے مغاضبت سے تعبیر فرمایا۔

برہایہ کہ پھرادلال برمواخذہ کیوں ہوا؟ توبات یہ ہے کہ جس طرح انبیاء حق تعالیٰ برناز كرتے بين ايسے بى بھى وہ بھى ادلال فرماتے بين اوران كواس كازيادہ حق ہے كيونكه محبوب بين تو ميرمواخذه بھى بطورادلال كے تقاجس كودوسرى عبارت ميں عمّاب محبوباندے تعبير كياجا تا ہے۔ بہرحال اس قصہ ہے کسی کو بونس علیہ السلام کے کمال پر شبہ ہوسکتا تھا رسول اللہ نے حدیث لاتفضلونی علمے یونس بن متی (میری معرائ کو بوس کی معراج پرترجی ندوو) میں اس شبہ کور فع فرمایا ہے کیونکہ ان کی بیرحالت کمال کے منافی نہتی یہاں سے لوگ بیرمسئلہ بھی سمجھ لیس کہ انبیاء علیہم السلام میں باہم ایسا موازنہ نہ کرنا جا ہے جس ہے کسی کی تنقیص لازم آ کے اور صدیث لاتفضلونی (مجھے ترجیج نہدو) میں ای تفضیل کی ممانعت ہے اور بیصورت اکتر تفصیل تفضیل میں پیش آتی ہے باقی اجمالی تفضیل کا مضا تقتیمیں جونصوص میں وارد ہے۔ مولا نااس حدیث کی تفییر دوسری طرح کرتے ہیں اور غالبًا اس کا منشاءعموم کے تحت میں خصوص کو داخل کرنا ہے تفصیل اس کی بیہ ہے کہ حدیث میں تفصیل جزئی کی ممانعت ہے اورمطلب بیہ ہے کدمیری خاص حالت کو پونس علیہ السلام کی کسی خاص حالت پر فضیلت نہ دومولا نااس عموم میں معراج کوبھی داخل کرتے ہیں کہ میری معراج کوبھی یونس علیہ السلام کی معراج پرفضیلت نہ دواس کے بعد عجیب بات بیان فر مائی ہے کہ جس قصہ کوتم یونس علیہ السلام کے لئے منافی کمال بیجھتے ہودرحقیقت وہ ان کی معراج تھی پس مولا نا فرماتے ہیں کہ بوتس عليه السلام كواس واقعه مين معراج حاصل ہوئي تقي اور بيمشہور ہے كہ حضور كے سواكسي نی کومعراج نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس صورت میں آپ کومعراج ہوئی اس صورت ہے کسی کوئیں ہوئی ورند حقیقت معراج جملہ انبیاء میں مشترک ہے۔

### حقيقت معراج

حقیقت کے اعتبار سے ہر پنجبر کومعراج ہوئی ہے کیونکہ معراج کی حقیقت ہے قرب حق اور ظاہر ہے کہ قرب حق جملہ انبیا ،کو حاصل تھا اس کے بعد مولا نا فر ماتے ہیں کہ قرب حق

سمسی خاص صورت کے ساتھ مقید نہیں بلکہ بھی بصورت عروج ہوتا ہے اور بھی بصورت نزول ہوتا ہے۔اس کوفر ماتے ہیں۔

جس سے بحدہ کامحل قرب ہونا معلوم ہوا حالانکہ ظاہر میں وہ پستی ذات اور نزول کی حالت ہے۔ ہاں کے بعد مولا نافر ماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کواس واقعہ میں معراج بصورت نزول ہوئی محص توبیو اقعہ منافی کمال ندتھا بلکہ عین کمال تھا کیونکہ معراج کا کمالات سے ہونا مسلم ہے۔ باقی ہمارے حضور چونکہ صورت وحقیقت کے جامع ہیں اس لئے آب کو معراج میں بصورت عروج ہوئی جس میں حقیقت اور صورت دونوں کو جمع کر لیا گیا پھر آپ کو معراج میں جس طرح عروج تھا نزول بھی تھا اور نزول میں بھی صورت معنی دونوں مجتمع تھے۔ صورت توبیہ کہ آپ بلندی سے زمین کی طرف تشریف لائے اور حقیقت یہ کہ فنا کے بعد بقا حاصل ہوا اور بینزول ہے۔ اور حقیقت یہ کہ فنا کے بعد بقا حاصل ہوا اور بینزول ہے۔ ہیں کواہل سلوک جانتے ہیں۔

اس جامعیت کے متعلق ہمارے حاجی صاحب نے بڑے مزہ کی بات فرمائی ایک دفعہ شریف مکہ پچھ حضرت ہے بدخن ہوگیا تھا کسی نے پچھ شکایت پہنچا دی تھی اس اثناء میں ایک دن حضرت کی مجلس میں شریف صاحب کے ایک درباری حاضر ہوئے۔ باتوں باتوں میں پچھاس کا تذکرہ ہوا حضرت نے ان شکایات کے بےاصل ہونا ظاہر فرمایا۔ پچر حضرت کو جوش آگیا اور فرمایا کہ اگر شریف صاحب کو ان شکایات کا یقین آگیا ہے تو مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں۔ وہ میراکیا کر سکتے ہیں بس یہی ناکہ مکہ سے نکال دیں گے تو میرااس میں کوئی ضرر نہیں۔ میں جہاں بیٹھوں گا وہاں ہی مکہ ہوگا اور وہاں ہی ہوگا مدینہ۔ کیونکہ مکہ کوئی ضرر نہیں۔ میں جہاں بیٹھوں گا وہاں ہی مکہ ہوگا اور وہاں ہی ہوگا مدینہ۔ کیونکہ مکہ کہ حقیقت ہے جی عبدیت اور یہ عارف کے ساتھ ساتھ حقیقت ہوتا تو بس استے کام ہوئی سڑ بھنگ ہوتا تو بس استے کلام پر ہوتی ہوتی ہوتا تو بس استے کلام پر ہوتی کے اکونگ سڑ بھنگ ہوتا تو بس استے کلام پر ہوتی کے اکہ وہ واقعی محقق سے آئی بات پر کلام کوئم نہیں اکتفا کرتا مگر قربان جائے حاجی صاحب کے کہ وہ واقعی محقق سے آئی بات پر کلام کوئم نہیں

کیا بلکہ اسکے بعد یہ بھی فر مایا کہ مختق عارف ہیں وہ صورت ومعنی دونوں کے جامع ہوتے ہیں وہ معنی کے ساتھ صورت کی بھی قدر کرتے ہیں اور جب تک ان سے ہوسکتا ہے مکہ مدینہ کی صورت کوبھی ہاتھ ہے جانے نہیں دیتے ہاں کوئی مجبوری ہی آیڑے تو خیر۔

صورت کو بھی ہاتھ ہے جانے نہیں دیتے ہاں کوئی مجبوری ہی آیڑے تو خمر۔ سجان الله جوش کی حالت میں بھی فن پر پوری نظرر ہی اور سنجل کرمسئلہ کو پورا فر ما دیا جس براب کوئی اشکال نہیں ہوسکتا ورندسب سے پہلے حضرت ہی پراشکال وارد ہوتا کہ جب حقیقت مکدریندی آب کیساتھ ہے تو پھرصورت مکدیس آپ نے قیام کیوں اختیار کیا۔ تواس جامعیت کی وجہ ہے رسول اللہ کومعراج بصورت عروج ہوئی۔افسوس آج کل بعض لوگ حضور کے لئے معراج جسمانی کے منکر ہیں تویا وہ کمال صورت کے منکر ہیں ان لوگوں نے بر اظلم کیا ہے اوران کے ماس انکار کی کوئی بھی دلیل نہیں غرض بونس علیہ السلام کی وہ پستی اور نزول عین ترقی تھی تو ضد کے جالب ضد ہونے پر کیا شبہ کیا جائے بلکہ معاملات باطن میں تو ضدعین ضدیمی ہوجاتی ہے تگر باعتبارات مختلفہ اعتبارات کا ملانا ضروری ہے اور ولمولاالاعتبار لبطلت العكمة (اگراعتبارنه ہوتو حَكمت باطل ہوجاتی ہے) یہی وہ مضمون ہے جس طرف آیت ان مع العسو یسوا میں میرا ذہن منتقل ہوا کہ بھی ضدیھی جالب ضد ہوجاتی ہے کیونکہ حق تعالی فرماتے ہیں کہ خق ودشواری کے ساتھ آسانی ہے تواس میں لفظ مع کوسیب پر دلالت نہیں کرتا محض اقتر ان پر دال ہے کیکن غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیافتران محض اتفاتی نہیں بلکے سرکو بسر میں دخل ہے کیونکہ عسر سے نفس یا مال ہوتا ہے اور عارف کواس وفت اپنا عجز وفنا مشاہرہ ہوتا ہے نیز صبر جمیل ورضا بالقصنا حاصل ہوتا ہے میہ سب بسروفرح كاسبب بن جاتے ہيں اس كے ساتھ جب وہ حديث ملالي جائے كه انبياء ير تکالف وشدا کداس کئے زیادہ آتے ہیں تا کدان کے درجات بلند ہوں پھرتو عسر کے سبب

عموماً انبیاعلیہم السلام اوران کے تبعین کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہے کہ اول ان پرعسر ہوا بھر انجام کار ہر طرح بسر حاصل ہوا کہ ظاہر میں بھی وہ اپنے اعداء پر غالب ہوئے بس بیر باطنی کے اعتبار سے تو مع العسر بسرامیں مع اپنے حقیقی معنوں میں ہے کہ عسر کے ساتھ ساتھ ساتھ بیس ہے کہ ورجات میں بسری حالت میں ہوتی رہتی ہے۔

یسر ظاہری کے اعتبار سے جمعنی بعد سے تعبیر فرمایا جوتفسیر کیجئے گا دیسے ہی مع کے معنی لیے ہی جہر حال اولا یہ مسئلہ خود بخو دمیر ہے دل میں آیا تھا کہ ضد سبب ضد بھی ہو جاتی ہے پھراس آیت میں بھی اس کی طرف ذہن چلا گیا جس کی تقریر ابھی کر چکا ہوں الحمد للد مضمون کی بھی بیان ہوگیا۔

# احكام كي عظمت

اباس حدیث کی تفریح اس مضمون پر باقی رہی ۔عرض کرتا ہوں کہ ای مضمون کی ایک فرع بیعدروزہ نہ رکھو۔ بیر جمہ ہوا تفریح کی تقریح کی تاس سے پہلے اس شم کی حکمت بیان کرتا ہوں کہ اس سے تعریح معلوم کرنا ضروری نہیں اور نہ مسلمان کو مل کے لئے اس کا انتظار ہونا چاہئے کہ حکمت کیا ہے معلوم کرنا ضروری نہیں اور نہ مسلمان کو مل کے لئے اس کا انتظار ہونا چاہئے کہ حکمت کیا ہے جس سے احکام کی عظمت کا انکشاف ہوتا ہے چنا نچہ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ ان جونوں میں خوب کھی دود در کھا کر در مضان میں قوت ونشاط کے ساتھ دوزہ ور کھے گا۔ دوسر سے دونوں میں خوب کھی دود در کھا کر در مضان کا اشتیاق کم ہوجانے کا اندیشہ ہاس لئے حصور نے بقاء اشتیاق کے لئے نصف شعبان کے بعدروزہ کو منع کر دیا کیونکہ انتظار واشتیاق کے بعد جو شرہ انتظار میں دیکھا کے بعد جو مزہ انتظار میں دیکھا کہ جو سے ماصل ہوتی ہاس میں نشاط زیادہ ہوتا ہے بلکہ ایک شاعرتو یوں کہتا ہے۔ حصور کے مزہ انتظار میں دیکھا کہ جو کہ جو کی ہوئی کم ہونے کہ جو کہ ہوئی کم ہونے کے اس کے بعد مز،

نیست و نابود ہو گیا یا محبوب ناقص ہے جس سے وصال کر کے حقیقت معلوم ہوگئی کہ بس آپ کا بی<sup>حس</sup>ن اور بید کمال ہے ورنہ اگر دونوں کامل ہوں تو پھر انتظار کا مزہ وصال کے مزا کے سامنے پچھ بھی نہیں۔اس وفت محبّ کا توبیہ حال ہوتا ہے۔

کنار و بوس سے دونا ہوا عشق مرض بردھتا گیا جوں جول دوا کی اور مجوب کے حسن کی رہ کیفیت ہوتی ہے۔

باقی اس میں شک نہیں کہ جو چیز انظار کے بعد ملتی ہے اس میں بہ نبست اس کے جو بدا انظار کے فل جائے زیادہ فشاط و حظ ہوتا ہے اس لئے حضور نے انظار کو باقی رکھنے کے لئے رمضان سے پھروز پہلے روزہ کو منع فر مادیا۔ ان حکمتوں سے میرا ذہن اس قاعدہ کلید کی طرف خفل ہوا جس کی تقریراو پر کرچکا ہوں۔ یعنی میرے قلب میں یہ بات آئی کہ یہاں حضور نے ایک ضد کو دوسری صد کے لئے معین بنایا ہے جو کہ ایک قتم کا سبب ہوتا ہے کو فکہ وجو معین کے بعدا کر مقصود کا تر تب ہوجاتا ہے اور بہی سبیت ہے۔ بس پیر ک صوم صوم رمضان کے لئے سبب ہوگیا کیونکہ رمضان سے پہلے ترک صوم سے صوم رمضان پر قوت رمضان کے لئے سبب ہوگیا کیونکہ رمضان سے پہلے ترک صوم سے صوم رمضان پر قوت زیادہ ہوگی اور انظار کی شان پیدا ہو کر رمضان کے روز دی میں شاط زیادہ ہوگا۔ اور اذا انصف شعبان کے عنوان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نصف آثر سے پہلے روزہ مشروع ہے کیونکہ کی کوایک میعاد کے ساتھ محدود کر دینا اس کی علامت ہے کہ اس صد ہا ہم یہ تم نیمیں بیر انصف آخر صوم کی اور انصف آخر صوم کی دور انسان کی علامت ہو تہ کہ اس صد ہی ہم تعلوم ہوتی ہی جو ایک عدمعلوم ہو رہی ہے اس سے قبل نصف آخر صوم کی اور انتصاف کے لفظ سے جو ایک عدمعلوم ہو رہی ہا سے قبل نصف آخر صوم کی اور انتصاف کے لفظ سے جو ایک عدمعلوم ہو رہی ہے اس سے قبل نصف آخر صوم کی اور انتصاف کے لفظ سے جو ایک عدمعلوم ہو رہی ہے اس سے قبل نصف آخر صوم کی اور انتصاف کے لفظ سے جو ایک عدمعلوم ہو رہی ہے اس سے قبل نصف آخر صوم کی اور انتصاف کے لفظ سے جو ایکھی نہ کور ہوئی ہے۔

وہ دوسری احادیث ہیں جن میں لیلۃ انصف من شعبان کی فضیلت وارد ہے بعنی پندرہ شعبان کی رات اور پندرہ کی رات شرعاً وہ ہے جو چودھویں تاریخ کا دن ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے کہ ون حتم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے کیونکہ شرعاً لیل مقدم ہے نہار سے تو پندرہ کی رات وہ ہے جو پندرہ تاریخ کے دن سے پہلے ہے مثلاً ہمارے یہاں شعبان کی پہلی منگل ہے اور پندرہ بھی منگل کی ہے تو پندرہ ویں رات وہ ہے جو پر کا دن گر رنے سے شروع ہوگی۔ اس رات کے متعلق حدیث میں بیتم ہے کہ قوموا لیلھا و صور حوا نھا، ھا

موسق میں وسنو سوء ہور۔ رات میں قیام کرواوردن میں روز ہر تھو۔ کیاس رات میں قیام کرو۔ قیام اللیل رات کی عبادت کو کہتے ہیں اور دن میں روزہ کو کھواس حدیث میں اخیر نصف شعبان کے بل روزہ کاشر وع ہونا ندکور ہے۔
یہاں شاید بعضوں کو بیشبہ ہوا کہ اس مہینہ میں تاریخ کے اندراختلاف ہے بعض کے بہاں شاید بعضوں کو بیشبہ ہوا کہ اس مہینہ میں تاریخ کے اندراختلاف ہے بعض کے بزرہ تو ایک ہی ہوگی یا ہیر کو یا منگل کوتو پھر کس نزد یک ہیرکو پندرہ ہے تو اب بیے لجان ہے کہ پندرہ تو ایک ہی ہوگی یا ہیر کو یا منگل کوتو پھر کس ون کا روزہ رکھیں اور دونوں راتوں اور دنوں کی عبادت کرنا ہی گراں ہے تو اب نہ معلوم منگل کی رات اور منگل کے دن میں عبادت کرنے اور روزہ رکھنے ہے ہم کو یہ فضیات حاصل ہوگی یا ہیں۔

توسمجھ لوکہ تمہارا بہی خیال غلط ہے کہ تواب کے اغتبار سے پندرہ ایک ہی ہوگی کو حساب میں پندرہ ایک نہ خیال غلط ہے کہ تواب کے اغتبار سے پندرہ ایک نہ ہوگر حق تعالی کسی خاص مکان یاز مان میں ایک فضیلت پیدا کر کے دساب میں پندرہ ایک نہ ہوجاتے کہ دوسرے مکان یاز مان میں اس فضیلت کو پیدا نہ کر کئیں بلکہ وہ ہررات اور ہردن میں اس فضیلت کو پیدا کر سکتے ہیں۔

رہا یہ کہ امکان سے وقوع تو لاز مہیں اس کاجواب ہے ہے کہ دوسری نصوص سے اس کا وقوع بھی ماہت ہورہا ہے کہ حق تعالی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جو برکت ایک تاریخ ہیں وقوع بھی طابت ہورہا ہے کہ حق تعالی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جو برکت ایک تاریخ ہیں ہیدا کردیتے ہیں جس تمہارے واسطے ہے وہی برکت دوسروں کے لئے دوسری تاریخ ہیں پیدا کردیتے ہیں جس کوووانی تحقیق کے موافق پندرہ سجھتے ہیں۔ خدا تعالی کو برکت کا ایک رات سے دوسری میں فتقل کردینا کیا مشکل ہے ان کی تو بیشان ہے

اولئک يبدل الله سيئاتهم حسنات رحق تعالی گناه کو دسنه بنادية اور جرم کواطاعت کردية میں-

حدیث میں ہے کہ حشر میں اللہ تعالی ایک بندہ سے دریافت فرمائیں گے کہ تو نے ایسا کیا تھا؟ تو نے فلال گناہ کیا تھا اور اللہ تعالی اول چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گنا کیں گے بندہ جس کا اقر ارکر ہے گا اورا پے دل میں ڈرے گا کہ ابھی تکین جرائم کا تو ذکر ہی نہیں ہوا۔ و کیھے ان جس کا اقر ارکر ہے گا اورا پے دل میں ڈرے گا کہ ابھی تکین جرائم کا تو ذکر ہی نہیں ہوا۔ و کیھے ان کریسی گرفت ہو گرحق تعالی کہائر کے ذکر سے پہلے بیفر مادیں گے کہ جاؤہم نے تم کو ہرگناہ کے پہلے بیفر مادیں گے کہ جاؤہم نے تم کو ہرگناہ کے پہلے بیفر مادیں گے کہ جاؤہم نے تم کو ہرگناہ کے بوض ایک نیکی دی۔ اب وہ بندہ خودا ہے گناہ گنوائے گا کہ اللی میں نے تو اور بھی ہڑے ہڑے گناہ کو شرے گناہ کی جی ان کے جس ان کا تو بہاں ذکر ہی نہیں آیا مجھے ان کے حض بھی نکیاں داوا ہے بینو آخرت میں ہوگا۔

دنیا میں بیدل الله سیناتھم حسنات کا مصداتی ہے ہلکات سینہ کومبدل بہلکات حسنہ کردیتے ہیں۔ بخل کو سخاوت سے اور جہل کو علم سے بدل دیتے ہیں اور حسیات میں بیصورت ہے کہ پائی کو خون کردیتے ہیں جیسا کے عور توں اور گائے بحری کے پتان میں مشاہد ہے۔ تواگروہ ایک تاریخ کی برکت دوسری تاریخ میں بھدیں آو کیا بعید ہے۔ موالا نافر ماتے ہیں۔
گر بخواہد عین غم شادی شود عین بند پائے آزادی شود کیسیا داری کہ تبدیلش کی گر بخواہد عین غم شادی شود کیسیا داری کہ تبدیلش کی گرچہ جوئے خوں بود نیلش کی اگر اللہ تعالی جاہیں تو عین فرادی ہوجائے توالی کیمیار کھتا ہے کہاں کو بدل کر بچھ سے بچھ کردے اگر چہ خون کی ندی بوتواس کو (شفاف) پائی بنادے) واقعی تو تا نے والا کون ہوگا۔ جب تم کیمیاوی تدامیر سے تا ہے کو سونا اور دا تک کوچا ندی بناد ہے ہوتے وہ وہ چھ کوسونا بنادی آو کیا اجمد ہے اور واقعہ تھی بہی ہے کیونکہ سونا جاری اور سب دھا تیں زمین ہی سے گئی ہیں اللہ تعالی نے اس مئی سے کیا کیا بنادیا۔ رہا ہیہ کہ الیہ کہ الیہ اور ایک جوان کے دوسری نص موجود ہے جوان کے حد ب سے بیا تہیں۔ اس کے لئے دوسری نص موجود ہے جوان کے حد ب سے بیا تہیں۔ اس کے لئے دوسری نص موجود ہے جوان کے حد ب سے بیا تہیں۔ اس کے لئے دوسری نص موجود ہے جوان کے حد ب سے بیا تہیں۔ اس کے لئے دوسری نص موجود ہے جوان کے حد ب سے بیا دیا ہیں۔ ب سے بیا تہیں۔ اس کے لئے دوسری نص موجود ہے جوان کے حد ب ب سے بیا تہیں۔ اس کے لئے دوسری نص موجود ہے جوان کے حد ب ب سے بیا تہیں۔ اس کے لئے دوسری نص موجود ہے جوان کے حد ب ب سے بیا تہیں۔ اس کے لئے دوسری نص موجود ہے جوان کے حد ب ب سے بیا تہیں۔

روز ہ اس دن کا ہے جس دن تم روز ہ رکھوا ورعیدالفطر کا وہی ون ہے جس دن تم عید الفطر منا وَاورعیدالاضحیٰ اس تاریخ کو ہے جس دن تم قربانی شروع کردو۔

اس کا مطلب حضرت استاد نے بیفر مایا کہ جس تاریخ میں تم اپنی تحقیق کے موافق روز ہ شروع کر دویا تحقیق کر کے روز ہ ختم کر دوتو خدا کے نزدیک وہی روز ہ کی تاریخ اور افطار کی تاریخ اور افطار کی تاریخ ہے بینی جوثو اب اور برکت رمضان وعیدالفطر وعیدالاضحیٰ کے دن میں رکھی گئی ہے ہرشہر کے مسلمانوں کوان ایام میں حاصل ہوگی جوان کے نزد یک رمضان وغیر ہ کی تاریخیں ہیں لہذا تتم اپنی تحقیق کے موافق جس دن کو پندرہ شعبان سمجھ کر روز ہ رکھو گے وہی معتبر ہے اور اسی دن سے پہلی رات تمہارے لئے پندرھویں رات ہے اختلاف تاریخ سے شبہ میں نہ ہڑو۔

## قرّب الى الله وقرب الى النار

مرخدا کے لئے اس رات میں قرب الی اللہ کے سلئے جاگنا قرب الی النار کے لئے نہ جاگنا قرب النار کے لئے جاگنا یہ ہے کہ آتش بازی کے واسطے جاگا جائے۔ یہ آتش بازی کیا آتش بازی ہے رات کو بول معلوم ہوتا ہے کہ آگ برس رہی ہے یہ بالکل یا جوج و ماجوج کا سافعل ہے وہ بھی آسان کی طرف آسان والول ہے لانے کے لئے تیر پھینکیں گے جن کو حق تعالی کے تھم ہے خون سے بھر کر واپس کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ لوگ آسان کی طرف آگ بیل وغیرہ بھی تی ۔ اس سے خود بھی بچواور اپنے بچول کو بھی بچاؤ۔ کیونکہ اپنا او عیال کو گنا ہوں سے بچانا بھی گھر کے سردار پر واجب ہے۔ جن تعالی فرماتے ہیں۔ یہالی کو گنا ہوں سے بچانا بھی گھر کے سردار پر واجب ہے۔ جن تعالی فرماتے ہیں۔ یہالی و الفسکم و اھلیکم نار آ

ا اے ایمان والو! اینے کوبھی آگ ہے بچاؤ اور اینے گھر والوں کوبھی۔

بعض لوگ کہتے ہیں صاحب کیا کریں بچے آتش بازی کے لئے ضد کرتے ہیں۔ یہ محض لغوعذر ہے بھلا اگر بچے زہر کھانے پر ضد کریں تو کیا تم کھلا دو گے ہرگز نہیں۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہے اس کے سوا اور کیا فرق کیا ہے کہ جس چیز کوا طباء جسم کے لئے زہر کہددیں اس کوتو تم مصر جھتے ہوا ورجس کورسول اللہ دوح ایمان کے لئے زہر بتا ویں اس کو تم مصر جھتے ہوا ورجس کورسول اللہ دوح ایمان کے لئے زہر بتا ویں اس کو تم مصر نہیں جھتے ۔ ذرا ہوش ٹھکانے کروا ورایمان کوسنھا لو۔

دوسرے بچوں کا بہلانا ہی کیا مشکل ہے ذراس بات میں بچہ بہل سکتا ہے جیے بدووک کا بہلانا ہی بدوچالاک نہیں ہوتے۔ اکثر بھولے اور سید ھے ہوتے ہیں۔
ایک شخص اپنے بدوکو چھچے میں تھی بھر کردیا کرتے تھے وہ اس پرضد کیا کرتا تھا کہ چچچ کو خوب بھرا کرو۔ انہوں نے کیا حرکت کی کہ چچچ کی تہہ میں پہلے تھچڑی جماد ہے بھر تھی بھر کردیا کرتے۔ چونکہ چچپ ظاہر میں او پر تک بھرا ہوا ہوتا اس لئے بدوخوش ہوجا تا۔ بس وہ یہ چاہتا کرتے۔ چونکہ جچپ ظاہر میں او پر تک بھرا ہوا ہوتا اس لئے بدوخوش ہوجا تا۔ بس وہ یہ چاہتا کہ چیاوچھانہ ہوجا ہے۔ بنے بچھ بھی بھرا ہو۔

ایک دفعہ چند بدووُں کو کے اسباب میں جیبی گھڑی کی ۔اس کی جوآ واز بن تو سب حیران ہو گئے کہ اس کے اندر کیا بول رہا ہے آخر بیرائے پاس ہوئی کہ اس میں جن بول رہا ہے جبیبا یہاں بھی جب کسی مریض کا مرض ظاہر میں جھے نہ تا ہوتو اے آ بیب ہی جھے ہیں بالآخر گھڑی کو ایک پھر پررکھ کر اوپر ہے بڑا پھر زور سے مارا دیکھا تو آ واز بند کیونکہ فزاور کمانی کے کھڑے ہو چکے تھے اب سب کے سب بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے جن کو مارڈ الا۔ ممانی کے کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ ہم نے جن کو مارڈ الا۔ بدوا یہ بھولے ہوئے ہیں ان کو بہلا لینا کچھ شکل نہیں ایسے ہی بچوں کا بہلا نا بھی بچھ

وشوارنہیں۔ ہمیں خوب یاد ہے کہ بچین میں رمضان المبارک کے مہینہ میں ختم قرآن کی شرینی لینے کو ہماراتی چاہتا تھا اور ہم ختم کے دن ہر مجد میں پہنچنا چاہتے تھے لیکن والدصاحب ہم کو منع کرتے اور ختم کے دن ہم مجد میں پہنچنا چاہتے تھے لیکن والدصاحب ہم کو منع میں جہت دوچار جلیبیال منگوادیے ہیں بہت سے بہت ہو جار جلیبیال منگوادیے ہیں نے خوب بہت دوچار جلیبیال منگوادیے ہیں نے خوب اچھی طرح کھا لو اور ختم کے موقع پر نہ جاؤ کھانے پینے کی چیز کے لئے کہیں جانا ہری بات ہے انہوں نے اس طرح ہمارے دل سے مضائی کی حرص نکالی ۔ اور ایسے اجھے طریقے سے نکالا کہ انہوں نے اس طرح ہمارے دل سے مضائی کی حرص نکالی ۔ اور ایسے اجھے طریقے سے نکالا کہ انہوں نے اس طرح ہمارے دل سے مضائی کی حرص نکالی ۔ اور ایسے اجھے طریقے سے نکالا کہ انہوں کو انہوں نہوں نہوں کو بھی نہوں گوار بھی نہ ہوتا تھا کیونکہ واقعی اپنے گھر اس دن اتنی مضائی کھا لیتے تھے کہ مجد میں دس آ دمیوں کو بھی نہاتی ہوگی۔ اس طرح آ ہے بھی اپنی اولا د کے جذبات کی اصلاح سے بھی۔

## فضيلت شب براءت

بہرطال شب براءت کی بڑی فضیلت ہے شب قدر کے قریب قریب برابراس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ یہاں تک کہ بعض نے سورہ دخان میں لیلة مبارکتہ کی تغییر شب برات سے کردی ہے اور وجہ اس کی بیہ وئی کہ لیلة القدراور شب براءت کے فضائل احادیث میں ملتے جلتے ہے ہیں ہی دیکھ کرانہوں نے قرآن میں بھی لیلة مبارکتہ سے شب براءت ہی بجھی لیا۔ مگر بی خلاف ظاہر ہے کہ وکہ آیت میں لیلة مبارکتہ کی صفت بیند کور ہے کہ اس میں نزول قرآن ہوا ہے اور شب براءت میں نزول قرآن ہونے کا کہیں جو تبییں۔ اس لئے رائے بیہ ہے لیلة مبارکتہ ہے اور شب براءت میں نزول قرآن ہونے کا کہیں جو تبییں۔ اس لئے رائے بیہ ہے لیلة مبارکتہ سے قرآن میں اور دائوں سے زیادہ عبادت کرنا جا ہے اور ضبح کوروزہ رکھا جائے۔

توجوبات اذا انتصف شعبان (سنن الى داؤد ٢٣٣٢، مشكوة المصابح ١٩٧٣) سي اشارة معلوم موكن كه نصف شعبان سے سے اشارة معلوم موكن كه نصف شعبان سے بہلے روز ومشروع بے بلكه مسنون ہے۔

اب خاص ال روزه کی حکمت بھی سیجھتے میر سے نزدیک ہے ہے کہ رسول اللہ نے رمضان سے پہلے نصف شعبان کا روزہ رمضان کے نمونہ کے لئے مسنون فرمایا ہے تا کہ رمضان سے وحشت و ہیبت نہ ہوکہ نہ معلوم روزہ کیسے ہوگا۔ اور کیا حال ہوگا اس لئے آپ نے بندرہ شعبان کا روزہ مقرر فرما دیا کہ اس کی ہمت دوزہ مقرر فرما دیا کہ اس کی ہمت

سہولت ہے ہوجاتی ہے جب وہ پوراہوگیا تو معلوم ہوجاتا ہے کہ بس رمضان کے روز ہے بھی ایسے ہی ہوں گے اوراس تاریخ میں رات کی عبادت بھی تراوت کے رمضان کانمونہ ہے اسے تراوت کے گئے حوصلہ بڑھتا ہے کہ جب زیاوہ رات تک جاگنا کچھ بھی نہ معلوم ہواتو تراوت کے لئے ایک گھنٹہ زیاوہ جاگنا کچھ بھی اور پندرہ شعبان کے بعدروزہ گھنٹہ زیاوہ جاگنا کیا معلوم ہوگا۔ پس بیتواعانت بالمثل علی المثل ہوئی اور پندرہ شعبان کے بعدروزہ

ے منع کرنے میں استعانت بالصد علی الصد ہے اور پیسب ایک ہی جملہ میں موجود ہے۔ محلا ہے کوئی ایسا بلیغ جو ایک ہی جملہ میں علاج بالصد اور علاج بالمثل دونوں کوجمع کر دے اور اس سے رسول اللہ کا کمال شان تربیت کا بھی ثبوت ہوتا ہے کیونکہ کوئی بڑے سے

براعاقل اگرنسہیل صوم رمضان کی کوئی صورت جبویز کرتا تو بہت سے بہت بیکرتا کدرمضان

سے پہلے بھی ایک دوروز کا روزہ رکھ لیا جائے تا کہ طبیعت کوروزہ سے مناسبت ہوجائے تو میں میں میں میں میں میں تاریخ میں تاریخ میں میں میں میں میں میں میں میں تاریخ میں میں تاریخ میں میں میں میں می

صوم ہے صوم میں استعانت کرتا باقی بیعلاج کسی کی سمجھ میں نہ آ سکتا تھا کہ ترک صوم کوجھی سہولت صوم میں دخل ہے۔ اس لئے رسول اللہ نے جمویز فرمایا کہ نمونہ کے لئے بندرہ

شعبان کاروز ہ اور اس کی رات کا قیام مسنون فر ما کراس کے بعدروز ہے منع فر مادیا۔

اب میں ضم کرتا ہوں اور خلاصہ پھر عرض کرتا ہوں کہ اسباب و مسببات میں جو عقل احتمال چار نگلتے ہیں ان میں بیا احتمال بظاہر بہت بعیدتھا کہ ضد جالب ضد ہو مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقوع بھی بکثر ت ہے اور میرے قلب میں نصف آخر شعبان میں روز ہ ممنوع ہونے کی حکمت بہی آئی ہے کہ اس میں استعانت بالضد علی الضد مقصود ہے جس کی مفصل تقریر اوپر ہو چکی ہے ہیں اب ہم کو جا ہے کہ اس رات میں جو اس پیرے بعد آئے گ معمول سے بچھ ذیا وہ جا گیں اور عبادت میں مشغول ہوں۔ جا گنا بلا عبادت کے مفید نہیں اور عبادت کے مفید نہیں ہوتا بلکہ جا گئے کے ساتھ عبادت کے مفید نہیں اور جا گیا مراد ہے تھے ما گنا مراد ہے تا میں اور عبادت کرنا مراد ہے تھے ما گنا ہوں ہے تھے عبادت کرنا مراد ہے تھے میں استعان کہ استحد عبادت کرنا مراد ہے تھے میں استحد عبادت کرنا مراد ہے تھے میں استحد عبادت کرنا مراد ہے تھے ما گنا مراد ہے تا میں استحد عبادت کرنا مراد ہے تا میں استحد عبادت کرنا مراد ہے تھے میں استحد عبادت کرنا مراد ہے تا میں استحد عبادت کرنا مراد ہے تا مول سے تا کہ جا گئے کے ساتھ عبادت کرنا مراد ہے تھے میں استحد عبادت کرنا مراد ہے تا میں استحد عبادت کرنا مراد ہے تھے میں میں میں میں مول سے تو کرنا مراد ہوں ہے تا کہ جا گئے کے ساتھ عبادت کرنا مراد ہے تا کہ جا گئے کے ساتھ عباد تا کرنا مراد ہوں ہے تا کہ جا گئے کے ساتھ عباد تا کہ تا کہ تا کہ جا گئے کے ساتھ عباد تا کہ تا کہ جا گئے کے ساتھ عباد تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تو تا کہ تو تا کہ تا

اور بندرہ تاریخ کاروزہ رکھواورا بھی سے صیام وقیام رمضان کے لئے آ مادہ ہوجاؤ۔
اس کی ایک آ مادگی یہ بھی ہے کہ گنا ہوں سے پاک وصاف ہوجاؤ تو ہر واورا ہل حقوق کے حقوق ادا کرو۔ کیونکہ گنا ہوں کو کسل فی الطاعات میں بڑا دخل ہے اورایک آ مادگی ہے ہے کہ تراوی کے لئے بھے قرآن برجے والوں کو نہ ڈھونڈ و کیونکہ ایسا تیز تراوی کے لئے بھے قرآن برجے والوں کو نہ ڈھونڈ و کیونکہ ایسا تیز قرآن برجھنا جسمیں جروف گڑ ہا کیں اور مقتد یوں کی سمجھ میں بھی نہ آ سے مفید ہیں بلکہ الٹا گناہ کا سبب ہے اگر سے والا نہ لجے والم ترکیف ہی ہے تراوی کی بھی ہے۔
کا سبب ہے اگر سے والا نہ لجے تو الم ہم کوانی مرضیت کی تو فیق عطافر میں ایس ایس میں۔

يحيل الاسلام

منحیل اسلام کے متعلق بیہ وعظ ۲۵ ڈیقعدہ ۱۳۲۹ھ کی رات کو مدرسہ حسن علی کراچی بندرگاہ میں کھڑ ہے ہوکر بیان فر مایا جو دو تھنٹے میں ختم ہوا حاضری ۳۵ کے قریب تھی اس میں دیگر معززین کے علاوہ ایک انگریز پرٹیل بھی موجودتھا۔

### خطيه مانوره

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له و نشهد أن لا الله الا الله و حده لا شریک له و نشهد ان محمد اعبده و رسوله صلی الله تعالیٰ علیه و على اله واصحابه و بارك وسلم. اما بعدفقد قال الله تبارك و تعالَىٰ يايها اللين امنوا اتقوا الله حق تقته ولا تموتن الا و انتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذكنتم اعداءً فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناً و كنتم على شفاحفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم ايته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقواواختلفوا من بعد ماجاء هم البينات واولئك لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوه وتسود و جوه فاما الذین اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك ايت الله نتلوها عليك بالحق و ما الله يريد ظلماً للمالمين والله ما في السموات وما في الارض والى الله ترجع الامور

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ ہے ڈراکروڈرنے کاحق اور بجر اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا اور مضبوط پکڑے رہوا ور اللہ تعالیٰ کے سلسلہ کواس طور پر کہ باہم سبہ مقل ہمی رہوا ور باہم نا اتفاقی مت کروا ورتم پر جواللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یا وکرو جب کہ تم دخرن سے پس اللہ تعالیٰ کے انعام سے وخرن سے پس اللہ تعالیٰ کے انعام سے وخرا تھے پس اللہ تعالیٰ ہوگئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر سے سواس سے خدا تعالیٰ جائی ہوگئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر سے سواس سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی ای طرح اللہ تعالیٰ تم لوگ لوگ کو جائے اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خمر کی طرف رہے جی ان کہ تم لوگ راہ پر رہوا ورتم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خمر کی طرف

بلایا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کا کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں کے اور تم لوگ ان لوگوں کے طرح مت ہوجانا جنہوں نے باہم تفریق کر کی اور باہم اختلاف کریں اور ان کے بایں احکام واضح چنچنے کے بعداور ان لوگوں کے لئے سزائے عظیم ہوگی اس روز کہ بعضے چہرے سفید ہوجاویں کے اور بعضے چہرے ساہ ہوں گے ان سے کہا جاوے تا کہ تم لوگ کا فر ہوئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد تو سزا چکھو بسبب اپنے کفر کے اور جن کے چہرے سفید ہوگئے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ میں میں کے چہرے سفید ہوگئے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہول سے وہ اس میں ہمیشہ میں میں گریا تبیں جا ہے اور اللہ بی کی ملک ہیں جو پھھ آسانوں ساتے ہیں اور اللہ تعالی کی آسیس جا ہوں گے جو ہوں گے۔ میں اور اللہ تالی کی آسیس جا ہے اور اللہ بی کی ملک ہیں جو پھھ آسانوں ساتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سب مقد مات رجوع کئے جاویں گے۔

#### تمهيد

صاحبواقبل اس کے کہ میں ان آیات کے متعلق کچھ بیان کروں دو ہاتمی عرض کرنا ضروری ہیں ایک تو بید کہ میرے بیان کے متعلق ابھی جو کچھ کہا گیا ہے بیمض ان حضرات کا حسن ظن کا ثمرہ ہے ورنہ میں اپنے کوان الفاظ کا مستحق نہیں سمجھتا۔ البتہ اس کے ساتھ ہی جب بیہ وچتا ہوں کہ حدیث میں

انتم شهداء لله في الارض

تم الله تعالى كى طرف سے كواہ موز مين ميں \_

فرمایا گیا ہے جتی کے مسلمان اگر کسی کے متعلق ظن سے پچھے کہد دے تو حق جل و علاشانہ اس کی برکت سے تقدیق شہادت کے لئے اس کو کسی اچھے درجے پر پہنچاد ہے ہیں۔ تو میں اس نعمت برخدانعالی کاشکر کرتا ہوں۔

دوسراامریہ ہے کہ اگر چہ میں نے پورارکوع تلاوت کیا ہے مگر مختفر ہی بیان کروں گا کیونکہ زیادہ بیان کرنے میں لوگوں کا حرج ہوگا۔ خاص کرایسے لوگوں کو جواپنے اوقات کے پابند ہیں۔ دوسری بات اس کے تعلق یہ کہنا ضروری ہے کہ وعظ در حقیقت امراض روحانی کا علاج ہوتا ہے بینی اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ امراض روحانی کی شخیص کی جائے اور پھران کا علاج کہ وہ وعظ سننے کے وفت کیا نہت رکھیں اور وجہ اس کے عرض کرنے کی یہ ہوئی کہ تتج احوال سے تیمعلوم ہوا کہ سامعین کی اغراض وعظ سننے سے مختلف ہوتی ہیں اور اس طرح واعظ کی بھی مختلف ہوتی ہیں ہوتی ہیں میں اپنا تبریباغراض فاسدہ سے نہیں کرتا تیکن بحد اللہ مجھے اس پر تنب ہوجا تا ہے اور لغزش ہوجانے سے میں استغفار کر لیتا ہوں۔ واعظین کے متعلق کہنا تو اس وقت فضول ہے کیونکہ رہم مجمع واعظین کانہیں ہے۔

# سامعین کی اغراض

ہاں سامعین کی اغراض کے متعلق دو جار جملے کہددینا خالی از فائدہ نہ ہوگا۔وہ یہ ہے کہ بعض لوگول کی غرض تو وعظ سننے سے بیہ ہوتی ہے کہ وہ واعظ کے بیان سے قابل اعتراض اجزاءکوا نتخاب کریں گمرایسےلوگ بہت کم ہیں۔

بعضوں کی میزیت ہوتی ہے کہ تقریر سے لذت حاصل کریں گے۔صاحبو!اس میں شک نہیں کہ اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اور اس کی شرح میں لذت ضرور ہے لیکن ہرا یک چیز کا اصلی موضوع لہ علیحدہ ہوتا ہے سویید کیھو کہ اس کام کی اصلی غرض کیا ہے۔لذت یا ادر بچھاس کی نسبت ارشاد ہے۔

كتاب انزلنه اليك مبارك ليدبروا

ہدایک بابرکت کتاب ہے جس کوہم نے آپ پراسی واسطے نازل کیا ہے تا کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تا کہ اہل فہم نصیحت حاصل کریں۔

اس میں خدا تعالی نے تقریحا فرمادیا کہ بیر تماب اس کئے نازل کی گئے ہے کہ اس سے علم و
عمل کا فائدہ حاصل کریں۔ لید بووا میں علم کی طرف اشارہ ہے اورلینذ کرمیں عمل کی طرف
بعضوں کی غرض میہ ہوتی ہے اور یہ بظاہرا وراغراض ہے اسلم ہے کہ ہم کواس مجلس کی
شرکت سے تو اب ہوگا۔ سوخوب مجھلو کہ اگر چہ شرکت فی الوعظ سے تو اب لازم آ جائے اور
اس پر مرتب ہوجائے لیکن اصلی غرض میہ بھی نہیں ہے جیسا کہ اور آ بت سے معلوم ہوا ہے۔
تو اب کے لئے دوسرے کام بہت ہیں۔ نماز روزہ تلاوت قر آن اگر چہ ہے سمجھے بی
تلاوت ہو۔ تو نفس ثو اب کے لئے اس کی کھے ضرورت نہیں کہ قطع مسافت کر کے گھر سے
معلوم وعظ تک آ کے وقت صرف کر ہے۔

### وعظ کی غرض

بس معلوم ہوا کہ وعظ کی غرض اصلی ہیے کہ انسان بید کھے کہ جھے میں کیا کیا امراض ہیں۔

ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم الا حدیث یار کہ تکرار ہے گئیم (ہم نے جو کچھ بڑھا ہے) سے بھلادیا ہے سوائے دوست کی ہا تمیں جس کا ہم تکرار کرتے ہیں) حقیقت میں بڑی بات یہی ہے اور قرآن مجید میں جوتصص ندکور ہیں ان سے بھی بہی غرض ہے کہ لوگ سابھین کی حالت پراپی حالت کوقیاس کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا اوراس کا کیا تمرہ ہاں کو ملا اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کو بھی وہی تمرہ و حاصل ہوگا۔ تو اب معلوم ہوگیا ہوگا کہ وعظ کی اصلی غرض کیا ہے۔ یعنی جو پچھ بیان ہواس کو اپنی حالت پر منطبق کر کے دیکھنا اور میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لئے اس بیان کو اپنی حالت پر منطبق کر کے دیکھنا اس وقت جو پچھ خرابیاں ہور ہی ہیں وہ سب ای سب سے ہیں کہ ہم اپنی حالت کو نہیں ہوتا ہوں کہ جم بی حالت کو نہیں ہوتا ہوں کہ ہم میں ہوتا ہوں کے ہم میں ہوتا ہوں کے ہم میں ہوتا ہوں گا ہوں گا مصداق دوسروں کو بچھتے ہیں۔ یہ کھی احتمال بھی ہیں ہوتا کہ کہ میں بھی بیا مراض ہوں گے۔

### جارا دعوىٰ اسلام

بس اب ابنابیان شروع کرتا ہوں اور اول اجمالاً بیہ بتلائے دیتا ہوں کہ اس وقت جو مضمون میں بیان کروں گاوہ کیا ہے سووہ بیک اسلام حقیقی کیا ہے تا کہ انداز ، ہوجائے کہ ہم جو کہتے ہیں انامسلم بیریج ہے یا ہمیں کیونکہ مض زبان ہے کہد لینے سے اسلام حاصل ہیں ہوسکتا۔ و جائزة دعوی المحد فی المحوی و ایس لا بنحفی سیلام المعنافق

(اورعشق میں دعویٰ محبت جائز ہے کیکن منافق کی زبان مخفی نہیں رہی)

اس میں شک نہیں کہ آئ کل مسلمان بیدار ہیں اکثر کوایے اسلام ایک طرف توجہ ہے۔ خفلت کی شکایت اب بہت کچھ دور ہوگئ ہے لیکن نرا تنبہ مفید نہیں جب تک کہ اس کی حقیقت معلوم نہ ہو۔ دیکھوا گرایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ مال حاصل کرنے کی ضرورت ہے لیکن نہاں کی حقیقت معلوم ہواور نہ ذریع تحصیل ہو کہ ان حاصل کرنے کے نہاں کی حقیقت معلوم ہواور نہ ذریع تحصیل ہو کہ ان کی ہوجائے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ مال کی حقیقت بتلا دی جائے۔ ممکن ہے کہ الک محقیق ہواور ایک ہیں۔ کما کراپ کو مالداروں کی ممکن ہے کہ ایک شخص ایک پیسے کو بھی مال سمجھا ہواور ایک ہیں۔ کما کراپ کو مالداروں کی فہرست ہیں شار کرنے گئے۔ کیا کوئی شخص اس کو مالدار سمجھے گایا یوں کہا جائے گا کہ اس کوجنون فہرست ہیں شار کرنے گئے۔ کیا کوئی شخص اس کو مالدار سمجھے گایا یوں کہا جائے گا کہ اس کوجنون ہوگیا ہے۔ بیسہ بھی کوئی مال ہے۔ حالا تکہ اونی جس پر مال کا نام اطلاق کیا جاتا ہے۔

خواجہ پندارد کہ دارد حاصلے حاصل خواجہ بجز پندار نیست (خواجہ مجز پندار نیست (خواجہ مجھتا ہے کہا ہے۔ ہم متروک ہیں جارا کو اجہ محست ہے۔ کا است موجودہ میں کہ بہت ہے اعمال دین ہے ہم متروک ہیں ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں ایسا ہی دعویٰ ہے جیسا کہ اس محص کا ایک بیسہ کما کرصا حب مال ہونے کا دعویٰ تھا۔ پس جس طرح اس کومجنون کہا گیا ہم کوبھی مجنون کہا جائے گا۔ البتہ ہمارا دعویٰ اس وقت قابل النفات ہوگا کہ جب ہمارے یاس اس حد تک ایمان ہوکہ اس کی غرض

على وجدالكمال حاصل ہو سکے۔

و یکھے میں خداتعالیٰ کی ایک بڑی رحمت پر متنبہ کرتا ہوں یعنی اس تقریر کا مقتضانہ تو یہ تھا کہ ناقص الا بمان کو مومن ہی نہ کہا جاتا۔ جیسے کہ ایک چیے کے مالک کو مالدار نہیں کہا جاتا۔ چنانچے خوارج اور معتزلہ نے ایسے تحص کو مسلمان نہیں کہا۔ پھر معتزلہ تو اس کو ایمان سے خارج کرتے ہیں کیکن کا فرنہیں کہتے اور خوارج تو بالکل کا فرہی کہتے ہیں۔ اب دیکھے اہل سنت والجماعت نفرهم اللہ (اللہ تعالیٰ ان کی نفرت فرما کیں آمین) کو کہ انہوں نے شارع کی نصوص رحمت کو بھی کہا۔

اس پر مجھے بطور جملہ معترضہ کے ایک ضروری بات یاد آئی بعن ہم میں ایک الی جماعت پیدا ہوگئی ہے کہ وہ نصوص کوعقل پر منطبق کرتی ہے اور اصل رہبر عقل کوقر اردیتی ہے میں کہتا ہوں کہ بیدا ہے بری مصیبت کی ہے۔ میں سیج کہتا ہوں کے عقل آپ کی اتنی خیرخواہ نہیں ہے جیسی وحی ہے۔ ویکھے عقل آپ کی الیمی وخمن نگلی کہ ایک نافر مانی میں کا فر بنا دیا جس کی اور تقریر ہوئی۔ اب وحی کے خواص دیکھیے کہ باوجود آپ کی نافر مانی ہے ارشاد ہے۔

لاتكفره بذنب ولا تخرجه عن الايمان

مسی کوگناہ کی وجہ ہے کا فرمت کہداور ایمان ہے خارج نہ کر۔

اوردو جملے ارشادفر مانے کی ایک وجہ رہیمی سمجھ میں آتی ہے کہ جملہ اول سے خوارج کا روفر مانامنظور ہے۔

اور جمله ثانیدست معتزلداورخوارج دونوں کا۔اب آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا کہ حضور صلی اللّٰدعلیہ وآلدو کلم آپ کے کتنے خیرخواہ ہیں اور آپ کی عقل کس قدر دشمن ہے۔اس لئے خداتعالی فرماتے ہیں۔ النہی اولی بالم منین من انفسیم

نبى علىيدالصلوة والسلام مؤمنين كفس كيمي زياد وتعلق ركھتے ہيں۔

کیامعنی کہ ہمار نے توعقل کے مشورے ہے ایک نافر مانی سے کفر کافتوی دے دیا تھااس قاعدے سے کہ ناتمام ذخیرے پر شمول کا تھم نہیں کیا جاتا جیسا کہ اوپر کی مثال سے مغلوم ہوا۔ اس طرح ایمان ناقص پر بھی ایمان کا تھم نہیں کیا جائے گا۔ بیتوعقل کا فتوی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے با وجود گناہ میں جتلا دیکھنے کے بھی مسلمان ہی فر مایا۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت ہم سے زیادہ ہماری خیرخواہ ہے۔ لہذا اب یوں کہنا جا ہے اور یہی فرمیں رکھنا جا ہے۔ اور یہی فرمیا جائے۔

آ زمودم عقل دور اندلیش را بعد ازی دیوانه سازم خولیش را میں میں نے عقل دوراندلیش کو آز مایااس کے بعد ازیں دیوانه سازم خولیش را میں نے عقل دوراندلیش کو آز مایااس کے بعدا پنے آپ کودیوانه بنالیا۔ بعنی عقل کا توامتحان کرلیاوہ تو مخالف ثابت ہوئی اب دیوانہ دمی رہنا جا ہے اوراس دیوائلی کے واسطے ریکہنا جا ہے۔

ما الكر قلاش وكر ديواند ايم مست آن ساتى و آن بياندايم

ہم اگر مفلس اور دیوانہ بیل تو کیاغم ہے۔ محبوب حقیقی اوراس کی محبت کے متوالے ہیں اور اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد اوست فرزانہ کہ فرزان نہ شد وہ خود ہی دیوانہ ہے جو آپ کا دیوانہیں ہوا۔

میدوہ دیوانی ہے کہ اس پر ہزار فراز گی قربان ہے بیہ جملہ معتر ضد تھا اصل مقصدیہ تھا کہ جیسے مالداروہ ہے کہ اس کے پاس اصلی ذخیرہ ہوا ہے ہی اسلام کا دعویٰ اس کوزیبا ہے کہ اس کے پاس کامل ایمان ہو ورنہ ہمارا دعویٰ ایسا ہے جیسا اس ایک پیسے والے کا اور مثال لیجئے حسین اس کے ہیں گے جس کی آئی تھا اگر متاک ہب درست ہوا ور جس کی بیرحالت ہوکہ

منقصوداسلام

ہے لیکن جب اس سے میری غرض حاصل نہیں ہوتی تو میرے لئے تو بیر آ دی نہیں ہے۔

جب بیسمجھ میں آ گیا تو اب و یکھتے کہ اسلام سے کیا غرض ہے۔ آیا نجات کاملہ بخص ایک قومی شعار بنانا جیسا کہ آج کل کے عقلاء نے سمجھ رکھا ہے کہ غرض ندہب سے معرف میرے کہ اس سے ہماری ایک تو م بن جائے اور ہمارے اندرایک اجتماع کی شان ہیدا

ہوجائے جیسا کہ اس وقت اکثر اوگوں نے یہی غرض مجھی ہے۔ ندہب کی حیثیت سے بہت کم لوگ اس پر متوجہ ہیں جس کی دلیل ہے ہے کہ ان میں ندہبی رنگ نہیں ور ندا گر مذہب کے لحاظ ہے متوجہ ہوئے 'تو مذہبی رنگ بھی ان میں ضرور بیدا ہوتا۔

میں آیک انجمن میں بلایا گیا اس کی حالت جو تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ نہ اس کے ممبروں کی آمدنی شریعت کے موافق ہے نہ اعمال ان کے درست ہیں ترک صلوۃ وشرب خمر تک میں بعضے مبتلا ہیں۔ میں نے داعی سے کہا کہ غرض اہل انجمن کی خیر خواہی قوم بیان کی جاتی ہے لیکن اگر وہ خیر خواہ قوم ہیں تو اپنے خیر خواہ کیوں نہیں اور جب انہوں نے ابنی اصلاح نہیں کی تو کیسے مان لیا جائے کہ ان کوقوم پر توجہ ہے۔

صاحبو!لیڈران قوم کومتوجہ کرتا ہوں کہ جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کریں گے اس وفت تک ان کی خیرخواہی کسی درجے میں موٹر نہ ہو گی نہان کی خیرخواہی کوکوئی تسلیم کرے گا اس کوتو فرماتے ہیں۔

اتاموون الناس بالبر و تنسون انفسكم وانتم تتلون الكتب كياغضب بيخ مالانكم كياغضب بكري كواورا ين خرنهيل ليخ حالانكم كالم كرنے كواورا ين خرنهيل ليخ حالانكم تلاوت كرتے ہوكتاب كى۔

توان حالات کود کیوکر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام من حیث الاسلام بہت کم لوگوں میں ہے۔
صرف اسلام من حیث القوم رہ گیا ہے جیسے اپنے ہم عصروں کود کیھتے ہیں کہ وہ مذہب کے ذریعے ہے۔ ایک اجتماعی شان بیدا کرتے ہیں اس طرح خود بھی ان کے قدم بقدم چلتے ہیں اور بودی علامت اس کی یہی ہے کہ بیلوگ اپنی اصلاح کچے بھی نہیں کرتے اور میں پچھان ہی کی شکایت نہیں کرتا ہوں کہ ہم بھی فکر اصلاح سے خالی ہیں۔ چنا نچے ہم کوگئی شراب ہیں گرتے دنا کوخدا کا گناہ لوگ شراب ہیں یہ تا ہوں کہ ہم بھی فکر اصلاح سے خالی ہیں۔ چنا نچے ہم کوگئی شراب ہیں پینے زنا کہ خدا کا گناہ کی اصل وجہ پنہیں بیلے خوائی ہوں کو کچوڑ نے معلوم ہوا کہ شراب وغیرہ کو چھوڑ نے کہ اس وجہ پنہیں بیلی خوائی ہوں کہ جو پی اور ایک کھی اجاب نے نہیں بیلی تھی دادا نے نہیں بی قواگر ہم بیکن گے او سخت رسوائی ہوگی۔ تو اپنی وضع کی حفاظت کے لئے تھی دادا نے نہیں بی قوائی ہو گی دو اپنی وضع کی حفاظت کے لئے اس کوعیب نہیں سمجما گیا لہذا اس کے ترک پر بھی توجہ نہیں ہوئی۔ درنہ گناہ اس کے تیں اس لئے اس کوعیب نہیں سمجما گیا لہذا اس کے ترک پر بھی توجہ نہیں ہوئی۔ درنہ گناہ اس کو جہ نہیں ہوئی۔ درنہ گناہ

ہونے کی روسے شرب خمراورار تکاب غیبت دونوں مساوی ہیں خوب کہا ہے۔

ریا حلال شارند جام باوہ حرام زہم لیفت وملت زہم ربعت وکیش کے عجیب بات ہے ریا کو ملا حلال سمجھ رکھا ہے حالا نکہ دونوں برابر ہیں دونوں کو چھوڑ نا چاہئے اور یہ مطلب نہیں کہ دونوں میں مبتلا ہو جا کیں۔ افسوں ہے کہ ہماراماٹ کا ماٹ ہی گر گیا ہے۔خوب کہا ہے اور یہ برزبان حال استفاقہ ہے۔ ناس اعتقاد ہے کہ ہماراماٹ کا ماٹ ہی گر گیا ہے۔خوب کہا ہے اور یہ برزبان حال استفاقہ ہے۔ نداس اعتقاد ہے کہ حضور سفتے ہیں محض جوش میں کہا ہے کہ

اے بہ سرا پردہ یثرب بہ خواب خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب (اےدہ ذات اقدی جو مین میں ارام فرما ہے گئے کہ شرق و مغرب اب حالت ذار میں ہے) جدھر جاکر و یکھتے ہیں خرائی ہی خرائی ہے بہر حال گناہ کو گناہ بھے کرچوڑ تا چاہئے اور چونکہ ای امر میں سب گناہ مشترک ہیں اس لئے سب کوچوڑ تا چاہئے ایسا نہ کرنا چاہئے ہیں بعض لوگ اپ نقدی میں بعد گئنے کے خیال ہے شراب تو چھوڑ دیتے ہیں گر غیبت نہیں چھوڑ تے ۔ کیونکہ عرفا اس سے نقدی میں بعد نہیں گئا۔ اس نقدی برکہ معصیت ہے بھی ذائل نہ ہو جھوڑ تے ۔ کیونکہ عرفا اس سے نقدی میں بعد نہیں گئا۔ اس نقدی برکہ معصیت ہی ذائل نہ ہو جھوڑ تے ۔ کیونکہ عرفا اس سے نقدی میں بعد نہیں گئا۔ اس نقدی برکہ کے نقدی کا پورا فوٹو ہے۔ مشہور ہے کہ ایک آ وارہ عورت تھی بی بی تمیزہ اس کو کسی بزرگ نے نماز کا پابند کر دیا اور وضو بھی سکھا دیا۔ وہ شمجھے تھے کہ اس کی بدولت بخش گناہ بھی چھوڑ دے گی کہ جی ہاں انہوں نے کہا کہ وضو بھی کیا کرتی ہو کہنے گئی کہ جی ہاں انہوں نے کہا کہ وضو بھی کیا کرتی ہو کہنے گئی کہ جی ہاں انہوں نے کہا کہ وضو بھی کیا کرتی ہو کہنے گئی کہ جی ہاں انہوں نے کہا کہ وضو بھی کیا کرتی ہو کہنے گئی کہ جی ہاں انہوں نے کہا کہ وضو بھی کیا کرتی ہو کہنے گئی کہ جی ہاں انہوں نے کہا کہ وضو بھی کیا کرتی ہو کہنے گئی کہ جی ہاں انہوں نے کہا کہ وضو بھی کیا کرتی ہو کہنے گئی کہ جی ہاں انہوں نے کہا کہ وضو بھی کیا کرتی ہو کہنے گئی کہ جی ہاں انہوں نے کہا کہ وضو بھی کیا کرتی ہو کہنے گئی کہ جی ہاں انہوں نے کہا کہ وضو بھی کیا کرتی ہو کہنے گئی کہ جی ہاں انہوں نے کہا کہ وضو بھی کیا کرتی ہی بی کراتو گئے ہے۔ بس ای سے بڑھ لیتی ہوں۔

توجیسے اس بی بی تمیزہ کا وضوقعا کہ وہ نہ سونے سے ٹوٹنا تھا نہ بدکاری سے ٹوٹنا تھا ایسا عی آج کل کا تقدّس بھی ہے کہ کسی طرح ٹوٹنا ہی نہیں ۔ پس عوام میں تقوی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وضع ظاہر کو درست کرلیں۔ رہاباطن اس کی جو حالت بھی ہوخوب کہا ہے۔

از برول چول گور کافر بر حلل و اندردن قبر خدائے عزوجل از برول طعنه زنی بربایزید وز درونت ننگ میدار و بزید لیمنی ظاہری حالت ان کی ایسی ہے جیسے کا فرکی قبر مزین ہوتی ہے اوراس کے اندرخدا

تعالی کا قبروغضب نازل موتاہے۔

اورجیسے یہ پرانے لوگوں کی شکایت تھی ایسے بی نے وضع کے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ انہوں نے اسلام کو بالکل ہی نہیں سمجھا نفرض جب اسلام سے مراد نجات کاملہ ہے اور وہ حاصل ہوتی ہے اسلام کال سے جس طرح مقصود تمول سے انتفاع کال تھا اور وہ حاصل ہوتا تھا تمول کال سے بس طرح مقصود تمول سے انتفاع کال تھا اور وہ حاصل ہوتا تھا تمول کال سے بس طرح مقصود تمول سے انتفاع کال تھا اور وہ حاصل ہوتا تھا تمول کا سے بس میں چند جملوں میں اس کے متعلق بیان کرتا ہوں۔

اسلام كى حقيقت

فرماتے ہیں اے مسلمانو! ڈروخدا سے جیسا اس سے ڈرنے کاحق ہے اورتم کو بجز اسلام کے کسی حالت برموت نہ آنا جائے۔

حیدایک آیت کا ترجمہ ہے اس ترجمہ سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے ایمان والوں کوخطاب کیا ہے وہ چیزوں کا جن میں سے ایک امر ہے اور ایک نبی ہے امریہ ہے کہ خداسے ڈرواور نبی یہ ہے کہ بجز اسلام کے کسی حالت پرمت مرو۔

یہاں چندامور قابل نور ہیں انہی ہے میرامضمون نکل آئے گا ایک ہے کہ یہ خطاب جو
ایمان والوں کو ہے تواس سے میمقصود نہیں کہ دوسرے لوگ نہ ڈریں بلکہ اور وں کوخطاب
اس کے نہیں کیا کہ یہ خطاب ان کے لئے قبل از وقت تھا اور ای سے فیصلہ ہو جائے گا کہ
کفار جزئیات کے خاطب جی یانہیں سوقبل از وقت وہ مخاطب جزئیات کے ہیں البتہ
جب وہ اس زمرے میں واضل ہو جا کیں اس وقت وہ بھی مخاطب جیں۔

اس کی اسی مثال ہے جسے کی کالج میں ایک کورس بنایا گیا اور یہ خطاب کر کے اس کو پیش کیا گیا کہ اے طالب علموں کو خطاب ہے اس سے یہ کیا گیا کہ اے طالب علموں کو خطاب ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اوروں سے سیمنے کا مطالبہ نہیں۔ کیونکہ یہ پرنیل اوروں کو بھی کالج میں واضل ہوکر طالب علمی کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ تو مطلوب ہرایک سے ہوالیکن جو خص ہنوز کالج کا طالب نہیں بنااس کو یہ خطاب قبل از وقت ہے اس کو یہ نہیں سے کہ تم کالج کے طالب علم ہو جاؤ۔ اس کے بعد جب وہ نام کھے لگا تو اس کو یہ خطاب کیا جائے گاتم فلال کورس سیمو۔ اس کے بعد جب وہ نام کھے لگا تو اس کو یہ خطاب کیا جائے گاتم فلال کورس سیمو۔ اس طارح کلام مجید کے اس خاص خطاب کا یہ مطلب نہیں کہ غیر اہل اسلام سے اس طرح کلام مجید کے اس خاص خطاب کا یہ مطلب نہیں کہ غیر اہل اسلام سے

تقوی مطلوب ہیں ۔ لیکن ان کو بیخطاب کرنا قبل از وقت ہان ہے اول بیکہا جائے گا کہ تم ایمان کے آؤر آن میں خطاب عام تم ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد تقویٰ کا حکم کیا جائے گا اور اگر کہیں قرآن میں خطاب عام سے اتقو افر مایا ہے تو وہاں اتقو اے آمنومرا دے کیونکہ ایمان بھی تقویٰ کا اونیٰ درجہ ہے۔

دوسری بات ہے ہے کہ اس آیت میں ایک بات کا تو امر فر مایا ہے اور ایک ہے ہیں۔
چنانچے ترجے سے ظاہر ہے۔ اس کا قائل ہوناممکن نہیں کہ مضامین میں ارتباط نہیں۔ اور بہتو
ایک ہی آیت کے دوجملے ہیں۔ خود آیتوں میں بھی اس کا قائل ہونا صحیح نہیں کیونکہ اگر آیتوں
میں ترتیب نہ ہوئی تو ترتیب خلاوت کی ترتیب نرول کے خلاف کہنے کی کوئی وجہ نہ تھی کہ نازل
تو کہیں ہوئی اور رکھی گئی کسی دوسری جگہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مناسب مضامین کے لیاظ ہے
ترتیب مقرر ہوئی ہے اور جب آیتوں آیتوں میں ارتباط ہے تو اجزائے آیات میں علی سبیل
الا ولیت ارتباط ہوگا اور جب یہ ہے تو بظاہر امرونہی ورنوں میں عنوان ایک ہونا چا ہے تھا ہیکیا
بات ہے کہ امر میں تقوی کی کا لفظ اختیار کیا گیا اور نہی میں۔

الا و انتم مسلمون (مردرآ ل حاليكة تم مسلمان مو)

ان يطاع و لا يعصى

ید کہ اطاعت کی جائے اور نافر مانی ندکی جائے اور بعض نے لکھاہے۔ ان یشکرو لایکفو

شکر کیا جائے اور ناشکری ندگی جائے۔

ای ظرح اور بھی تغییریں ہیں گران میں کچھ تعارض نہیں ۔ سب کا اجتماع مقصود ہے۔ غلاصہ مب کا ریہ ہے کہ اعمال اسلام کو کال کیا جائے اس کا ایک جز واطا ہت وترک معصیت بھی ہے۔ایک جز وشکر ونزک کفربھی ہے اور ان کی شخصیص بطور تمثیل کے ہے۔ مقعود برے كرسب اعمال كوجع كرنا جاہيے پس إسلام توبيہ۔

عوام كى غلظى مكراس وقت لوكول نے اسلام كى حقيقت كودوسر كطور پر مجھ ركھا ہے الى سائنس نے دواؤں کا ست نکالا تھا مگراس وقت کے عقلاء نے اسلام کا ست نکالا ہے۔اپنے خیال کے موافق کچھ چیزیں اسلام میں داخل کرلیں کچھ چیزوں کوخارج کر دیا مگرصا حبو!ست اس چیز کا تكلاكرتا بجس مين كوئى فضول جزوبهى مورتوكيا آب كنز ديك اسلام ميس كوئى فضول جزو بھی موجود ہے۔اگرکسی کاریخیال ہے تواس ہے تو خدا تعالیٰ پراعتر اض لازم آتا ہے۔ صاحبوااسلام كاكوئي جزوبهي قابل ترك يخبيس حتى كه حضرت عبدالله بن سلام كوايك مرتبه بيه خيال مواكما كريس اونث كالكوشت نه كهاؤل تواسلام كے خلاف نه موگا۔ كيونكه كچي فرض تہیں اور توریت پر بھی عمل ہوجائے گا۔اس پر بیآ بیت نہایت شدومد کے ساتھ نازل ہوئی۔ يايها اللين امنوا ادخلوافي السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان اسلام میں بورے پورے داخل ہوجا واور شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ خیال شیجئے کہ گوشت کھانا بھی کوئی رکن اعظم تھا مگراس کے ترک کوفر بت سیجھنے برکس قدرشد و مد ہوا ہے۔ تو اس ہے معلوم ہوا کہ اسلام کا اتناجز وبھی ترک کے قابل نہیں۔ پھر

ست کیسے نکل سکتا ہے اورست اسلام کا اس طرح نکالا ہے کہ بعض نے تو صرف عقیدوں کو کافی سمجھا ہے اورا عمال وغیرہ کی کیجھ ضرورت نہ مجھی۔ اگر چہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے عقیدوں میں بھی انتخاب کیا ہے کیکن وہ بہت اقل و نا در ہیں مگر ہیں ضرور۔

چنا ٹچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی ضرورت اب نہیں رہی۔ یہ عرب کے واسطے مقرر ہوئی تھی کہوہ نامہذب تھے اب ہم متدن ہیں ہم میں کوئی توحش کی شان باقی نہیں رہی۔ لہذا (نعوذ باللہ)اس کواسلام ہے حذف کر دیا جائے ۔ اناللہ!اس مشورے کا سیح اورسیدھا جواب بیہ ہے کہ بیقر آن کے خلاف ہے افسوں ہے کہ لوگ آج کل اس جواب کی قدر نہیں کرتے اوراس کو بجز اور دفع الوقتی برمحمول کرتے ہیں۔اور ملاء سے بیدرخواست کی جاتی ے كقطع نظر حوالہ قرآن وحديث ہے ہرقانون كى لم بيان كرو۔

صاحبوا قوانین ظاہری جن میں بہت سے خلاف عقل عوام بھی ہیں ان کی لم کیوں نہیں تلاش کی جاتی ہے کہ اس قانون کی وقعت دلوں میں ہے اور قانون اسلم کی وقعت بہتے ہے۔ نہیں۔ورنداگراس کی بھی وقعت ہوتی تو ہرگزاس میں چوں و چرا کی جاتی بلکہ یہ کہا جاتا ہے۔ زباں تازہ کرون باقرار تو نیدنگین ختن علت از کار تو زباں تازہ کرون باقرار کرتا آ کیے کا موں میں علتیں تکا لئے کو مانع ہے )

اور بیشان ہوتی ہے کہ

زندہ کی عطائے تو وربکشی فدائے تو ہاں شدہ مبتلائے تو ہر چہ کی رضائے تو ہر چہ کی رضائے تو ہر چہ کی رضائے تو ہو ک لیعنی زندگی عطافر مائیں تو آپ کی مہر بانی ہے اوراگر آپ تل کریں تو آپ پر قربان ہوں۔دل آپ پرآگیا ہے جو کچھ تصرف کریں میں آپ پر راضی ہوں۔

دیکھئے انسان کواگر کس ہے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے کیسا سرا فکندہ ہو جاتا ہے۔ مجنوں کی لیلی کے عشق میں کیا حالت ہوگئی تھی تو۔

عشق مولی کے کم از لیلے بود کوئے گشتن بہر اد اولے بود

(اللہ تعالیٰ کاعشق کیل کے عشق ہے کیا کم ہے اس کیلئے کو چہ گروی اولی ہے)

کیا خدا کی محبت لیل کی محبت ہے بھی کم ہوگئی ہے۔ اور لیجئے! اگر محبوب دس روب ون مائلے تو محب بھی بہیں پو چھتا کہ دس کی خصیص کی کیا وجہ ہے بلک غنیمت بھتا ہے اور سرور ور ہوتا ہے۔

مائلے تو محب بھی بنہیں پو چھتا کہ دس کی خصیص کی کیا وجہ ہے بلک غنیمت بھتا ہے اور سرور ور ہوتا میں ایک موثی بات بتلاتا ہوں کہ قانون کی حکمت واضع قانون سے دریافت کرنی علی ایک موثی بات بتلاتا ہوں کہ قانون مروح کی روسے فیصل کر دے اور آب اس چاہئے نہ کہ عالم قانون سے ۔مثل اگر حاکم قانون مروح کی روسے فیصل کر دے اور آب اس وہ بھی کہتا ہوں کہ مقانون کے مقرر کرنے میں کیا مصلحت ہے تو وہ کیا جواب دے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی کہتا ہوں کہ واضعان قانون سے دریافت کر دے اور جب حاکم کا بیہ جواب زبر دتی اور بجر برمحمول نہیں کیا جائے گاتو علماء کے اس جواب کو بجر پر کور محمول کیا جاتا ہے اور بیس علماء ہے بھی کہتا ہوں کہ وہ سائلین پرائی شفقت نہ کیا کریں۔ اور خواہ محول کیا جاتا ہے اور بیس علماء ہے بھی کہتا ہوں کہ وہ سائلین پرائی شفقت نہ کیا کریں۔ اور خواہ محول کیا جاتا ہے اور بیس علماء ہے بھی کہتا ہوں کہ وہ سائلین پرائی شفقت نہ کیا کریں۔ اور خواہ محول کیا جاتا ہے اور بیس علماء ہے بھی کہتا ہوں کہ وہ سائلین پرائی شفقت نہ کیا کریں۔ اور خواہ محول کیا جاتا کیا مقبل کے نہ معلوم اور خواہ محول کیا جاتا کیا تھیں اور اپنین کیا در معل کی نہ معلوم کور کیا ہوں کور کیون کیا کہتا ہوں کہ وہ سائلین پرائی شفقت نہ کیا کریا ہوں کور کون اور کور کیا کہتا ہوں کور کیا گونہ کی کیا ہوں کور کیا گونہ کا کور کیا کہتا ہوں کور کیا کہتا ہوں کے در کے نہ معلوم کیا ہوں کیا کہتا ہوں کور کیا گونا کو کیا کہتا ہوں کور کیا کہتا ہوں کیا کہتا ہوں کور کیا گونہ کیا کہتا ہوں کیا کہتا ہوں کیا کہتا ہوں کور کیا کور کیا کہتا ہوں کیا کہتا ہوں کیا کہتا ہوں کیا کور کور کیا کور کیا کہتا ہوں کیا کہتا ہوں کور کیا کور کیا کور کیا کہتا ہوں کیا کیا کہتا ہوں کیل کیا ہوں کیا کہتا ہ

ہونے سے اسلام سے نکل جائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ بلاسے نکل جائیں۔ زعشق ناتمام ماجمال یار مستغنی ست باب درنگ وخال وخط چہ حاجت موے زیبارا (جمال محبوب جمارے عشق ناتمام سے مستغنی ہے جس طرح زیبا صورت کورنگ وروپ خط و خیال کی حاجت نہیں ہے)

اسلام کوابیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہیں قانون کے موافق جواب دو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لئے پوچھتے ہیں کہ دوسروں کو بتلا کیں گے اس کا جواب بیہ کہ۔

آرزو ہے خواہ لیک اندازہ خواہ برنتابد کوہ 'را یک برگ کاہ

تمنا کرولیکن اپنے تخل سے نہ بردھو۔ اسلام کی خدمت کرولیکن اپنے اندازہ کے موافق ۔اگرتم نے دوچار با تنیں معلوم کر کے ایک دوسوال کا جواب دے دیا تو ان کے علاوہ دوسر سے سوالات میں کیا کروگے۔

چار پارا قدر طافت بار نه بر ضعیفال قدر قوت کار نه طفل را گرنال و چی برجائے شیر طفل مسکن را از آن نال مرده گیر لیعنی بیچ کواگر روٹیال دینے لگوتو بتیجہ بیہ ہوگا کہ مرسدگا تو عوام کو چاہئے اپنے درجے پررہیں۔ میں بنہیں کہتا کہ اسلام کی خدمت نہ کرو۔ مگر جو خدمت تحقیق لمیات کی تم فیروع کی ہال کومحدود کروئیکن مشکل ہے ہے کہ ہرخف اپنے کومجہز جمحقا ہے۔

اعمال کی تلخیص

غرض بعض نے عقائد میں بھی تلخیص کی ہے لیکن ایسے بہت کم ہیں۔ باقی اعمال کی تلخیص و حذف کرنے والے تو بہت ہی ہیں اور بعض نے عقائد کے ساتھ اعمال کو بھی ضروری سمجھا۔ گرکسی نے تو صرف نماز کو اعتبار کیا اور ذکارة کو چھوڑ دیا۔ کیونکہ اس نے و یکھا کہ اگر چار ہزاررو پییہوگا تو اس میں سے ایک سورو پید بنا پڑے گا۔ اس لئے کہ اس کو بالکل ہی ترک کر دیا ان لوگوں کی وہ حالت ہے کہ۔

گر جان طلبی مضائقه نیست ور زر طلبی نخن دریں است اگر جان مانگوتو مضائقه نبیس - اگر مال مانگواس میں کلام ہے ۔ کوئی صاحب اندیشہ نہ کریں کہ شاید اب چندے کی فرمائش کی جائے گی۔ میں چندہ نہیں مانگوں گا۔ مقصود زکو ۃ دسینے والوں کی حالت کا بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا صرف زبانی دعویٰ رکھتے ہیں۔ باتی امتحان کے وقت جی جراتے ہیں۔

# خواص کی کوتا ہیاں

بعض کوتاہیاں ہیں کہ ان میں ویندار بھی جنا ہیں مثلاً اکٹر لوگ جن میں ویندار بھی ہتا ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل ناجائز ہے خوب بھے لیک کے سفر میں اسباب زیادہ لے جانے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل ناجائز ہے خوب بھے لیک کہ قیامت میں یہ سب ویناپڑے گاعلی بنداڈائخانے کے بعض قواعد مثلاً اگر کسی مکٹ پر بالکل مہر نہ گئی ہواوروہ ایک مرتبہ کام میں آ چکا ہوتو اس کودوسری دفعہ کام میں لا ناجائز نہیں ہے۔
مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میرے ایک عزیز ہے گئی نے پوچھا کہ دیانت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیانت میرے محفوظ نظر آئے اور نے کہا کہ دیانت یہ ہے کہ ڈاکیا ایک لفافہ وے کرجائے اس کا تکمث مہرے محفوظ نظر آئے اور اس وقت کوئی محض اس مکتوب الیہ کے پاس نہ ہونہ کی کو خبر ہونے کا اندیشہ ہواور یہ ٹکٹ کوسالم اتار کرکام میں لاسکتا ہواوروہ ایسے وقت میں محفر خدا کا خوف کر کے لفافہ کھولئے ہے پہلے اس اتار کرکام میں لاسکتا ہواوروہ ایسے وقت میں محمل خدا کا خوف کر کے لفافہ کھولئے ہے پہلے اس محصر کرنا اور اس محمد داس سے دیانت داری کی ایک مثال دینا ہے نہ کہ اس میں مخصر کرنا اور اس

ے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اسلام کی کیا خوبیاں ہیں واللہ اسلام ہرگز چالا کیوں اور مکار ہوں کی اجازت نہیں دیتا کہ یعنی کسی کوذراسی تکلیف پہنچا تا بھی اسلام کے خلاف ہے۔

یہاں تک تھم ہے کہ جانور کوذرج کروتو اس کوراحت دو لیعنی چھری کوخوب تیز کرلیا کرو۔ کیا
انتہا ہے رحمت کی کہ ذرئے کہ بظاہر تکلیف ہے لیکن شرافت انسانی کی وجہ ہے اس کی اجازت دے دی گئی ہے اس میں بھی راحت رسانی کا کتنا بڑا خیال ہے۔

رہایہ شبہ کہ تکلیف تو اب بھی ہوگی اس کا جواب بیہ کہ تم کوکیا خبر ہے کہ خود مرنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا ذرئے میں زیادہ ہوتی ہے اگر شبہ ہے تو مرنے سے بھی ہونا چاہئے کیونکہ ذرئ کا شارع اور موت کا خالق ایک بی ہے۔ اگر اس کی تشریع پر شبہ ہے خلاف رحمت ہونے کا تو موت کے کوین پر بھی ہونا چاہئے ۔ تو جس نے جانور پر دھت کا تھم کیا ہے وہ انسان کے لئے رحم کو کیوں نہ واجب کرے گا۔ پھر دھوکا دغا بازی خیانت کو کیسے جائز رکھے گا۔ گر انسوس کہ ہم نے اس کو ذرا بھی رعایت نہ کی ۔ اپ بھا ئیوں کو تکلیف پہنچاتے رہے گا۔ گر انسوس کہ ہم نے اس کو ذرا بھی رعایت نہ کی ۔ اپ بھا ئیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ خصوصاً جولوگ آئی بری حالت ہے۔

میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ریل میں سوار ہوئے۔ ایک قلی کے سر پر ان کا اسباب تھا۔ اسباب کورکھوا کرانہوں نے قلی کوایک تھسی ہوئی دو نی دی۔ اس نے کہا کہ حضور یہ تو خراب ہے کہنے گئے ہم نہیں بدلتے۔ اس نے کہا کہ ما کہ بدل و بیخے۔ کہنے گئے ہم نہیں بدلتے۔ اس نے کہا کہ ما حب میں کیا کروں گا کہنے گئے کہ چلا وینا۔ اس نے کہا کہ میں کیسے چلا دوں گا۔ تو اس لئے چلا دی کہتم کیے چلا دوں گا۔ تو اس لئے چلا دی کہتم بروے شخص ہو۔ اگر اس قلی کو بھی کوئی ایسانہ کیل ما جائے جس کی ذات کی نسبت اس کی عزت کے ساتھ اس کی خات کی نسبت تمہاری عزت کے ساتھ تو وہ بھی چلا سکے گا۔ مگر ایسانہ شخص اس کو کہاں ملے گا۔ مگر ایسانہ کی خات کی نسبت تمہاری عزت کے ساتھ تو وہ بھی چلا سکے گا۔ مگر ایسانہ خص اس کو کہاں ملے گا۔ مگر ایسانہ خورہ دورہ تا ہوا واپس چلا گیا اور گاڑی چھوٹ گئی۔

ابیا افسوں ہوا کہ جب یہ بلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ہدردی کے لیکچر دیتے ہیں تو اس وفت ان کی زبان کیسی چلتی ہے اور کس قدرز ور ہوتا ہے جس سے معلوم ہو کہ ان کے برابر دنیا بھر میں کوئی ہمدر دنہیں اوراعمال کی بیرحالت ہے۔ اسلام اورامن

صاحبوا بیں بہتم کہتا ہوں کہ ذہب کا پابند ہوکرتو ہدردی کرناممکن ہے ورنہ ہرگزممکن نہیں۔ نرے تمدن سے بھی کوئی ہمدرد نہیں ہوسکتا۔ اور یہ بالکل واقعات سے ظاہر ہے اس وقت لوگوں نے ذہب کو بالکل چھوڑ دیا ہے اگر فدہب کی پابندی ہوجائے تو ہرگز بھی کسی سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی اور اس سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ اسلام نے امن عام کی کتنی حفاظت کی ہے۔ تکلیف نہیں پہنچ سکتی اور اس سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ اسلام سے دکھلاتا ہوں ابن الی الدنیا نے دوایت کیا ہے۔ میں ایک دوسری بری مثال تعلیم حفظ اس کی اسلام میں دکھلاتا ہوں ابن الی الدنیا نے دوایت کیا ہے۔ لات سبو االملوک فانما قلو بھم ہیدی سسال حدیث

(كنز العمال ٢٨٥٨١ ، ١٣٨٨٨)

لینی اگر حکام ہے تم کو تکلیف پنچ تو ان کو برا بھلانہ کہو کیونکہ ان کے قلوب تو میر سے اختیار ہیں ہیں۔

بلکہ مجھ سے اپنے گنا ہوں کے لئے استغفار کرو۔ میں ان کے قلوب کو زم کر دوں گا۔

اللہ اکبر! کس قدرامن پسندی ہے کہ حکام کو زبان سے بھی پچھ کہتے کی اجازت نہیں اگر چہ ان

سے بظاہر پچھ تکلیف ہی پہنچی ہو بلکہ رہے تھم ہے کہ میری اطاعت کرو۔ غرض معاملات کے متعلق یہاں تک تعلیم ہے گراوگوں کی معاملات میں دکھے لیجئے کیا حالت ہے۔

### اسلام میںمعاملات ومعاشرت

بعض نے معاملات کوبھی لیالیکن معاشرت کو بگاڑ دیا حالا تکہ شریعت نے معاشرت کی ایک جزئی بیان کرتا ہوں قرآن شریف میں ارشاد ہے۔

يايها الذين امنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها

اے ایمان والو! تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک اجازت حاصل نہ کرلواوران کے رہنے والوں کوسلام نہ کرلو۔ بہی تمہارے لئے بہتر ہے تا کہتم خیال رکھو۔

بیمسئلہ ستیذ ان ہے جس کا حاصل ہیہ کہ بغیر استیذ ان کے سی کے گھر ہیں داخل نہ ہواور ہیآ بیت مجمل ہے اس میں ستیذ ان کی کوئی حدمقرر نہیں فرمائی کہ کب تک اجازت مانگا کریں۔حدیث میں اس آیت کی شرح ہے کہ تمین مرتبدا جازت جا ہوا گراجازت نہ ملے آو واپس

چلے جاؤ۔ چوتھی بارمت پوچھو کہ خاطب تک ہوگا اور بیم داند اور زاند دونوں کے لئے ہے۔ لیکن مردانہ قطعات مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ان ہیں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہاں آن کی مردانہ قطعات مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ان ہیں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہاں آن کی ضرورت نہیں ہم محض کو اجازت ہوتی ہے جیسے دکام کی عدالتیں یا مجلس عام۔ وہاں ہمتیذ ان کی ضرورت نہیں یوض ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ہمینے کی فرض قرائن سے بھی معلوم ہوجاتی ہے کہ خلوت ہوا وعلی العموم سب کو آنے کی اجازت نہیں ۔ تو شریعت کا تھم ہے کہ اگر قرائن سے معلوم ہوجائے کہ اس وقت اس محض کو خلوت مقصود ہے تو بغیر استیذ ان وہاں ہرگز نہ جاؤ بھر کیا کوئی صاحب اس پڑل کرتے ہیں اورا گرکوئی کرتا ہے تو اس کو طعن کیا جاتا ہے نیز تھم ہے کہ اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے آئے۔ آج ہے حالت ہے کہ ایک مرتبہ کوئی اجازت نہ دے بھر کر ہی کوئکہ صاحب اگروہ آزادنہ مرتبہ کوئی اجازت کیا ہوئی ہے تو محض اطلاع ہوئی کہ ہم آگے ہیں۔

اس سے بھی زیادہ لیجئے۔ تھم ہے کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہوجاؤاورکوئی دوسرا بھی جلسہ وعظ وغیرہ کے نہ ہوتو منتشر ہوجاؤاور کھاؤ کماؤلیکن دل بیار دست بکار خدا کو نہ بھولو حاصل اس کا یہ ہے کہ جس کام کے لئے جمع ہوئے تھے جب بیکام ہو چکے تو متفرق ہوجاؤ کیونکہ برکارا ژوہام میں ممکن ہے کوئی فساد کھڑا ہوجائے۔

ای طرح حدیث میں ہے کہ اگر تین آ دمیوں کا مجمع ہوتو ان میں ہے دوکو یہ جائز نہیں کہ ایک کونٹہا چھوڈ کرکسی خفیہ مشورے میں لگ جائیں جب تک کہ تیسرا چلا نہ جائے یا کہ کوئی چوتھا نہ جائے کوئکہ اس کونا گوار ہوگا۔اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ مجھکو غیر سمجھا اور مجھ سے پردہ رکھا۔اور جب چوتھا آ جائے گا تو اس تیسرے کواس لئے رنج نہ ہوگا اس کواخمال ہوگا کہ شاید چوتھے ہے تھی کرناراز کا مقصود ہے۔اور چوتھے کواس تیسرے سے بہی احتمال ہوگا کہ شاید چوتھے سے تھی کرناراز کا مقصود ہے۔اور چوتھے کواس تیسرے سے بہی احتمال ہوگا۔خرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے متعلق ایک نہایت مناسب قانون مقرر فرما دیا ہے۔گرافسوس ہے ہمارے بھائیوں نے ان قانونوں کو بھی دیکھا بھی نہیں۔ بعض لوگ ایسے جی کہ انہوں نے معاشرت کو بھی بچھ بچھ لیا ہے۔گرافلاق کو بالکل جھوڑ دیا ہے اور ایسے بھر سے جس کو اخلاق سے جھوڑ دیا ہے اور ایسے بھر سے جس کو خوت جیں اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ ہم جس طرح تہذیب اخلاق وہی چیز ہے جس کو تصوف کہتے جیں اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ ہم جس طرح

ا کمال ظاہرہ کے مکلف ہیں اس طرح ا کمال باطنہ کے بھی مکلف ہیں۔ ہم کو تھم ہے کہ تکبرنہ کریں۔ ہم کو تھم ہے کہ خدا کی محبت پر کسی کی محبت غالب نہ کریں ہم کو تھم ہے کہ دل میں بغض وکینہ نہ رکھیں بھر ہتلا ہے کہ ہم نے اس کی کیا فکر کی ہے اور جولوگ پچھ بھی کر رہے ہیں وہ حقیقت کو چھوڑ کر رہم پر تی کر رہے ہیں۔ اصل حقیقت کی طرف کسی کو بھی توجہ بیں الا ماشاء اللہ!

تو اسلام کامل ہے ہوا کہ عقا کہ بھی ورست اور کتاب وسنت کے موافق ہوں اور اعمال یعنی دیا نات و معاملات 'گوائی وکالت' تجارت' زراعت اور معاشرت مثلاً کھانا' بینا اٹھنا بینی دیا نات و معاملات کو ایک واضلاص ہے سب موافق شریعت کے ہوں۔ یہ پانچ بینی مین اور اخلاص ہے سب موافق شریعت کے ہوں۔ یہ پانچ بینی میں ہوتو وہ جیزیں ہیں جن کے جموعے کانام اسلام کامل ہے۔ اگر ان میں ہے ایک جزوجی کم ہوتو وہ اسلام ایبا ہے جیسا کوئی شخص حسین ہوئیکن اس کے ناک نہ ہوں۔ اس تقریر سے آ پ کو اسلام کی حقیقت معلوم ہوئی ہوگی۔ اسلام کی حقیقت معلوم ہوئی ہوگی۔

## ہمارےامراض اوران کاعلاج

اب غور سیجئے کہ ہم نے مسلم کہلانے کا استحقاق کس درجہ تک حاصل کیا ہے واقعی ہماری وہ حالت ہے کہ

معاوس را بنقش ونگار لے کہ ست خلق تحسین کننداد جُل از زشت پائے خوش مور کے نقش و نگار (بعنی خوبصورتی کی) مخلوق تحسین کرتی ہے اور وہ اپنے پاؤں کی خرالی سے شرمندہ ہے۔

اے مسلمانو! اگرتمہیں کسی نے مولوی کہ دیا یا شاہ صاحب کہ دیایارفار مرکبہ دیا تو مغرور نہ ہوجانا کہ ہم بھی پھے ہوں گے صاحبو! خود بھی تواپی حالت کود یکھو کہ ہم واقع میں کیا ہیں۔
ہماری وہ حالت ہے جیسا ایک قصہ ہے کہ سی شخص کے پاس ایک گھوڑ اتھا اس نے ایک چپا ہیں ایک گھوڑ اتھا اس نے ایک جوار سے کہا کہ میرا گھوڑ انچ دو۔ اس نے بازار میں کھڑ اگر کے بیچنے کے لئے خلاف واقع میں کی بہت پھے تعریف کرنی شروع کی۔ مالک نے جو سنا تو کہنے لگا کہ جب بیابیا ہے تولاؤ مجھی کود ہے دو۔ احتی نے چپا بک سوار کی حکایت کو تو سنا اور اس سے دھو کہ ہوا۔ گریڈ برند ہوئی کہ محمی کود ہے دو۔ احتی نے چپا بک سوار کی حکایت کو تو سنا اور اس سے دھو کہ ہوا۔ گریڈ برند ہوئی کہ اس محمور اتو میر ابی ہے۔ میں نے بی پانچ برس تک خود اس کور کھا ہے اور نیچ رہا ہول۔
اس طرح ہم کواگر کوئی مولوی یا لیڈر کہتا ہے تو ہماری تعلیس سے پھرا ہے مشاہدے کو

غلط سمجھنا اور خوشا یہ یوں کی روایت کو سمجھتا عجیب بات ہے۔ان خوشامہ یوں کے باب میں اور ہمارے دھو کہ کھانے کے بارے میں مولانا فرمائتے ہیں۔

تن قفس شکل ست اما خارجاں از فریب داخلان و خارجان ایش میں میں انباز تو ایش میں میں انباز تو ان میں انباز تو او چو بیندخلق را سرمست خولیش میں از تکبر مے رود از وست خولیش

حالانكية دمي سے اپن حالت مخفى بيس روستى -خداتعالى فرماتے ہيں-

بل الانسان علىٰ نفسه بصيرة ولو القيٰ معاذيرة بلكه إنسان خودا بي حالت پرخوب مطلع بوگا كواپيخ حيلي پيش لائے۔

بری تقریر گوخفرے بیا یک کافی میزان ہے ہم لوگوں کی حالت کی۔

اب میں مختصران امراض کاعلاج بیان کرتا ہوں ہمارے ان امراض کے دوسب ہیں۔ سے جو سے ا

ایک قلت علم دوسراضعف همت یعنی بعض خرابیاں تو قلت علم سے بیدا ہوئی ہیں اور بعض خرابیاں باوجود جاننے کے قلت ہمت سے اور قلت ہمت قلت خشیت سے پیدا ہوئی ہے۔ مثلاً سردی کے وقت نماز کا قضا کر دینا اس کا سبب قلت خشیت اور قلت ہمت ہے تو ان اسباب کو دور کرنا چاہیے۔ یعنی

اول تو بقدرضر ورت علم دین پڑھنا جائے۔ اگر اصطلاحی عالم بے تو بہت ہی اچھا ہے۔ رہاد نیا واروں کا اس پرشبہ کہ اصطلاحی عالم بن کر پھر بیلوگ کھائیں گے کہاں ہے؟ بیواقع میں اپنے اوپراعتراض کرنا ہے۔ کیونکہ بیہ بات طے ہو چکی ہے کہ جو تحض کسی جماعت کی خدمت میں

ہو چرہ سرمان رہا ہے میرٹ میے بات سے معان کے میں ہے۔ محبوں ہواس کا نفقہ اس جماعت کے ذمہ ہے۔اور جب بیہ بات ہے تو کہنا کہ کہاں سے کھاؤ میں تاریخ

گے واقع میں اپنے اوپر اعتراض کرنا ہے۔ بیسوال تو علماء کر سکتے تھے کہ بیکہاں سے کھا تمیں گے مگر وہ تو خدا پرنظر کر کے بیٹھ رہے۔اب بیخود یاد دلاتے ہیں کہ ہم میں ایک عیب ہے کہ

یا وجود ہارے ذمہ ہونے کے ہم خیال نہیں کرتے حاصل جواب کا یہ ہے کہ قوم کے ذمہ ہے

کہان لوگوں کے اخراجات کی متکفل ہو۔ تکرعلماء کو بیرچاہیئے کہ وہ قوم پر ہرگز نظر نہ کریں بلکہ

ولا راسے که داری دل درد بند

(جسول آرام بعن محبوب نے دل لگار کھا ہے تو بھر تمام دنیا ہے آئکھیں بند کرلو) اور ہروقت اس کو پیش نظر رکھیں۔ ولله خزانن السموات والإرض اورالله تعالی کے لئے ہی ہیں خزائے آسانوں اور زمین کے۔

اکبر بادشاہ کی حکایت مشہور ہے کہ بیالی مرتبہ شکار پر گئے اور ساتھیوں ہے پھڑ کر کہیں دورنگل گئے ایک دیہاتی نے ان کومہمان رکھا۔ اکبراس سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ دارالسلطنت میں آنا چنانچہ وہ دہلی آیا۔ اکبراس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہتم کیا فارغ ہورے تو پوچھا کہتم کیا فارغ ہورے تو پوچھا کہتم کیا کررہے تھے؟ اکبرنے کہا کہ خداتعالی سے دعا کر رہا تھا اور مراد مانگ رہا تھا کہنے لگا کیا تم کو بھی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اکبرنے کہا کہ بے شک! کہنے لگا کرچھر میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے تم کو بھی ضرورت مانگنے کی ہوتی ہے۔

اال علم كوجا ہے كم اگر خدمت دين كريں تو نداس كے كه بم كونذ راند ملے گا خدا كا متم

خدا کا نام دونوں عام ہے بھی زیادہ بیش قیمت ہے خوب کہا ہے۔

ہر دو عالم تیمت خود مفتد منزخ بالا کن که ارزانی ہنوز

ا بنی قیمت دو جہاں بتلائی ہے۔نرخ بڑھائے کیونکہ ابھی ارزاں ہے غرض مولویت کے درجے تک اگر پہنچیں تو بہت ہی اچھا ہے کین اگر کوئی مولوی نہیے تو بقدر ضرورت علم دین ضرور حاصل کرلینا چاہئے اور ضروریات یہ ہیں۔عقائدُ دیانات معاملات

معاشرت ٔ اخلاق اس کے بعدخواہ انگریزی ہو یاصنعت سیکھوجوجا ہوکرونیز اگرکوئی ذی استعداد ہؤتو اس کے علاوہ اجزائے مٰدکورہ کے وہ کتابیں بھی پڑھادی جا کیں جن میں محدین کے اعتر اضامت علی

الاسلام والمسلمين كاجواب ديا كياب بية خوائده لوكول كي تحصيل علم كاطريقه ب.

رہے ہے پڑھ لوگ ان کی تعلیم کی بیر تبیرے کہ کوئی عالم ہفتے میں ایک دوبار عام لوگوں کو کسی مجد وغیرہ میں جمع کر کے احکام سنا دیا کرے اور سمجھا دیا کرے اور عورتوں کی تعلیم لیوں ہوگئی ہے کہ ان کے گھروں کے مردروز اندو بنی رسائل ان کو پڑھ کر سنا دیا کریں اور جوعلاء سے سنیں وہ ان کے کان میں ڈالتے رہیں۔ اورا گرکوئی محلے میں خواندہ عورت ہو بھی بھی اس سے سنیں وہ ان کے کان میں ڈالتے رہیں۔ اورا گرکوئی محلے میں خواندہ عورت ہو بھی بھی اس سے کہا ہو سکتی ہے۔

میں کہ برجھوا کریں لیا کریں۔ بیدہ طریقہ ہے کہ اس سے عام امت محمد بیا مہم ہو سکتی ہے۔

ریاضعف ہمت وقلت خشیت اس کاعلاج بیہ کہ ایک وقت مقرر کر کے اس میں بیر موجا کروگ ہم کو خدا تھا گیا ہے گھر ہو چوکہ کروگ ہم کو خدا تعالی نے کیا کیا تھا گیا ہے گھر وچوکہ کروگ ہم کو خدا تعالی نے کیا کیا گئی تیں اور ہم نے کیا معاملہ خدا کے ساتھ کیا ہے گھر وچوکہ

حشر کا میدان ہوگا اور ہم خدا تعالیٰ کے سامنے ہوں گے اور ہم سے ان سب نعتوں کو ہمارے معاصی کی نسبت سوال کیا جائے گا۔ پھر خدا تعالیٰ کے سامنے جدے ہیں گر کر خوب گر گر اگر دعا کر واور استغفار کر داگر اس کونیاہ کر کر و گئے تو ایک ہفتے ہیں سامنے جدے ہیں گر کر خوب گر گر اگر دعا کر واور استغفار کر داگر اس کونیاہ کر کر و گئے تو ایک ہفتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ قطیم الشان تغیر حالت ہیں ہوگا۔ اور اس ہیں ہر وقت جائز ونا جائز کی فکر ہوگی۔

الن شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی خدمت ہیں جایا کر ولیکن کن ایسے کے پاس جاؤ جو کہ بقدر ضرورت عالم ہوں اور اگر ایسا میسر نہ ہوتو ہزرگوں کی حکایات ونصار کے دیکھا کرو۔ بیعلاج ہو قلت علم وضعف ہمت کا اور پھر اس حالت پر دوام رکھو جب تم اس حالت پر جان مت دینا۔

تو لا تصویت الا و اختم مسلمون بجر اسلام کے کسی حالت پر جان مت دینا۔

پر پوراع کی ہوجائے گا۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کر وکہ وہ فوق تی عمل دیں امین یارب العالمین۔

(ناظرین وعظ سے التماس ہے کہ جامع وعظ کے لئے بھی حسن خاتمہ وحصول رضائے باری کی وعافر ما نمیں اور تاقید حیات حصول استقامت کی۔

فر مایا کہ شریعت نے مصیب کے وقت صبر وقتی کی تعلیم دی ہے۔ تہ ہیر کرو۔ وعاکر و فرایا کہ تشریعت نے مصیب کے وقت صبر وقتی کی تعلیم دی ہے۔ تہ ہیر کرو۔ وعاکر و فرایا کی تعلیم دی ہے۔ تہ ہیر کرو۔ وعاکر و

جوش سے کیا حاصل \_( کمالات اشر فیہ )

# شجارت آخرت (اشرف المواعظ حصه سوم)

طاعات بدنیہ و مالیہ کے متعلق بیہ وعظ کا رہیج الاول ۱۳۳۰ھ کو جامع مسجد سہار نپور میں کھڑے ہوکر بیان فرمایا جس میں ۲۲۰ کے قریب طلباء اور قدیم وضع کے لوگ موجود تھے مولا ناسعیدا حمرصا حب تھانوی نے قلمبند فرمایا۔

# خطبه مانؤره

الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتو کل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد آن لا اله الا الله و حده لا شریک له و نشهد آن سیدنا ومولانا محمد اعبده و رسوله صلی الله تعالیٰ علیه و علی اله واصحابه و بارک وسلم. اما بعدفقد قال الله تعالیٰ آن الله اشتریٰ من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة (التوبه: ۱۱۱)

(بلاشبہاللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ہے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض میں خریدلیا ہے کہان کو جنت مطے گی )

## ترقی کی حقیقت

سیابی بڑی آ بت کا کلاا ہے اس میں خداوند تعالی نے مجملا ان تمام وطا نف ضرور یہ کو بند ہے و بند ہے کہ و مصروری ہیں بہت مخصر لفظوں میں و کرفر مایا ہے۔ اس آ بت میں غور کرنے ہم علوم ہوگا کہ ہم لوگوں میں مجملہ بہت ی کوتا ہیوں کے ایک کوتا ہی وہ بھی جس کی اصلاح کا ذکر اس آ بت میں کیا گیا ہے۔ اس ہے تو انکار نہیں ہوسکتا کہ ہم لوگوں میں بہت ی کوتا ہیاں ہیں۔ بہت ی باتوں میں اہل اسلام مرکز ہے ہے ہوئے اورا پی مختر عمر سمجھوتوں کوتا ہیاں ہیں۔ بہت ی باتوں میں اہل اسلام کی شخصیص قید احتر ازی نہیں یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوتا ہیاں صرف اہل اسلام ہی میں ہیں دوسری قو موں میں نہیں جیسا کہ بعض اہل نداق جدید کوتا ہیاں سرف اہل اسلام ہی میں ہیں ہیں دوسری قو موں میں نہیں جیسا کہ بعض اہل نداق جدید کا خیال ہے ای لئے وہ جس رفت اہل اسلام کی خدمت کرتے ہیں تو دوسری قو موں کی مدح کرتے ہیں کہ وہ اس کی نفسہ مدح کے قابل ہیں۔ نیز ان کے ذکر کرنے سے بھی بعض تو وہ مدائح ہیں کہ وہ فی نفسہ مدح کے قابل ہیں۔ نیز ان کے ذکر کرنے سے مسلمانوں کو غیرت دلا نامقصود ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا دین سے تعلق بھی نہیں ان میں تو یہ مسلمانوں کو غیرت دلا نامقصود ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا دین سے تعلق بھی نہیں ان میں تو یہ مدائح موجود ہیں اور جن لوگوں میں بیجہ دین کے ہونا جا ہے وہ بالکل معرا ہیں۔ اس کا تو مدائح موجود ہیں اور جن لوگوں میں بیجہ دین کے ہونا جا ہے وہ بالکل معرا ہیں۔ اس کا تو

مضا کفتہیں قابل افسوس توبیا مرہے کہ یا توغیر قوموں کی وہ صفات بیان کی جاتی ہیں جوواقعہ میں قابل مدح ہی نہیں ہیں یا اگر قابل مدح ہیں تو ان سے مقصود صرف مسلمانوں پرطعن اور ان کا دل تو ژنا اورعیب کھولنا ہوتا ہے بیام مسلمانوں کے لئے سخت محل شکایت ہے۔

اگرواقعات کا مشاہرہ کیا جاوے تو ہرگز انکارنہیں کیا جاسکتا کہ واقعی اکثر اہل اسلام کا

یہ شیوہ ہوگیا ہے ہرعاقل آ دمی کو قرائن سے ان کے لب واہجہ ہے اس نفرت ہے جو کہ ایسے

لوگوں کو مسلمانوں سے ہان سب کے مجموعہ سے اس کا اخذ کر لینا بعیر نہیں کہ ان لوگوں کا

مقصود محض اہانت ہوتی ہے مسلمانوں کی پھر لطف یہ کہ جن مدائے کی مسلمانوں نفی کی جاتی ہے

وہ واقع میں مدائے بھی نہیں ۔ لیعی شریعت مطہرہ کے نزدیک مطلوب نہیں ہیں۔ اگر چہ دنیا میں

مشد کرجہ میں مطلوب ہوں ایکن مسلمان من حیث المسلمان (مسلمان ہونے کی

حشیت ہے ) کے منہ ہے ان مدائے کا نکلنا بالکل ایسا ہے کہ جیسے کو کی محص ہاتھی کی یہ تعریف

مفت اگر چہ واقعی صفت ہے لیکن اس کو تہذیب نفس اور قابل مدح ہونے میں پھوٹی نہیں۔

مفت اگر چہ واقعی صفت ہے لیکن اس کو تہذیب نفس اور قابل مدح ہونے میں پھوٹی نہیں میں کی واتنا بڑا چہ بلاوج نہیں عطافر مایا لیکن کی مطلق نے اس کو کمال قابل مدح نہیں مظلق نے ہاتھی

کو اتنا بڑا چہ بلاوج نہیں عطافر مایا لیکن کی مطلق نے اس کو کمال قابل مدح نہیں تھہرایا۔

چنانچان ہی مختر عدائے میں ایک مدح ترقی کرنا بھی ہے کہ اس کو بہت بڑی مدح سمجھا ہا تا ہے علی ہذا خود داری وغیرہ ۔ سوغور کر کے دیکھ لیجئے کہ شریعت نے ان کو مدح کے قابل سمجھا ہے انہیں ۔ ترقی نہایت خوبصورت لفظ ہے کیکن اس وقت اس کا ماحصل محض طول امل وحرص ہے جس کی شریعت مطہرہ نے جڑکا نے دی ہے۔ صحابہ کرائم جو کہ جناب رسول مقبول سلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کے بچے نمو نے تھے۔ انہوں نے اس کواپنے خیال میں بھی جگہیں دی۔ جناب رسول مقبول نے بھی اس کی تعلیم نہیں فرمائی ۔ حضور کی سیرت جس کا ایک ایک واقعہ احادیث میں مدون ہے اس کو دیکھی جا بتداء ہے انہوا تک کہیں بھی آپ کو تعلیم نہ ملے گی۔ دہے تاریخ واقعہ ت سو ان کا رہے مطابق ہوں تو تا بی اخذ ہیں ورنہ ہی محض۔

#### حديث وتاريخ ميں تفاوت

کونکد مورخین میں بد برامرض ہے کہ وہ واقعات میں اپنی رائے کوفل ویتے ہیں۔
پھراس رائے کوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں زمانہ حال کے بعض خودرو مصنفین پرافسوس ہے
کہ وہ محدثین پراعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعات میں اپنی رائے کوشامل کیا ہے لیکن جوفض محدثین کے حالات سے واقف ہے وہ خوب جانتا ہے کہ محدثین بلیم الرحمة نے کس قدین ہے کام لیا ہے۔ البتہ بیاعتراض مطابق واقع کے موزجین پرضرور ہوسکتا ہے۔ صاحبوا محدثین کا قدین اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ اگر ایک باب میں صدیت ہا ایک بات کو دابت میں محدثین کا قدین اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ اگر ایک باب میں صدیت ہیں اور اس میں ہی کرتے ہیں اور اس میں ہی کرتے ہیں اور اس میں ہی محدث نے جا کہ اس محدث کے حالات جمع کرنا ہے نہ کہ اپنی معلوم ہوا کہ ان حضرات کا مقصود محض ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو سری حدیث ہے وہ پہلی سے صورت معارض ہے موجود ہا اور ظاہر ہے کہ اس محدث کی درائے کسی ایک جانب ہوگی۔ تو بصورت ایز ادمعارض کوئی خاص رائے کیونکر مقصود تا بت موسکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کوائی اغراض کوتا تیں مقصود تا ہیں ہوگئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کوائی اغراض کوتا تیں مقصود تا ہیں۔ اس کی مقصود تا میں مقصود تا ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کوائی اغراض کوتا تیں مقصود تا ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کوائی اغراض کوتا تیں مقصود تا ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کوائی اغراض کوتا تیں مقصود تا ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کوائی ان کر مقصود تا ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کوائی ان کر دیا ہے کہ دیکھیں اور خوب سمجھی لیں۔

ہاں تاریخ میں اس متم کے واقعات پائے جاتے ہیں کہ ایک مورخ نے اپنے خیال کے موید واقعات کولیا اور دوسرے نے اپنے خیال کے موید ات کو ۔ پس جب حدیث و تاریخ میں بیدتفاوت ہے تو حدیث قابل وثوق ہوئی اوراس کے مقابل تاریخ قابل وثوق نہ ہوئی ۔ توجو واقعات تاریخ میں حدیث کے خلاف ہوں گے اور حدیث ان کو باطل کرتی ہوگ وہ کئی بیج ہیں ہرگز قابل قبول نہیں ۔

انحناء و انطباق غرض حدیث کو دیکھتے تو اس ہے معلوم ہوگا کہ آپ کا طرز زیر گئے کے اس طول زیر گئے کے اس طول اندگی کیا تھا اور وہی طرز بیان سحابہ کرام رضوان اللہ بیہم اجمعین کا تھا۔ تو سحابہ کے ہاں طول اللہ اور طول حرص کا نشان نہیں تھا ان کی ترتی ترتی دین تھی۔ اگر چہ اس کے تابع ہوکر ان حضرات کو دنیا کی بھی وہ ترتی حاصل ہوئی کہ آج لوگوں کوخواب میں بھی نصیب نہیں لیکن مطمح نظر صرف ترتی دین تھا۔

چنانچان حضرات كماس شان كوخدانعالى ارشادفر مائي بيل. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلواة واتواالزكواة و امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

یعنی بیدوگ ایسے ہیں کہ آگر ہم ان کوز بین پر قبضہ دے دیں تو بیلوگ اس وقت ہی نمازیں قائم کریں اورز کو قادیں اوراچی با توں کی ترغیب دیں اور بری با توں سے روکیں۔

یہ ہان کے خیالات کا نقشہ جس میں ذرا بھی شہبیں ہوسکتا۔ اب ان کویا در کھے اور پھر ان کے ساتھ اپنے خیالات کود کھے اور انطباق سے بچے والتد ایباد شوار انطباق ہے جیسے خطمت تقیم پرخطمخی کو منطبق کرنے لگیں کہ جب تک اس میں استقامت اور اس میں انحنا باقی رہے بھی انطباق ممکن بی نہیں او جہارے خیالات کے مثال خطمت تقیم ہے۔

ہوتے ہیں اور بعض اجز اواس سے جو ہوئے ہیں۔ یہ حالت ان خیالات مختر عہی ہوتے ہیں۔ اس میں آگرایک قدم شریعت پر ہے تو دوسر اس سے بالکل الگ جس کا کسی تاویل سے بھی جادہ شریعت پر اور بعض اجز اواس سے بالکل الگ جس کا کسی تاویل سے بھی جادہ شریعت پر انظباق نہیں ہوسکتا۔ پس ایسے حالات کس طرح قائل مدح ہو سکتے ہیں۔

ہمدردان قوم کی حالت

غرض جن بدائے کی آج کل لوگ علی انعوم سلمانوں نے نئی کرتے ہیں وہ مدائے واقع میں اس مسلک میں داخل ہونے کی قابلیت ہی نہیں رکھتے اورا گربعض باتیں واقع میں قابل مدح ہوں بھی جیسے ہمدردی و ایٹار وغیرہ تب بھی ان کی نئی کرنے سے مقصود محض مسلمانوں کی تذکیل ہوتی ہے دلسوزی یا ہمدردی ہرگز مقصود نہیں ہوتی ۔ کیونکہ اگر ہمدردی ہوتی قالانکہ میں اس وقت ان ہی ہوتی تو دوسری باتوں میں بھی تو ان کے ساتھ ہمدردی ہوتی حالانکہ میں اس وقت ان ہی ظافین میں بہت ہے لوگ و کھئے ہوں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کو بھی گوارا نہیں کرتے مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کو بھی گوارا نہیں کرتے مسلمانوں کا اسلام بھی ان کو پہند نہیں اور جب بیا حالت ہے تو کسی طرح بھی کہا نہیں جاسکتا کہ ان کو مسلمانوں سے ہمدردی ہوارا گرتھوڑی دیر کے لئے اس کو مان بھی لیا جائے تب بھی اس خاص سبب ہے جو ندکور ہوا ہر گر حمکن نہیں کہ ان کی ذات سے عام جائے تب بھی اس خاص سبب ہے جو ندکور ہوا ہر گر حمکن نہیں کہ ان کی ذات سے عام

مسلمانوں کو کسی متم کی بہودی یا نفع پہنچ سکے۔

بدی بات ہے کہ طبیب اس وقت مریض کونع پہنچاسکتا ہے کہ جب مریض کے پاس
آئے بیض دیکھے قارورہ دیکھے تسلی دلجوئی کرے اورا گراپیانہ کرے بلکہ دورہ ہے محض صورت
دیکھے کرالٹاسید ھانسخہ تجویز کر دی قطمند باور نہ کرے گا کہ بیط بیب اس مریض کواس کے مرض
سے نجات پانے کاسب بن سکتا ہے اوروہ مریض اس کے علاج سے تندرست ہوسکتا ہے۔
د کھے لیجے طاعون کے زمانہ میں جو طبیب مریضوں سے دورر ہتے ہیں ان کی ذات
سے کیا کسی مریض کوفا کدہ پہنچتا ہے؟ کسی ایک کوبھی نہیں! ہاں اس طبیب سے ضرور فاکدہ
پہنچتا ہے جومریض کے مرض کوا پنا مرض بچھ کراس کے ساتھ بالکل گھل ال جائے۔

مجھے ایک طبیب نے بیان کیا کہ ایک زمانہ میں جب ان کے قصبہ میں مرض طاعون پھیلاتو ۱۳ مریض ان کے زیرعلاج رہے جن میں سے ۵۳ تندرست ہو گئے اور دس مریض انقال کر <u>گئے۔ کہتے تھے</u> کہان ۲۲ میں ایک مریض ایسا بھی تھا کہ جب اس کی نبض کو میں نے دیکھاہے توشدت حرارت کی دجہ ہے میری انگلی پر چھالا بڑ گیائیکن پھر بھی اس کی تدابیر میں مصروف رہا۔ عرض جب طبیب مریض ہے نفرت کرے گا وہ مریض کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا آج د مکھے لیجئے کہ ان مدعیان طبابت اخلاق کا کیا برتاؤ قوم کے ساتھ ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ ا پنے ساتھ بھی ان کی ہدر دی نہیں اور اپنے امراض کے لاج پر بھی توجہ نہیں اور یہی سبب ہے قوم سے ہمدردی نہ کرنے کا۔ کیونکہ طبعًا اپنا خیرخواہ انسان زیادہ ہوتا ہے بلکہ دوسرول کی جو خیر خواہی کرتا ہے اس میں اپنی خیر خواہی مضمر ہوتی ہے۔ پس جو شخص اپنا ہمدرد نہ ہو گا وہ د وسروں کا کیسے ہمدر دہوگا ہےلوگ اول اپنی اصلاح کریں پھرد وسروں کی اصلاح حقیق کی فکر کریں۔ آج بیرحالت ہے کہ اظہار بمدردی اسلام میں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں انجمن قائم ہوتی ہیں گر ندنماز کی فکر ہے ندروزے کا خیال ہے۔ مال کی اتنی افراط ہے کہ دس آ دمیوں کواور بھی ساتھ لے جاشکیں ۔ لیکن محبت اسلام کا بیاعالم ہے کہ خود بھی حج کرنے کی تو فیق نہیں ہوئی۔ رضع کود کیھئے تو سرے یاؤں تک بالکل اسلام کے خلاف یُستگود کیھئے تو وہ ند ہب ہے بالکل جدا۔ تو جب ان کوائیے امراض کے از الد کی فکرنہیں تو پھر دوسروں کے امراض کے ساتھ ان کو کیا ہدر دی ہو تکتی ہے۔

بات یہ ہے کہ ہرز ہانہ کی ایک رسم ہوتی ہے اہل زمانہ ای پر چلنے آئتے ہیں۔ آج کل میرسم ہے کہ ہرمشہور یا غیرمشہور خصیل شہرت یا بھیل شہرت کی کوشش کرتا ہے۔ اوراس کے ذرائع بہم پہنچا تا ہے بخملہ ان ذرائع ہے ایک یہ بھی ہے کہ انجمنیں قائم کی جا ئیں اور جلسے کئے جا ئیں کوئی ان انجمنوں کا گورز ہوجائے کوئی سیکرٹری کوئی پچھاور اس سے عام و خاص کا ان کوایک امتیاز ہوجائے۔ پھرسم بھی اگر شریعت پرمنطبق ہوتی تو بھی نفع سے خالی نہ ہوتی کوئی سراس معزاور سم قائل ہے حقیقت ہوسکتی تھی اور جانی نہ ہوتی کے میں انساب تا میں انسریعت بھی نہ ہوتو سراسر معزاور سم قائل ہے۔

یمی وجہ ہے کہ حکماءامت نے عوام الناس سے صرف اسی قد رتعلق کو کا فی سمجھا ہے کہ وہ اپنی صورت ظاہری کونٹر بعت کے موافق بنالیں اور صورت عبادت پابند ہوجا کمیں کیونکہ وہ حضرات جانتے ہیں کہ بیصورت ہی ان شاءاللہ ایک دن مبدل تحقیقت ہوجائے گی۔

جمارے حضرت حاجی صاحب نورالله مرقده فرمایا کرتے تھے کہ اگر عبادت میں رہا بھی ہواس کو کئے جاؤ کیونکہ ریا بھی میں رہتا چندروز میں عادت ہوجاتی ہے پھر عادت سے عبادت ہوجاتی ہے۔ پھروہ ذریعہ قرب بن جاتی ہواس کومولا ناعلیہ الرحمة فرماتے ہیں۔ عبادت ہوجاتی ہے۔ اس کومولا ناعلیہ الرحمة فرماتے ہیں۔ از صفت و زنام چہ زاید خیال وصال

لیعنی اسم سے خیال بیدا ہوتا ہے پھروہ خیال ہیں رہبر ہوجاتا ہے وصال کی طرف یگر یہاں وقت ہے جب کہ صورت شریعت پرمنطبق ہوتی ۔ تو اس کے مبدل بحقیقت ہوجانے کی امید تھی گرانطباق ہوتا کیو کر اس لئے کہ انطباق کے لئے ضرورت اس کی ہے کہ شریعت کی وقعت دل میں ہواور یہاں وہی ندار دے۔

آئ کل کے عقلاء شریعت مطہرہ کو مولو یوں کے خیالات کا مجموعہ بھتے ہیں اوران پر اعتراض کرتے ہیں لیکن ہم کوغنیمت سمجھنا چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتو ان لوگوں نے اعتراض سے بچالیا اگر چہ واقع میں اثر اس تول کا آپ ہی پر ہوگالیکن تا ہم مورد عماب تو صرف مولو یوں کو بنایا ۔ ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں ۔ مگران معترضین کو بیضرور سمجھ لیمنا چاہئے کہ درحقیقت ان کے اعتراضات کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر پڑتا ہے کیونکہ ضرب المعلام الماعة المولی یعنی اگر کوئی حض سے غلام کو مارے اگر چہ اس نے بظاہر آتا کو پھن ہیں المعلام الماعة المولی یعنی اگر کوئی حض سے غلام کو مارے اگر چہ اس نے بظاہر آتا کو پھن ہیں

کہا گرواقع میں یہ آقا کی بھی اہانت ہوگئی کیونکہ آقا اور غلام میں اس قدر تفائر نہیں جس قدر یہ شخص بجورہا ہے بلکہ اس میں ایسا تغائر ہے جیسا کہ احول کے مرئیات میں ہوتا ہے۔
مشہور ہے کہ کسی استاد نے اپنے شاگر دکو کہا کہ فلاں طاق میں ایک بوتل رکھی ہوہ اٹھا کر لے آؤ ۔ شاگر دچونکہ احول تھا وہاں جو پہنچا تو ایک بوتل کی دونظر آئیں استاد سے کہنے لگا کہ یہاں دو بوتلیں رکھی جیں ان میں سے کون تی لاؤں؟ استاد نے کہا کہ دونہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ کہنے لگا میں خودمشاہدہ کر رہا ہوں آپ میر سے اس مشاہدہ کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس پر استاد نے خضبنا کہ ہوکر کہا کہ ایک بوتل تو ڑ دواور دوسری میر سے پاس لاؤ۔ شاگر دیے ایک بوتل کو قر ڑ اتو وہ دونوں ٹوٹ کئیں ۔ کہنے لگا کہ اب تو یہاں ایک بھی نہیں منا گر دیے ایک بوتل کو قر ڑ اتو وہ دونوں ٹوٹ کئیں ۔ کہنے لگا کہ اب تو یہاں ایک بھی نہیں رہی ۔ مولا نانے اس قصہ کو کلام مجید کی اس آپیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔

لانفرق بين احد من رسله

ہم اس کے پیٹیبروں میں ہے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ تو ایک کی تکذیب کرنے ہے سب رسولوں کی تکذیب ہوتی ہے اوراس سے خدا تعالیٰ کی تکذیب بھی ہوجاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نائب کی تکذیب بنیب کی تکذیب ہوجاتی ہے۔ لہذا علماء کی تکذیب ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہوگی اور اس سے خدا تعالیٰ کی تکذیب ہوگی تکر جولوگ اس پر بالکل نظر نہیں بلکہ بودھڑک علماء پراعتراض کردیتے ہیں۔

ايثارا در فرعون

خلاصہ یہ ہے کہ آج کل کے جلے اور انجمنیں بالکل رسم بلامعنی ہیں اور صورت بھی ملی نہیں اور لوگوں نے محض ان کورسم بجھے کر انتیار کیا ہے۔ نفع پہنچا نا ہر گر مقصود نہیں ہے۔ جیسا کہ ہیں نے بیان کیا کہ یہ جب ابنا ہی دین پر باد کر رہے ہیں تو دوسروں کو دینی نفع پہنچانے کا کب قصد کر سکتے ہیں اور اگر کہتے کہ بیا ایثار ہے کہ اپنے دین سے دوسروں کے دین کو مقدم رکھا ہے۔ اس لئے باو جودا پے دین کے قائم نہ کرنے کے دوسروں کے دین کی درس وں کے دین کی منافع میں نہیں لیعنی درس کے دین کے دوسروں کے دین کی درس کے دین کی درس کے دین کی ایشار کی اجازت و نیا دی منافع میں نہیں لیعنی اگر ہمارا کوئی و نیا دی نفع نوت ہو کر دوسرے کا نفع ہو جائے تو اس کو ایٹار کہیں گے اور ہمارا

دین تباہ ہوکر دوسروں کونفع پہنچ تو بیا ایٹارنہیں کہلائے گا۔ورندا گردین کو تباہ کر کے بھی ایٹار ہوتا باغی سب سے زیادہ صاحب ایٹار ہونے چاہئیں اوران کوسب سے زیادہ خیرخواہ سرکار کہنا چاہئے کہنا چاہئے کیونکہ ان میں اتنی بڑی ہمدردی ایٹار ہے کہ انہوں نے اپنی جان بھی وے دی اور تمام منافع جواطاعت سے ان کو بینچتے وہ دوسری رعایا کے لئے جھوڑ دیئے۔

صاحبوا بیروتی ایثار ہے جوفر عون میں تھا۔ وین چھوڑ کر دنیا پر قناعت کی اس کی ایک حکایت ہے کہ معرکی زراعت کا مدار رودنیل کے جوش پر تھا ایک سال اس کو جوش نہیں ہوا۔ لوگ فرعون کے پاس آئے اور کہا تو مدعی الوہیت ہے ہم لوگ قبط میں مرجاتے ہیں۔ یہ تیری اولہیت کب کام آئے گی اس نے کہا کہ کل رودنیل کو جوش ہوگا۔ رات کو دعا کی اے اللہ ااگر چہمیں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میری کوئی معروض قبول ہولیکن میری ہمت تو دیکھے کہ میں نے آپ کو چھوڑ اجت کو چھوڑ اابدالا باد کے عذاب کو گوارا گیا۔ ان سب کے بدلے صرف ایک التجا کرتا ہوں کہ میری دعا قبول ہوگئی اور ایسا ہی ہوگیا۔ جوش ہوجائے۔ چنا نچہ اس کی بید عاقبول ہوگئی اور ایسا ہی ہوگیا۔

ال دعا کی قبولیت سے کوئی اپنے دل میں بیشبہ نہ کرے کہ اس کافر ملعون کی دعا کیوں قبول ہوگئی بات بیہ ہے کہ خداوند تعالی سب کی سنتے ہیں جی کہ شیطان جو کہ سب سے زیادہ ملعون ہے اس کی ورخواست بھی قبول ہوگئی اور پھر ورخواست بھی خاص عماب کے وقت کی رغواست بھی الیم عماب ہوتی وقت کی رغواست بھی الیم عمید جو آج کے سال معلی العموم اس وقت کی درخواست بوری نہیں ہوتی اور درخواست بھی الیم عمید جو آج کے سکسی نے نہ کی تھی اور نہ ظاہر اُمنظوری کے قابل تھی کے۔

انظر ني الي يوم يبعثون

تحویا خدادند تعالی کی طرف ہے تو بیعماب کہ

محص کومہلت دیجئے قیامت کے دن تک

ان عليك لعنتي الي يوم الدين

بے شک جھ پرلعنت ہے قیامت کےون تک

اور شیطان کی طرف ہے بیدرخواست کہ دب انظونی الی یوم یبعثون (اے اللہ بچھے روزمحشر تک مہلت و ہے) تو جب اس کی ایک الی عجیب درخواست ایسے عجیب وقت میں تبول ہوگئی تو فرعون کی درخواست تبول ہونے میں کیا استبعاد ہوسکتا ہے۔

شیطان کے اس واقعہ ہے چند ہا تیں معلوم ہوتی ہیں۔

اول قواس کی بے حیائی کہ جو تیال سر پر بڑرہی ہیں اور اس کو درخواست کرنے کی سو جھر ہ تی ہے۔ ووسرااس کاوثوق کہ باوجوداس حالت کے بھی اس کو پورایقین تھا کہ ضرور درخواست قبول ہوگی۔

تيسر كفدانعالى كافضل وكرم كدورخواست كيساتهوى انك من المنظوين ارشاد موا

جب وشمن کے ساتھ میہ برتا وُ ہے تو دوستوں کو کب محروم کیا جاسکتا ہے۔

وآله وسلم کی نظر شفقت دشمنوں پر بھی ہے )

یے قصہ مسلمانوں کے لئے بڑی خوشی کا ہے کہ جب اس ہارگاہ میں وشمن کی دعا قبول ہوئی تو ہماری دعا کیوں نہ قبول ہوگی۔گر بیہ ضرور ہے کہ شیطان کے برابر اڑیل ہو جاویں نے فرعون کی ہمت بھی ہے اوراگر جاویں نے فرعون کی ہمت بھی ہے اوراگر فرعون کی ویسی قرعون کی ہمت بھی ہے اوراگر فرعون کی وہ ہمت ہمت کہنے کے قابل نہیں تو ہمارا بیا ایٹار بھی ایٹار نہیں ہے۔

پی معلوم ہوا کہ جو آپنا خرخواہ نہیں وہ دوسروں کا بھی خرخواہ نہیں ہے تو ہم جو پچھ کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ صفات جن کو مدائح قر اردیا جا تا ہے۔ ان مسلمانوں نے کی کرنا اور دوسری قو موں میں مدائح کے شار میں خابت کرنا کہاں تک قابل قدر ہوسکتا ہے ہم لوگوں کی زبان پروہ الفاظ ہیں جو کہ جسد بلا روح ہیں کہ رات دن ان کو دہرایا جا تا ہے۔ ہس معلوم ہوا کہ ان کے برابرکوئی داسوز ہی نہیں ۔ لیکن جے صدیث میں آیا ہے۔ باتا ہے جس معلوم ہوا کہ ان کے برابرکوئی داسوز ہی نہیں ۔ لیکن جے صدیث میں آیا ہے۔ واتا ہے جس معلوم ہوا کہ ان کے برابرکوئی داسوز ہی نہیں ۔ لیکن جے صدیث میں آیا ہے۔ دل پر فررا بھی اثر نہیں ہوتا اور جب خود متعلم کے قلب پراثر نہیں تو سامعین کے قلب پرکیا خاک اثر ہوسکتا ہے۔ غرض مسلمانوں کی کوتا ہوں کا بیان جواس انداز تحقیر پر ہووہ ہے گئی خاک اثر ہوسکتا ہے۔ غرض مسلمانوں کی گوتا ہوں کا بیان جواس انداز تحقیر پر ہووہ ہے شفقت کی راہ سے خاص مسلمانوں کی شکایت ان کوتا ہوں کے متعلق بھی مضا کھ نہیں ۔ پس شفقت کی راہ سے خاص مسلمانوں کی شکایت ان کوتا ہوں کے متعلق بھی مضا کھ نہیں ۔ پس میر انخصیص کے ساتھ کہنا کہ مسلمانوں میں کوتا ہیاں ہیں بطور قید احتر ازی کے نہیں بلکہ میر انخصیص کی نظر ہے ہے کہ ہمارا خطاب اس وقت خاص مسلمانوں سے ہودراس موقع پر شخصیص کی نظر ہے ہے کہ ہمارا خطاب اس وقت خاص مسلمانوں سے ہودراس موقع پر شخصیص کی نظر ہے ہے کہ ہمارا خطاب اس وقت خاص مسلمانوں سے ہودراس موقع پر شخصیص کی نظر ہے ہے کہ ہمارا خطاب اس وقت خاص مسلمانوں سے ہودراس موقع پر

ان بی کی اصلاح مہتم بالشان ہے۔اس مضمون کواس قدر تفصیل سے بیان کرنے کا قصد نہ تھا۔اتفا قاس میں تفصیل ہوگئ جوان شاءاللہ مفید ہوگی۔

# سامان تدبير

اب اس کوتا ہی کو جو یہاں مقصود بالذکر ہے عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجملہ ان موجودہ کوتا ہیوں کے ایک کوتا ہی ہے کہ ہم لوگوں نے دین کے اجزاء کومتفرق کر دیا ہے لیعنی وین میں انتخاب کرلیا ہے جیسے کوئی چیز تقسیم ہوا کرتی ہے مثلا انعام کی گھڑی رومال فیجن وین میں انتخاب کرلیا ہے جیسے کوئی چیز تقسیم ہوا کرتی ہے مثلا انعام کی گھڑی رومال وغیرہ میں سے ایک نے گھڑی کے دوسرے نے رومال تیسرے نے کچھاور چوتھے نے کچھاور ای طرح ہمارے بھا ہوں نے اس وقت فرجب میں ممل کیا ہے کہ ایک نے وین کے ایک جزوکو لیا دوسرے نے دوسرے جزوکوائی کوتر آن میں فرمایا گیا ہے۔

جعلواالقران عضين

جنہوں نے آسانی کتاب کے مختلف اجز اکرر کھے تھے۔

اوردوسری جگدارشادفر مایاہے۔

افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

كياتم كتاب كيعض حصد برايمان ركھتے ہواور بعض برايمان نبيس ركھتے۔

ال تفریق کی بہت کی صورتیں ہیں۔ایک مجملہ ان کے بیہ ہے کہ کچھ صد پرایمان لایا جائے اور کچھ حصے سے انکار کیا جائے۔مسلمان اس سے توبری ہیں ایک بیے کہ بعض کوچھوڑ دیا جائے اس کی بہت صورتیں ہیں۔ایک کواس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ بعض نے قو صرف اعمال بدنیہ کو دین سمجھا اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دیندار کہلاتے ہیں کہ انہوں نے دین کا مدار زیادہ تر اعمال بدنیہ کو مجھا۔ بعض نے فقط اعمال مالیہ کوا فقیار کر کے دوسر سے اجزاء کو خیر باد کہ دیا جہان کی مشقت اٹھانا دشوار ہے انہوں اس وقت دونوں سم کے لوگ موجود ہیں۔ بعض روساء کہ ان کو مشقت اٹھانا دشوار ہے انہوں ان وقت دونوں سم کے لوگ موجود ہیں۔ بعض روساء کہ ان کو مشقت اٹھانا دشوار ہے انہوں کے جاتھ ہیں دے دو۔ بس کافی ہے اور دلیل یہ پیش کے جاتی ہے کہ فع متعدی نفع لازمی سے ذیا دہ انفع ہے صاحبو! یہ بالکل وی بات ہے کہ۔

كلمة حق اريد بها الباطل تحى يات سے باطل مفہوم بجھ ليرا۔ کیااعمال مالیہ پرکار بند ہوکراعمال بدنیہی ضرورت ندر ہے گا۔ان کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ ذراقر آن کو دیکھئے کہ جہاں اتو االز کو ۃ ہے وہیں اقیمو اللصلواۃ بھی موجود ہے۔قر آن میں تال کرنے کے بعد کی کو ذرائجی گنجائش اس کی بیس لی سختی ہے۔ رہایی شخبائش اس کی بیس لی سختی ہے۔ رہایی شخبائش اس کی بیس لی سختی ہوگئو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب گنجائش قبل از خور ہے۔ جب تک خور شکیا جائے اس وقت تک قر آن کی حالت مردی کی ہی ہے کہ معز لداس ہے اپنے تو ہمات کو ثابت کررہے ہیں اور قدر یہ اپنے تو ہمات کو ثابت کررہے ہیں اور قدر یہ اس خور ہو اللہ اس کے بعد سوائے نہ ہوئے کی گئی ہوئے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ گنگائش کلام مجید میں نہیں رہتی ارشاد ہے۔ افلایت کہ ہون القران ولو گان من عند غیر اللہ لوجد و افیہ اختلافا کئیراً کی اس میں غور نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ لوجد و افیہ اختلافا کئیراً کی اس میں بکر تر آن میں غور نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ کے سواکی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکر تر تقاوت یا ہے۔

معلوم ہوا کہ بیہ بات تدبیر کے بعد نظر آتی ہے کہ اس میں اختلاف نہیں تو جو پچھ اختلاف ہے وہ بوجہ غور نہ کرنے کے ہے اور تدبیر بھی اس مخص کامعتبر ہوگا جس کے پاس سامان تدبر بھی ہو ہرکس وناکس کا تدبر معتبر نہیں۔

آج کل کے عقلاء کا تد براہیا ہی ہوگا جیسا کہ ایک مخص نے گلستان کے اس شعر میں تد بر کیا تھا۔

دوست آن باشد کہ گیرددست دوست در پریشان حالی و درماندگی

(دوست وہ ہے جو پریشانی اور مصیبت کے وقت اپنے دوست کی مدد کرے)

ایک مرتبان کے ایک دوست کہیں پٹنے گلے اور خود بھی پچھ ہاتھ چلارہے تھے۔ انہوں نے دہاں جا کراس کے دونوں ہاتھ پکڑ لئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی پہلے ہے بھی زیادہ بٹائی ہوئی کسی نے اس حرکت کی دجہ پوچھی تو کہا کہ میں نے شخ سعدی کے اس قول پڑس کیا ہے دوست آن باشد الخ جیسا اس نے گلتان کو سمجھا تھا دیسا ہی ہمارے بھائی قرآن میں تدبر کرنے والے موجود ہیں۔ خداان کوسلامت رکھ گرباطنی سلائتی کے ساتھ۔

ایک صاحب بنجاب میں مجھ سے ملے۔ کہنے گئے کہ تحقیقات جدیدہ سے بیٹا بت ہو ایک صاحب بنجاب میں مجھ سے ملے۔ کہنے گئے کہ تحقیقات جدیدہ سے بیٹا بت ہو

گیاہے کہ ختم میں ایک نراورایک مادہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں خیریہی ہولیکن پیر کیا ضروری ہے کہ قرآن میں بھی پیدمسئلہ موجود ہومگروہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے یانہیں کئی مہینے تک سوچتار ہالیکن کہیں نہ ملا۔

سجان الله! صاحبوقر آن میں اس مسئلہ کوڈھونڈ نا ایسا ہے جیسا کوئی طب اکبر میں جوتا بنانے کی ترکیب ڈھونڈنے گئے۔ کیوں صاحبو! اگر کوئی ایسا کرنے لگے تو عقلاء وفت اس کی نسبت کیافتو کی دیں گے۔ وہی فتو کی اس کی نسبت بھی دینا جا ہے۔

غرض کہنے لگے کہ مدت کے بعدا یک روز اتفاق سے میری بیوی قر آن پڑھ رہی تھی جب اس نے بیرآیت پڑھی۔

سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض

وہ ذات پاک ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نہا تات کے بیل ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نہا تات کے بیل ہے جس خواہ تو بہت خوش ہوا کہ قرآن میں بید سکلہ صراحة موجود ہے۔ تو وہ بزرگ از واج ہیں ۔ خواہ خاص یہاں میاں بیوی اور نر وہادہ کے سمجھے۔ حالا نکہ از واج کے لغوی معنی وہی ہیں جس کو فاری میں جوڑ ہو جی کہ زوجی الحف والنعل بھی کہتے ہیں ۔ زوج کے معنی وہی ہیں کہ وہ بھی فاری میں جفت اور اردو میں جوڑا کہتے ہیں ۔ میاں بیوی کو بھی ای لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی باہم جوڑا ہوتے ہیں بیٹییں کہ ہر جگہ میاں بیوی ہی کے معنی ہوں اگر کوئی شخص میہ کہ کہ میرے جوتے کا جوڑا اٹھالا وُتو کیا اس کے میمنی ہوں گے کہ میرے جوتے کا جوڑا اٹھالا وُتو کیا اس کے میمنی ہوں گے کہ میرے جوتے کی میاں بیوی اٹھالا وُر پس معنی آ بت کے تو یہ ہیں کہ ہم نے نباتات میں بھی جوڑے بیدا کئے ہیں کہ اگر ایک انار کھٹا ہے تو دو مرابیٹھا ہے کی ہذا لیکن ان جم تم میں اس کے بیدا کے ہیں کہ آ بن میں اپنے نزد ویک اس مسئلہ کو بھی واضل کرویا۔

تو اگر ایسے قرآن میں تد ہر کریں گے تو قرآن کی جوگت ہوگی ظاہر ہے اور اس قسم کے تد ہر کرنے والے اس سے پہلے بھی ہوتے آ کے ہیں۔ میرے ایک استاد بیان کرتے کے تد ہر کرنے والے اس سے پہلے بھی ہوتے آ کے ہیں۔ میرے ایک استاد بیان کرتے کے تد ہر کرنے والے اس سے پہلے بھی ہوتے آ کے ہیں۔ میرے ایک استاد بیان کرتے کے تد ہر کرنے والے اس سے پہلے بھی ہوتے آ کے ہیں۔ میرے ایک استاد بیان کرتے کے تد ہر کرنے والے اس سے پہلے بھی ہوتے آ کے ہیں۔ میرے ایک استاد بیان کرتے کے تد ہر کرنے والے اس سے پہلے بھی ہوتے آ کے ہیں۔ میرے ایک استاد بیان کرتے کے تد ہر کرنے والے اس سے پہلے بھی ہوتے آ کے ہیں۔ میرے ایک استاد بیان کرتے کے تد ہر کرنے والے اس سے پہلے بھی ہوتے آ کے ہیں۔ میرے ایک استاد بیان کرتے کے تد ہر کرنے والے اس سے پہلے بھی ہوتے آ کے ہیں۔ میرے ایک استاد بیان کرتے کے تد ہر کرنے کے اس ایک درزی بیٹھا ہوا تھا اس نے اور اس نے اور اس کے اس کی دور کی میٹھا ہوا تھا اس نے اور اس کے دور کیا ہو تو آ کے ہیں ایک کی کی اس کی کو اس کی کو اس کی کو اس کی کی کو اس کی کی کرنے کی بیٹو کی کی کی کو اس کی کو اس کی کو اس کی کرنے کی بیٹو کرنے کی کرنے کی کو کرت کی کو اس کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی بیٹو کرنے کرنے کی کرنے کیا کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کر

امنت بالله وملئكته و كتبه و رسله واليوم الاخر والقدر خيره و شره من الله تعالى والبعث بعدالموت. میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پراوراس کے فرشتوں پراوراس کے پنجبروں پراورقیامت

کون پراچھی اور بری اللہ کی طرف ہے آئی ہاور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا۔

پھرایک آہ مردھینی اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب بادلوں کی بھی موت ہے ہے گت

بعد الموت کی بنائی کے عین کی جگہ الف پڑھ کراس کی یوں تعلیل کی کہ بادل موت بہت لوگوں

نے قرآن کی تفییر میں کھمی شروع کردیں لیکن وہ نفاسیراسی شم کی ہیں وجہ یہ کہ ان کے پاس
مامان تدبر یعنی علم وتقو کی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ تدبر بھی ضروری ہے جس کو آیت میں
فرمایا۔ افلایت دیروں القرآن کیا پھر قرآن میں غور نہیں کرتے اور پھر تدبر کے لئے
مامان تدبر بھی ضروری ہے جیسا کہ ظاہر ہے لیس اس آیت سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ
قرآن میں غور کرنے کے بعد اختلاف کی گئج اُنش نہیں رہتی اور جہاں بالکل صریح دلالت ہو
وہاں تو تدبر کی بھی ضرورت نہیں چنا نچ بدنیہ و مالیہ کی تفریق کی غلطی پر اقیموا الصلوة و
آتو الذرکو ہ صاف دال ہے جہاں آتو الذرکو ہ کا تھم ہے وہاں اقیمو اللصلون ہمی

قابل اصلاح رسوم

دوسرے وہ لوگ ہیں جن پر دینداری کا بہت ہی غلبہ ہانہوں نے اپنے نداق کے موافق ایک اور مسلک اختیار کیا ہے وہ سجھتے ہیں کہ دینداری جو پچھ ہوہ جان سے کا م لینے میں ہے۔ ان لوگوں نے طاعات مالیہ کوچھوڑ دیا۔ چنانچہ ہیں اپنے ہی کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی میں ہے۔ ان لوگوں نے طاعات مالیہ کوچھوڑ دیا۔ چنانچہ ہیں اپنے ہی کہ فلاں جگہ دس شخص میری سوانح عمری لکھنے گئے تو اس کا آسانی سے پنہ بھی نہ لگے گا کہ فلاں جگہ دس روپے ویئے۔ اس طرح ہم ہیں اکثر کی بیرحالت ہوتی ہے غرض اس تفصیل سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے دین کے اجزاء کو تقسیم کررکھا ہے کہ ایک جز دکوایک نے اختیار کرلیا ہے اور دوسر سے کو دوسر دن نے یہ ایک کلی کوتا ہی ہے۔ پھراس کے تحت میں اور بہت کی جزئیات واضل ہیں۔ یعنی پھرخو دعبادت بدنیہ میں بھی ایک تفریق ہے۔ مثلاً کی نے وظیفہ کو لے لیا۔ واضل ہیں۔ یعنی پھرخو دعبادت بدنیہ میں بھی ایک تفریق ہے۔ مثلاً کی نے وظیفہ کو لے لیا۔ کسی نے صرف قرآن کو لے لیا۔ ایک شخص کہتے ہتھے کہ میں اپنے مرشد کی تعلیم پراس شدت سے پابند ہوں کہ نماز چا ہے قضا ہو جائے لیکن مرشد کی تعلیم قضا نہیں ہوتی۔

ای طرح اموال میں تفریق کی ہے۔ چنانچ بعض لوگ جب مرنے لکتے ہیں تو چونکہ
کوئی اولا دنہیں ہوتی اس لئے وہ مجد بنانا تجویز کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ
نمازیوں کی تعداد سے مجدوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تصبہ آنولہ کی نبیت سناہے کہ وہاں بے
حد مجدیں ہیں اور غضب ہیہ کہ باوجوداس کثرت کے اب بھی اگر کسی کواس طرف توجہ
ہوگی تو ابنی مسجد الگ ہی بنانے کی سوجھے گی۔ اور مزہ ہیے کہ نئی مسجد شروع کر کے پرانی کے
سامان لینے پرنگاہ دوڑتی ہے کیونکہ چندہ تو اس قدر ہونہیں سکتا۔ کام ادھر میں رہ جاتا ہے
اوراس وقت مولویوں سے اجازت لینے کی قکر کرتے ہیں کہ حضرات پرانی مسجد بالکل ویران
اوراس وقت مولویوں سے اجازت لینے کی قکر کرتے ہیں کہ حضرات پرانی مسجد بالکل ویران

میں نے اپنے قصبے میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے ایک پرانی مسجد کوچھوڑ کر دس پندرہ قدم کے فاصلہ پرایک نی مسجد بنائی۔اب چندروز سے لوگ اس پرانی کی درستی پر بھی متوجہ ہوئے ہیں۔ نتیجہ میہ ہوگا کہ یاایک پھروبران ہوگی یا دونوں کی جماعتیں ٹوٹیس گی۔

کانپور میں ایک محض نے مسجد بنائی۔ دوسرے برادری کے بھائی نے اس کے مقابلہ پرایک دوسری مسجد تیار کی۔ جب دونوں بن کر تیار ہوئیں تو نمازی کی فکر ہوئی۔ ہم خربیہ تجویز کیا گیا کہ نماز کے بعد شریخ تقسیم کی جایا کر ہے تا کہ نمازی بردھیں۔

وجدال کی بہی ہے کہ ال قتم کے لوگ مبحد بنانا زیادہ ثواب سجھتے ہیں کہ مجد کے کام میں روب پیمرف ہونے میں زیادہ ثواب ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص تیل لایا اوراس سے پوچھا کیا کہ ایک کو طالب علموں میں صرف کردیا جائے یا مبحد میں تو وہ مبحد ہی تجویز کرتا ہے بلکہ اکثر عوام الناس کا بیر خیال ہے کہ مجد میں تیل جلنے سے قبر میں روشنی ہوتی ہے۔ اس بناء پراگر کوئی مرجائے اوراس کوثواب پہنچانا ہوتو کھانا مبحد میں جیجتے ہیں۔ دومری جگہ دینے کو دیسا ثواب نہیں سمجھتے۔

اس میں ایک اور قیدتر اتی ہے کہ وہ کھانا بھی رات کے وقت بھیجا جا وے شاید ہے ہے ہوں کہ دن کوتو آفاب لکا ہے اس کی کم وہیش روشی تو ضر ور قبر میں بہنچ گی۔ بر خلاف رات کے کہاں میں بالکل تاریکی ہوتی ہے اس لئے اس وقت اس طعام اور چراغ کے ذریعہ ہے روشی بہنچ گی اور ون کو بھیجنا (رات کے وقت اس نافع ہونے کی توقع پر) شاید اس لئے پہند نہیں کرتے ہوں گے کہ خدا جانے وہاں کا انتظام کافی ہوگایا نہیں تو ایسے وقت پہنچاؤ کہ فورائی بہنچ کی ایسانہ ہوکہ کارکنان قضا وقد رکہیں رکھ کر بھول جائیں اور مردہ ساری رات تاریکی میں رہے۔

ای کے قریب قریب گردینے کی سم ہے بعن یہ بھتے ہیں کہ سمات موت کی گی اس سے دور موگی۔ صاحبوا گر تو وہاں پہنچا نہیں اور یہ ہیں گا بت نہیں کہ بھی چیز کا تواب بھی ہیں ہوا ہوتا ہے۔

غرض اس قسم کی بہت می خرافات کو کو ل میں ہیں اور ان سب کے لئے مسجد ہی تو تجویز کیا ہے کیونکہ ان کے اعتقاد میں سمجد میں جیجئے سے زیادہ تو اب ہوتا ہے اور مسجد میں بھی زیادہ تر تواب فاص منبر پرر کھنے سے سمجھا جاتا ہے مگروہ بھی اس وقت کہ جب اس پر نیاز بھی دی جائے ورندان کے خیال میں اتنامال ضائع ہی گیا۔

کانپور میں ایک مرتبہ چند تورتیں کھے مٹھائی کے رعشاء کے بعد جامع مسجد میں آئیں وہاں ہی مدرسہ کے طلباء رہتے ہتے میں اس وقت مکان پر جا چکا تھا صرف طلباء مبعد میں موجود سے طالب علموں کا فرقد آزاد ہوتا ہی ہے۔ وہ ان سے مٹھائی کے کرنیاز دیئے بغیری سب کھا گئے۔ ان سب عورتوں نے بے حد شور وغل کیا۔ ان کی آ وازین کران کے گھر کے مروجی جمع ہو گئے۔ یہ نگامہ بر پاد کھے کرایک طالب علم میرے پاس دوڑا آیا اور کہا کہ مبعد میں اس تم کا ہنگامہ بر پاہاور کہا کہ مبعد میں اس تم کا ہنگامہ بر پاہاور ہیاں کی وجہ ہے۔ میں نے مبعد میں آ کرد یکھا کہ بہت سے لوگ جمع ہیں۔ آخر میں نے اس وقت باقتفائے مصلحت طالب علموں کو برا بھلا کہا ایک آدھ کو مارا بھی اور مٹھائی کی قیمت ہوجے کو طالب علموں سے سب قیمت دلوائی اور عورتوں کو مجھادیا کہ بہال نہ لایا کرو۔

قیمت دریافت کرنے ہے معلوم ہوا کہ صرف اڑھائی آنے کی مٹھائی تھی حالانکہ بیہ مقدارالیں مقدار نہیں جس پراس قدر ہنگامہ کی نوبت آتی ۔ نیز وہ ان ہی طالب علموں کے لئے لائی تئی تھی کیکن محض نیاز نہ ہونے کی وجہ سے ان عورتوں کے خیال میں تو ابنیس پہنچا تھا جو یہاں تک نوبت پہنچی ۔ حالانکہ میں بقسم کہتا ہوں کہ اگر دس دفعہ بھی نیاز وے دی جائے لیکن کسی کو کھلایا یا دیا نہ جاوے تو بچر بھی تو اب نہیں پہنچا اور اگر ایک دفعہ بھی نیاز نہ دی جاوے واسے واسے تو بھی جاتا ہے۔

ایک ظریف درولین نے بیان کیا کہ ایک مقام پر فاتح تھی ہم کو بھی بلایا گیا کھانا چنا گیا تھانا چنا گیا تو فاتح شروع ہوئی۔فاتح خوال نے حضرت آ دم علیدالسلام سے نام کنوانے شروع کئے۔ جب بہت در ہوگئ تو میں نے کہا کہ صاحب ساری دنیا کے تو نام شار کئے جاتے ہیں گر ہمارا نام بھی تو لے ویونکہ جب تک ہم نہ کھا کیں گے ان میں سے ایک کو بھی ٹو اب نہ پہنچ گا۔ نام بھی تو لے ویونکہ جب تک ہم نہ کھا کیں گان میں سے ایک کو بھی ٹو اب نہ پہنچ گا۔ اس پروہ لوگ خفا تو بہت ہوئے کہ وہانی ہیں تیکن فاتحہ کا سلسلہ جلدی ختم ہوگیا۔

غرض عام طور سے لوگوں کا بیر خیال ہے کہ بدوں نیاز کے ثواب نہیں ہوتا نیز اس میں توانین ہیں ہوتا نیز اس میں توانین بھی ایجاد کئے ہیں چنانچہ مجھ سے ایک شاہ صاحب نے ارشاد فر مایا کہ گیار ہویں اٹھارہ تاریخ تک جائز ہے اس کے بعد جائز نہیں گویا بینماز کا دفت ہے کہ فلاں گھنٹے تک رہے گااس کے بعد نہ رہے گا۔

صاحبوا بیعقا ئدرو کئے کے قابل ہیں یانہیں۔اگر کوئی کہے کہ ہمارا بیعقید ہنہیں ہے تو سمجھو کہ لوگ تم کودیکھ کرعقیدہ بیدا کرلیں گے۔صاحبو!عوام الناس اس قدر حدے نکل گئے ہیں کہ شریعت سے بہت دور جاہڑے۔

غضب ہے کہ بعض مقامات میں خدائی رات منائی جاتی ہے اور صبح کو اللہ تعالیٰ کی سلامتی کے گیت گاتی ہوئی مجد میں آتی ہیں اور آ کر جھک کرسلام کرتی ہیں ۔غرض مجدوں کی بابت یوں مجھتی ہیں کہ گویانعوذ باللہ خدا تعالیٰ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔

## فريب آميز صورتين

سوبعض نے اموال کامصرف مسجد ہی کو قرار دیا ہے بعض کو گول نے انجمنوں یا مدارس کولیا۔
خواہ دینی مدارس ہوں یا دنیوی کیکن ان میں جنہوں نے مدارس دنیوی کولیا وہ تو بھی اکھڑ کربھی مسجد
کی طرف نہیں گرتے ۔ پس انہوں نے مدرسہ سنجال کر مسجد کو چھوڑ دیا۔ ان کا کام صرف بیہ ہے کہ
قوم سے جس طرح ہو چندہ جمع کیا جائے خواہ وہ شریعت کے موافق ہو یا شریعت کے مخالف ہو۔
یعنی پہلوگ دیاؤڈ ال کر چندہ وصول کرتے ہیں جو کہ شریعت سے بالکل ہی جرام ہے اور پہنفس بعنی پہلوگ دیاؤڈ ال کر چندہ وصول کرتے ہیں جو کہ شریعت سے بالکل ہی جرام ہے اور پہنفس بعنی پہلوگ دیاؤڈ ال کر چندہ وصول کرتے ہیں کو کہ شریعت سے بالکل ہی جواتی ہے کہ اس کو خیلام کیا جاتا ہے کہ اس کی قدر کی گئی کہ پیغریب کا عظیمہ ہے صالا نکہ مقصود
کو خیلام کیا جاتا ہے اور ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی قدر کی گئی کہ پیغریب کا عظیمہ ہے صالا نکہ مقصود
محض اس بہانے سے برڈی رقم وصول کرنا ہوتا ہے ۔ صاحبو! ان لوگوں سے غریبوں کی کیا قدر ہوگی۔
مخض اس بہانے سے برڈی رقم وصول کرنا ہوتا ہے ۔ صاحبو! ان لوگوں سے غریبوں کی کیا قدر ہوگی۔
مغریبوں کی قدر وہ کرے گئے حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ اس کی التاری کرے۔

حفرت مولانا گنگوئی ایک مرتبہ بیمار ہوگئے۔ جب تندرست ہوئے توصاحبزاد کے فیشکر بیمیں بہت لوگوں کی دعوت کی مولانا نے اپنے ایک خاص خادم سے فرمایا کہ جب غریب لوگ کھانا کھا چکیس تو ان کے سامنے کا بچاہوا کھانا جو کہ سقوں کو دیا جاتا ہے وہ سب میرے پاس لے آنا کہ وہ تیمرک کھاؤں گا اور خیال نہ کرنا کہ ان کا بدن صاف نہیں ان کے میمرے پاس لے آنا کہ وہ تیمرک کھاؤں گا اور خیال نہ کرنا کہ ان کا بدن صاف نہیں ان کے

کپڑے صاف نہیں اور اس کوتیرک اس لئے قرار دیا کہ اول تو وہ لوگ مومن ہیں۔ دوسرے ان کی بیشان ہے کہ صدیث قدسی میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ان عندالمنكسرة قلوبهم (الأسرارالرفوعلى القارى ١١٤٢)

میں شکت دل والوں کے ساتھ ہوں۔

مديث من آياب-

يا عائشته تربي المساكين (البدايه والنهايه ٢: ٥٩)

اے عائشہ سکینوں کی اعانت کرو

چنانچ وہ کھانا حضرت کے پاس لایا گیا اور حضرت نے اس کونہایت رغبت سے کھایا تو کسی نے اس کونہایت رغبت سے کھایا تو کسی نے اس قد روانی کی بھی نئی فریب آمیز صورتیں ایجاد ہورہی ہیں جی کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ چونی کوئیٹ کڑوں روپوں سے فروخت کیا جاتا ہے حالا نکہ اس میں علاوہ تنایس کے ربوابھی لازم آجاتا ہے کیونکہ اس صورت میں تفاضل ہوجاتا ہے اور تفاضل ایک جنس میں ربواہے اور اگا کوئی علاج بھی کرلیں تو تلیس کا کیا علاج ہوسکتا ہے۔

ایک مقام پراییا ہوا کہ ایک چونی فروخت ہونے گی۔ ایک غریب نے جوسبق پڑھایا ہوا تھااس پرایک ہزاررو پیدلگادیا اور بیخے والوں نے ای کے نام پر نیلام کوختم کردیا۔ جب اس کو بیمعلوم ہوا کہ چونی میرے نام پرختم ہوگئ ہے تو رو نے لگا۔ لوگوں نے رو نے ک وجہ پوچی کہنے لگا میرے پاس تو ہو تیں ہے میں نے تو صرف اس لئے ایک ہزار رکھ دیا تھا کہ لوگ سن کراس سے آگے بردھیں سے انجمن والوں کا فائدہ ہو جاوے گا۔ آخر ایک صاحب اٹھے اور فرمایا کہ قوم میں کوئی ایسانہیں کہ اس عالی ہمت کا قرضہ ای فرمہ لے لے ماری گئی۔ غرض اس غریب کے واسطے چندہ کیا گیا اور اس طرح پرایک ہزار کی تعداد یوری کی گئی۔

جائے نور ہے کہ یہ کارروائی صدق سے کس درجہ بعید ہے اور صاحبویہ صدق ہی وہ چیز ہے جو کہ آج مسلمانوں سے بالکل مفقو دہے کہ اب ان کے ہربات میں ایک پہلوہوتا ہے۔ ہاں مخلصین میں اب بھی بحد اللہ بیصد تی باتی ہے خرض بیصالت چندے کی ہوتی ہے۔

مساجد کی حالت

اس نداق والوں کی بیرحالت ہے کہ کویا بیکام کرنیا تو دین پر پوراعمل کرنیا۔ ندان کو

پھرنماز کی ضرورت ہے ندروزے کی اوراگرنماز پڑھتے بھی ہیں تو گھروں میں کو یا مسجد میں آنے کی ان کے لئے بالکل معافی ہے۔

ایک رئیس صاحب کہنے گئے کہ مجد میں کس طرح جاویں۔ وہاں نہ چٹائی تھیک ہے نہ وہاں فرش بچھے کا انظام ہے جگہ جگہ کائی جم رہی ہے۔ گھر پر ہرطرح کی آسائش ہے میں نے کہا ذرا سنجل کرشکایت کرو۔ یہ ہم میں گایت کرتے ہو۔ غریبوں کی یا خدا تعالیٰ کی۔ سوغریبوں کی شکایت تواس کئے ہیں ہوسکتی کہ ان کے پاس اتنی وسعت ہی نہیں کہ وہ سب سامان کرسکیس ۔ خدا تعالیٰ کی شکایت اس لئے نہیں ہوسکتی کہ بیخدائے تعالیٰ کا اول تو کا م نہیں تمہارا کام ہے۔ دوسرے خدائے تعالیٰ کیا فرشتوں سے بیکام لیس۔ یہ بھی خداکا کرنا ہے کہ تم کو تھم کیا خدمت مساجد کا اور اس کے لئے وسعت مالی دی۔ پس یہ معلوم ہوا کہ تمہاری ہی کوتا ہی ہے اس لئے تم مساجد کا اور اس کے حت وسعت مالی دی۔ پس یہ معلوم ہوا کہ تمہاری ہی کوتا ہی ہے اس لئے تم مساجد کا اور اس کے حساب وائی تم مجد میں جاتے تو تم کواس کی حس ہوتی اور خیال ہیدا ہوتا۔

لطف یہ کہ بعضے لوگ مسجد کی مدد کیا کرتے الٹامسجد کی چیزیں اپنی ملکیت کے طور پر سیجھتے ہیں اور منگا منگا کراہے کاموں میں لاتے ہیں اور اگر کوئی رو کے تو اس غریب پرخفگی ہوتی ہے کہ مسجد کیا تمہاری ملکیت ہے ہیں صاحب تمہاری ملکیت ہے۔ کہ اس کی چیزیں تم خوب استعال کرو۔ بھی مسجد میں بچھ دینے کی بھی تم کو تو فیق ہوتی ہے۔

ایسے لوگوں کی حالت بعینہ اس قصائی کی ہے کہ اس کا ایک دشتہ وارقصائی مرگیا تھا۔
اس کی بیوی ہیے کہہ کرروتی تھی کہ ہائے تیری چھریاں کون لے گاتیرے مولیتی کون لے گا۔
ایک شخص ہر بات کے جواب میں بول رہا تھا کہ میں لوں گا۔ اس میں وہ عورت نوحہ میں بولی کہ تیرا قرض کون وے گا۔وہ صاحب فرماتے ہیں بولو بھائی کس کی باری ہے۔

تو میں حالت ہماری مساجد کے ساتھ ہے کہ خدمت کا بارتو دوسروں پر اور چیزیں برتنے والے بید حتیٰ کہ بعض لوگ تو تنجتے بھی لے جاتے ہیں بیتو دینداروں میں بھی مرض ہے کہ مجد کا گرم پانی گھر منگا لیلتے ہیں ۔غرض میں نے ان سے کہا کہ مجد کی بیدحالت تمہاری ہی بدولت ہے کہنے گئے کہ مولوی تو مجد میں فرشی پنکھالگانے سے منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں اجازت و بیتا ہوں تم لگا لو۔ کہنے گئے کہ لوگ شور وغل کریں گے اور مجھ پر اعتراض کریں گے ہوں ہے ہیں جب نمازی برکت سے قلب برعبد بیت کا کریں گے ہیں کہا کہ ال شاءاللہ چارون میں جب نمازی برکت سے قلب برعبد بیت کا

اثر ہوگا تو خود بی مخدومیت کوچھوڑ دو کے۔کسی مولوی کومنع کرنے کی ضرورت بی نہ ہوگی۔ حاصل مید کدائ منم کےلوگ دین صرف اس کو بی کہتے ہیں کہ پچھدد پید خیرات کر دیا جائے۔ مسر مامیر کاری

بعضے توان سب سے زالے لوگ ہیں کہ وہ ندا کمال بدنے کریں نہ مالی۔ اگران کے پاس سر مایہ ہوتو اس کو بنک میں جمع کر دیا ان لوگوں کو تع کیا جا تا ہے تو منع کرنے والوں کو بیہ لوگ تاریک خیال ہتلاتے ہیں۔ ایک شخص نے اس تسم کے ایک صاحب ہے کہا کہ ہم نے سناہے کہ تم سود لیتے ہوتو وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ تم میری ذاتیات پر تملہ کرتے ہو ہوان مالندامر بالمعروف ذات پر حملہ کرنا ہوگیا۔ آخر جب انہوں نے سمجھایا تو کہنے گئے کہ بھائی یہ وقت جائز ونا جائز کی تحقیق کا نہیں۔ اس وقت تو جس طرح ہو سکے رو بید کمانا جائے۔

یہ فرکورہ بالاتو ان لوگوں کی حالت تھی جو کہ دنیا کے مدارس قائم کرتے ہیں اور جودین کے مدارس کے حامی ہیں انہوں نے سیجھ کھا ہے کہ جب ہم نے وعظ یا خطاب سے دوسروں کو ترغیب دی تو ہم کوسودوسورو پید دینے کی کیا ضرورت ہالدال علی الخیر کھا علہ کا بی تو اب بہت ہے۔ الحاصل ہرا یک فرقہ نے اپنے خیال کے موافق وین کا ایک خلاصہ ڈکال رکھا ہے۔ تو صاحبو! یہ کتنی بڑی کو تا ہی ہے مگر اس وقت ان غدکورہ اقسام ہیں ہے بعضر ورت مقام اس کوتا ہی کو بالحضوص بیان کرتا ہوں جو کہ غالب ہے وہ یہ کہ مال کے خرج کرنے کو مشکل سیجھتے ہیں۔ جہال معلوم ہوا کہ خرج کرنے پڑیں گے تو انہوں نے فور آاپنی جان بچا کر مشکل سیجھتے ہیں۔ جہال معلوم ہوا کہ خرج کرنے پڑیں گے تو انہوں نے فور آاپنی جان بچا کر مشکل سیجھتے ہیں۔ جہال معلوم ہوا کہ خرج کرنے پڑیں گے تو انہوں نے فور آاپنی جان بچا کر اس موقع سے بھا گئے کی کوشش کی۔

ممکن ہے کہ اس خاص کوتا ہی ہے بیان سے کسی کو بیٹر ہوکہ کیا تھنے کے واسطے بید وعظ کہا جاتا ہے تم تو تحریک چندہ کو بسند نہیں کرتے تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ بے شک اس وقت ترغیب چندہ ہی کے لئے وعظ کہنا زیادہ تقصود ہے اور میں مطلق ترغیب کوتا پہند نہیں کرتا۔ ترغیب تو خدا تعالی کے کلام مجید میں جگہ جگہ ندکور ہے۔ البتہ اس کو فاص حد تک کلام مجید میں رکھا گیا ہے بعنی اعمال کی دوشمیں ہیں۔ فاص حد تک کلام مجید میں رکھا گیا ہے بعنی اعمال کی دوشمیں ہیں۔
(۱) ایک بذل نفس (۲) دوسری بذل مال

تو جونست اس کوکلام مجید میں ہے اگر وہی نسبت کسی خص کا وعظ میں بھی ہوتو اس کا کیا مضا نقہ ہے اوراس نسبت کے مخفوظ دینے کا پیطریقہ ہے کہ یا تو ایک ہی وعظ میں دونوں مضمونوں کو بیان کر دیا جائے یا کسی ایک وعظ میں بذل نفس کے متعلق بیان کر دیا جائے چنانچے اس وعظ سے زیادہ مقصود ترغیب ہے انفاق نی سبیل اللہ کی اور اگر چہ واعظین کی بید عادت ہے کہ جب چندہ کی ترغیب دیتے ہیں تو شروع سے ترغیب کا مضمون بیان نہیں کرتے بیل کہ بیان شروع دوسرے ضمون کی سے کرتے ہیں اور اس کوکسی جگہ جوڑ لگا کر اس وعظ میں شامل کر دیتے اور میں اس طرز کا جائے گئی ان انتظر ورہے کہ ایسے خوالف تو نہیں ہوں کیونکہ اس میں بھی مصلحت ہے گر اس میں انتا ضرور ہے کہ ایسے خوال کہ اس وعظ میں شامل کر دیتے اور میں اس طرز کا جروع علی اس انتا خور ہے کہ ایسے خوال کہ اس وقت تھن چندے کا بیان ہوگا جس کا جروع کی جا ہوں کہ اس وقت تھنے چندے کا بیان ہوگا جس کا جی جا ہے اس اس انتا ہوں کہ جوٹ کا ایسے نفتے کی جا را اس میں کوئی نفتے نہیں اور نفع کا میہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت سننے والوں کوکوئی گھڑی انعام میں ان جائے گھڑ تر آن میں صاف ارشاد ہے۔

وما تنفقوا من خير فلا نفسكم وما تنفقون الا ابتغآء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف اليكم و انتم لاتظلمون.

جو کچھتم خرج کرتے ہواہیے فائدے کی غرض ہے کرتے ہواورتم کسی اورغرض سے خرچ نہیں کرتے بجزرضا جوئی پاک خدا کے کرتے ہو۔ یہ سب پورا پورائم کوئل جائے گا۔ اس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی۔

ان آیوں میں غور سیجے کہ کیا ارشاد ہوتا ہے ہیں بیشبہ کہ ہم نے تمہاری ہی زبان سے متعدد بار چندہ ما نگنے کی ممانعت نی ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ مطلقاً ممانعت ہی تجھ جانا بینا تمام مضمون سننے سے ناشی ہوا ہے۔ آیات بالا میں معلوم ہوگیا ہے کہ بیضمون بھی دین کا جزو ہے۔

چندہ اور ہدیہ کی ہےا حتیا طیاں

البتہ چندہ ما تکنے کی متعدد صور تمیں ہیں ان میں سے جوصورت شریعت پرمنطبق ہوگ وہ بے شک محمود ہوگی باقی ندموم ہوگی اور یہ قائدہ کچھ چندے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ نماز

روزہ بیں بھی بہی قاعدہ ہے۔ مثلاً جونماز شریعت پرمنطبق ہوگی وہ محودہوگی ورند فدموم۔ مثلاً اگرکوئی فخص بے وضونماز پڑھنے گئے یا قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنے گئے تو وہ نماز بنا جائز اور فدموم نماز ہوگی۔ ای طرح بہی قاعدہ طاعات مالیہ بیں بھی ہے کہ چندہ دینے کے جواز کے لئے بچھ شرا لکا جیں اگروہ یائی جا کمیں تو جائز ہوگا ورندنا جائز۔ پھروہ بچھ چندہ بی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہدیہ وغیرہ بیں بھی وہی شرا لکا جیں۔ اس وقت اکثر کی بیہ کہ ان شرا لکا کا کا ظافر بیں کرتے اور یہ کی زیادہ تر لینے والوں میں ہے دینے والے تو چونکہ حق اللامکان دیتے ہی کم جیں۔ اس لئے وہ اکثر ان خرابیوں ہے بھی ہے ہوئے جی البتہ لینے والے بہت زیادہ بتا جی اور یہ کی دو گھ خالم ہوتی ہے کوئکہ معالمہ دوشم کا ہوتا ہے۔

(۱) ایک تووه جو که بالعوض مور (۲) دوسراوه جو که بلاعوض مور

پہلی ہم میں ہیں اگر چہ خرابیاں آج کل بہت ہیں۔ گر پھر بھی اس میں ایک حد تک
جوازی صور تیں بھی بکٹر ت معمول بہا ہیں لیکن بلاعوض میں تو بہت ہی ہے احتیاطی کی جاتی
ہوادر بلاعوض کی صورت دو ہیں۔ ہدیہ یا چندہ۔ ان دونوں میں ہے احتیاطیاں سرسر ہور ہی
ہیں چنانچے ہدیہ میں ایک تو یہ ہے احتیاطی کر رکھی ہے کہ بھی کسی کا ہدیہ واپس ہی نہیں کیا جاتا
جو محض بھی ہدیہ بیش کرے اس کوفور آقبول کر لیا جاتا ہے بلکہ اگر کوئی محض واپس کر دیتا ہوتو
اس کو برا کہتے ہیں اوراس براعتراض کرتے ہیں۔

صاحبو!رسول مقبول صلی الله علیه وسلم کے اقوال میں غور سیجیے تو معلوم ہوگا کہ ہرایک ہریہ لینا بھی ناپسندیدہ ہے۔

مااتاك من غير اشراف نفس فحده ومالا فلاتبعه نفسك (جمهرة انساب العرب ٢٤١)

کہ چوبلاا تظارفس آ دےاس کو لے لواور جونہ آ وےاس کی فکر میں نہ پڑو۔
اس حدیث میں حضور نے ہریہ قبول کرنے کے متعلق ایک قید بتلائی ہاں کواوب سے تعبیر کیا جائے یا شرط واجب سے۔ میں اس وقت اس سے خالی الذہن ہوں۔ جو کچھ حضور نے بتلا دیا کہ اشراف نفس سے بچنا چاہئے میں نے اس سے ایک امر مستدط کیا ہے۔ اگر استنباط غلط ہوتواس کی اصلاح کردی جائے۔

میں نے اس سے بہ قاعدہ سمجھا ہے کہ اگر کم صحف کے پاس آمد ورفت رکھوتو ہمیشہ مدید لے جا کہ اور بھی خالی چلے جاؤ۔ کیونکہ تجربہ بلا کہ بھی ہدید لے کر چلے جاؤاور بھی خالی چلے جاؤ۔ کیونکہ تجربہ بتلارہا ہے کہ پابندی کی صورت میں جب اس صحف کی صورت نظر پڑے گی تو طبعًا ذہن میں بیدوسوسہ بیدا ہوگا کہ خدا جانے کچھ لایا ہے یا نہیں یہی اشراف ہے تو اس کا علاج یا تو یہ ہے کہ فنس ایسا ہو جائے کہ اس میں اشراف ہی نہ ہویا یہ ہے کہ پابندی سے منع کر دیا جائے کو فنانچہ میں نے اپنے کے بہی تجویز کیا ہے بلکہ نہ لانا کھڑ ہوتو زیادہ بہتر ہے۔

مدريدكة داب

غرض بیرخواب سیح ہویا غلط کیکن اس خواب سے مرید نے جس حالت کا فوٹو کھینچا ہے دہ بالکل مطابق واقع کے ہے خلاصہ اس کا بیہ ہے کہ مرید تو پیر سے دین حاصل کرنے کے لئے تعلق رکھتا ہے اور پیرمرید سے دنیائے مروار سمیٹنے کی فکر میں ہے۔ ای می کے ایک پیر کے وکی مرید تھان ہیں ہے کی نے پوچھا کہ میاں تم کو پیرے کھے
فاکدہ میں ہولیانہیں۔ مرید نے کہا کہ میاں جہاں سقاوہ ہی ہیں پھینہ ہوتو لوٹ ہیں کہاں ہے آوے
جھے اس موقع پر ایک دکایت یا وآئی۔ بلگرام میں ہزرگ تھان کے پاس ایک شخص
پڑھنے کے لئے آیا کرتے تھے۔ حسب معمول ایک روز وہ پڑھے کے لئے آئے تو دیکھا کہ
استادصا حب کے چبرے پرضعف کے آٹار نمودار ہیں۔ وکھ کر بچھ گئے کہ آٹ شخ کے بال
کھانے کو پچھیس ہے۔ بید کھ کر پڑھنے سے عذر کر دیا اور گھروا پس کئے اور وہاں سے کھانا
کھانے کو پچھیس ہے۔ بید کھ کر پڑھنے ہے عذر کر دیا اور گھروا پس کئے اور وہاں سے کھانا
اس کے لینے میں ایک عذر شرکی مانع ہے۔ وہ یہ کہ جب تم واپس گئے تو جھے ای وقت خیال
اس کے لینے میں ایک عذر شرکی مانع ہے۔ وہ یہ کہ جب تم واپس گئے تو جھے ای وقت خیال
میرے لئے کھانا لینے کو جاتے ہو۔ تو یہ کھانا اشراف نفس کے بعد آیا ہے اور اس کا لین
صدیت کے خلاف ہے وہ شاگر دہمی کیے مودب تھے کہ اصرار نہیں کیا اور سین لے کرفور آاٹھ
کرچل دیے اور تھوڑی دور پہنچ کر پھر لوٹے اور آ کرعرض کیا کہ حضرت اب تو اشراف نفس
میں رہا ہوگا کہ وکہ میرے واپس لے جانے کے بعد آپ کو یقین ہوگیا ہوگا کہ اب وہ کھانا
گیا۔ لہٰذا اب تو اس کو تبول فر ما ہیے۔ چنانچہ آپ نے تبول فرمالیا۔

سجان الله!جبول مين محبت بوتى بخدمت كاطريقه خود بخو سمجه من آجاتا ببيقول فخص

شوق در ہر دل کہ ہاشدر ہبرے در کارنیست دیسی میں میں میں میں میں

(جس دل میں شوق ہواس کور ہبر کی ضرورت نہیں)

برخلاف آج کل کے کہ اگر کوئی شخ انکار کردے تو مریدیا شاگرد پھر بھی اس کو

پریشان کرتاہے۔

ایک ادب ہدید کا یہ ہے کہ دنیاوی حاجت کی آمیزش اس میں نہ ہوبعض لوگول کی عادت ہوتی ہوئی اس میں نہ ہوبعض لوگول کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آکر ہدید دیتے ہیں اور پھر تعویز لکھوانے کی فرمائش کرتے ہیں ایسے ہدید کوفورا واپس کردینا جا ہے۔

مدیث میں ہے کہ ایک مخص نے آپ کو ایک اونٹ دیا۔ آپ نے اس کے عوض میں کئی اونٹ اس کو عصل میں کئی اونٹ اس کو دیے گر وہ مخص راضی نہ ہوا۔ اس پر حضور کو سخت رنج ہوا اور آپ نے خطبہ فرمایا کہ فلاں فلاں فاتدان کے سواکسی سے ہدید نہ لوں گا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ اس مخص نے

و نیوی غرض سے ہرید دیا تھا اور اس حدیث سے بیہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اکثر لوگوں سے
اول ملاقات میں ہریدندلیتا چاہئے کیونکہ اول ملاقات میں بیمعلوم نہیں ہوسکتا کہ ہدید دینے
والے کی کیا نیت ہے۔ اس لئے میں نے اپنا یہ معمول مقرر کر لیا ہے کہ جو نیا شخص آتا ہے اس
سے میں ہدینہیں لیتا۔ البت اگر قر ائن قویہ سے خلوص ثابت ہوجائے تو مضا اُقتہیں۔

رسم پرست لوگوں نے اس ہدید لے جانے کی وجہ بیدنکالی ہے کہ اگر پیر کے پاس خالی ہاتھ جائے گا تو وہاں بھی خالی ہاتھ آئے گا۔ چنانچہ اس کی نسبت مشل بھی مشہور ہے کہ خالی آئے اور خالی جائے۔ اس لئے ضروری ہے کہ جاتے ہی پیر جی کی مٹھی گرم کر دو کہ اور اس مٹھی گرم کر نے کہ ایک محاورہ کی ایک اصل ہے۔ وہ بید کہ پیرز ادوں نے اپنا راز چھپانے کے لئے لوگوں کو پیتہ نہ ہے۔ کہ جائے لوگوں کو پیتہ نہ ہے۔

صاحبوا اول تو مصافحہ ایک مستقل عبادت ہے اس میں دنیا کے انضام کے معنی دوسرے اس کی کیا خبر ہے گہاں مخص کے بعد کوئی دوسر افخص مصافحہ نہ کرے گا۔ تو؟اگر بھی دوسرے نے بھی مصافحہ کرلیا تو اس کو معلوم ہوگا کہ پیرصاحب کو یہ ہدید یا گیا۔ پھراخفا کہاں رہا اورا گر دوسروں کو مصافحہ سے روکا جائے پھر تو خواہی نخواہی دال میں کا لے کا شہرہوگا۔ کیونکہ بعضی احتیاط سبب بے احتیاطی کا بن جاتی ہے۔

چنانچ مشہور ہے کہ ایک مخص کا نکاح ہونے والا تھا اس نے کسی دوسرے ہے ایک دو شالہ مستعار لےلیا۔ جب بارات آگئی تو لوگ دولہا کو دیکھنے کے لئے آئے۔ ایک مخص نے لوچھا کہ دولہا کون ہے تو صاحب دوشالہ دولہا کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ دولہا تو یہ ہیں کی بیارت تھی کہ دولہا تو یہ ہیں کی بیان دوشالہ میرا ہے۔ دولہا نے کہا یارتم بھی عجیب آ دی ہوا ہے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی ۔ کہنے گئے کہ اب ایسانہ کروں گا تھوڑی دیر ہیں اور کسی نے آ کر پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ دولہا تو یہ ہیں کہ دولہا تو یہ ہیں کہ دولہا تو یہ ہیں گر دوشالہ میرانہیں۔ اس پر دولہا اور بھی جھلا یا کہ بندہ خدا تم کواس کے ذکر کی کیا ضرورت پڑی تھی کہنے گئے کہ اب ان شاء اللہ تو اللہ ایسانہ ہوگا کہ تھو دیر بعد ایک اورصاحب نے آ کر پوچھا تو آپ نے فرما یا کو دلہا تو یہ ہیں مگر دوشالہ کا کوئی ذکر بعد ایک اورصاحب نے آ کر پوچھا تو آپ نے فرما یا کو دلہا تو یہ ہیں مگر دوشالہ کا کوئی ذکر کہیں اس پر دولہا نے دوشالہ ان کے اوپر بھینک دیا۔

تو جیسے اس مخص کا بیہ کہنا کہ وشالہ میرانہیں یا دوشالہ کا ذکر ہی نہیں بظاہرا حتیاط تھی مگر

باعتباراتر کے پوری باحتیاطی تھی۔ای طرح دوسرے مصافحہ کرنا بھی اظہار ہوگا ہدیے اجب اظہار ہوگیا تو پوراخفا کہاں رہا۔ نیز جب دوسروں کے بھی مصافحہ کا احتمال ہے قو مرید صاحب کو یہ ڈر بھی تو ہونا چاہئے کہ اگر کوئی شخص پیر کے ہاتھ سے لے کر بھاگ جائے تو کیا کرلیں سے کیونکہ جب اخفا کر کے لیادیا گیا ہے قو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں پھھ تھا۔

اگر کہے کہ ہم دوسرے کے مصافحہ کو تو ت ہوگئی۔ کیونکہ جب میں رکھ لیس کے قو میں کہوں گاکہ مصافحہ میں رکھا گیا تو بھا نڈا کی کہ مصافحہ میں رکھا گیا تو بھا نڈا پھوٹ گیا۔اورا گرمیری رائے غلط ہے تواس کی غلطی ظاہر کردی جائے۔

غرض بعض اوگ یقیلیم کرتے ہیں کہ جب ہیر کے پاس جاؤ تو بچھ کے کرضرور جاؤورنہ جو خالی جاوے وہ خالی آ وے۔ یکر کرتو ٹھیک ہے مگراس کا مطلب اوگوں نے غلط مجھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو خلوص ہے خالی جائے گاوہ خالی آ ئے گا۔ اگر چہ ہیر کورو پہیمی کیوں نہ دیا ہو۔ غرض خلوص نہ ہونے ہے تو فیض ہے بھی خالی رہا اور رو پید سے کراس ہے بھی خالی ہوگیا۔ ایک اور بات بھی ہدیہ کے متعلق کہنی ضروری ہے کہ بعض او قات جو چیز ہدیہ میں دی جاتی ہے وہ مقدار میں اس قدر زیا وہ ہوتی ہے کہ اس کا لیمنا گراں معلوم ہوتا ہے مثلا ایک خص نے دس رو پیدلا کر پیش کے تو بعض دفعہ کی وجہ ہے ان کے لینے ہے طبیعت پر گرانی موتی ہے کہ اس کے اینے سے طبیعت پر گرانی موتی ہے کہ اس کے اینے سے طبیعت پر گرانی موتی ہے کہ اس کے متعلق میں مدت سے سوچا کرتا تھا کہ آگر ہم واپس کرنا چا ہیں تو کسی شری عمر ان کے دیتے ہے جے میں آ گیا۔ موتی ہے کہ اس کے تحت اس واپسی کو داخل کر ہی مگر الحمد لللہ یہ بھی عدیت سے بچھ میں آ گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔

لا يرد طيب فانه خَفيفُ المحمل (كنزل العمال 12000)

ا چھے مدید کووالیں نہ کیا جائے کیونکہ وہ ملکابوجھ ہے۔

اس حدیث میں حضور صلّی الله علیہ وآلہ وسلم نے ردکرنے کی علت طیب کے خفیف المحمل ہونا ہے کہ اگریہ علت نہ پائی جائے بلکہ اس کے المحمل ہونا ہے کہ اگریہ علت نہ پائی جائے بلکہ اس کے برخلاف طبیعت پرگرانی اور بارگزر سے نوالیس چیز کا واپس کردینا جائز ہوگا۔

میں نے اس کا ایک تخمینی معیار مقرر کرلیا ہے وہ یہ کہ کسی تخص سے اس کی ایک دن کی آ مدنی سے زیادہ مدید نہ لیا جائے اور جب ایک دن کی آ مدنی کے برابرایک مرتبہ لے لیا تو پھر دوسرابدسایک مہیندگزرنے سے پہلے نہ لیا جائے گویا اگر کمی مخص کی تخواہ میں روپے ماہوار ہوتو اسے مہینہ بھر میں صرف ایک روبیہ بدیہ میں لینا مضا کقہ بیں۔ اورا گرکوئی کے کہ جب ایک صحف جوش طبیعت سے اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو انکار کی کیا ضرورت ہوسمجھو کہ جس جوش میں مصالح کی رعایت نہ ہودہ جوش ہیں بلکہ جنون ہے جس کی اصلاح کرنی واجب ہے۔ میں مصالح کی رعایت نہ ہودہ جو گئے ہوئے دو کہ صدقہ وغیرہ سب میں مشترک ہے بھے لینا چاہئے اگر اس کہ بدیہ میں مشترک ہے بھے لینا چاہئے اگر دہ یہ میں میں شہونا چاہئے اگر دہ یہ میں میں نہ ہونا چاہئے اگر دہ یہ میں میں نہ ہونا چاہئے اگر دہ یہ میں میں دوری امور بدیہ کے متعلق تھے۔ کوئی حرام سے دینا چاہئے وصاف انکار کردے۔ یہ تو ضروری امور بدیہ کے متعلق تھے۔

#### آ داب چنده

دوسراامرجس میں باحتیاطی کی جاتی ہے وہ چندہ ہے اس میں ایک تو بیضروری ہے کہ وسعت سے زیادہ نہیں لیا۔ ان لوگوں سے جن پر حضور کو پورااطمینان تھا کہ ان کی قوت تو کل کی کامل ہے۔ جیسے حضرت صدیق اکبر خضور نے ان سے کل سر مایہ قبول فر مالیا ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ چندہ دینے والے کی طبیعت پر گرانی نہ ہو یعنی ان طرق سے بچے جن میں دینے والے کی طبیعت پر گرانی نہ ہو یعنی ان طرق ہے۔ جن میں دینے والے کی طبیعت پر بار پڑنے کا احتمال ہو کیونکہ حدیث میں ہے۔

لایحل مال امر الابطیب نفسه (کتاب التمهید لابن عبدالبو ۱۳۴۱م) آدمی کامال بغیراس کی رضامندی کے چائز نہیں

ایک شرط یہ ہے کہ اپنی مذات نہ ہو کیونکہ بعض طریقے ایسے بھی چندہ لینے کے ہیں کہ
ان میں دینے والے پر بارتو نہیں ہوتا گر لینے والانظروں ہے گرجاتا ہے۔ حدیث میں جو
سوال کی ممانعت آئی ہے وہ اسی بناء پر ہے اور اسی وجہ سے جہاں نہ گرانی ہونہ ذات وہاں
صاحت کے وقت طلب کرنا درست ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ اگر مانگوتو صلی ہے ۔ ماگو
(ہم لوگ جو مدی اصلاح ہیں اس حدیث کوئ کر بہت متفکر ہوں گے کہ خدا خیر کر ہے اب
سائلین کا بچوم ہوگا ) اور فر مایا کہ یابادشاہ ہے مانگو۔

خلاصہ بیہ ہے کہ یا تو الل اللہ ہے مانگویا بہت بڑے امیر ہے۔اس کاراز بیہ کہ سوال کی حرمت کی وجددو ہیں۔ایک ذلت دوسر مے خاطب کی گرانی طبع کا احتمال لیکن بیملی سبیل منع المحلی مرتبع ہوگا جب بادشاہ المحلوم ہوگا جب بادشاہ

ہے مانگاتو نہذات نہ گرانی گرانی تو اس کئے نہ ہوگی کہ جس کے پاس کروڑوں موجود ہیں وہ اگر دس مانچ وے دیے تو اس کے خزاند میں کیا کمی آتی ہے اور ذلت اس لئے نہیں کہ بادشاہ خود ا تنابر ارتبدر کھتا ہے کہ بیاس کی نظر میں چڑھاہی کب تھا کہ آج نظروں سے گر گیا۔

بزركوں سے مائلنے كى اجازت بھى اسى لئے ہے كدان سے مائلنے ميں غدات تواس كئے نہیں ہوسکتی کہ وہ سب ہے کم اینے کو بچھتے ہیں دوسر سے رحم ان میں بہت ہوتا ہے ہرایک پران کورهم آتا ہے وہ کسی کو کیوں ذلیل سجھنے لگے اور گرانی اس لئے نہیں ہوگی کہ وہ ہر چیز سے بالکل آ زاد ہیں گراں کونہ کرنا ہوگاوہ آ زادی ہے جواب دے دیں گے۔ کسی ہے وہ کیوں دہیں گے۔ اس لئے گرانی ان کے پاس بھی نہیں آتی ۔ان کی سادگی وآزادی کی وہ حالت ہے کہ۔ ول فریبان نباتی ہمہ زبور بستند ولبر ماست کو باحسن خداداد آمد

زیر بار ند درختان که ثمر با دارند اے خوشا سرو کداز بندغم آ زاد آ مد

حسیناں جہاں کو بناؤ سنگھار کی ضرورت ہے اور ہمارے محبوب کوحسن خدا دا و حاصل . ہے۔ پھل دار درخت زیر بارر ہے ہیں مبارک ہوسر و کہ وہ تمام غموں سے آ زاد ہے۔

اوران کی بیرحالت ہے کہتے غير زلف آل نگار دلبرم گردو صد زنجیر آری ' یعنی بجزاحکام خداوندی کی قید کے اور کوئی قید بھی ان کومقید نہیں کرسکتی بروی قید ننگ و ناموس کی ہوتی ہے اس کووہ مٹا چکے۔جس کاطریقہ وہ ہے جواس شعر میں مذکور ہے۔

شاد باش العشق خوش سودائے ما اے طبیب جملہ علت ہائے ما

اے دوائے نخوت و ناموں ما اے تو افلاطون و جالینوں ما

ا عشق توابیا ہے کہ تیری بدولت خیال درست ہوجاتے ہیں جھھ سے تمام بھار یول كاعلاج ہوجا تا ہے۔ تحصے نخوت اور ناموس كا دفعيہ ہوجا تا ہے تو ہمارے لئے افلاطون اور جالینوں ہے۔

او زحرص و عیب کلی یاک شد ہر کرا جامہ ز عشفے جاک شد جن كا جامه عشق ہے جاك ہوگيا وہ حرص اور تمام نقائص ہے بالكل ياك ہوگيا۔اس ے بڑھ کران کی بیرحالت ہونی ہے۔ ساقیا برخیرد دردہ جام را خاک بر سرکن غم ایام را گرچہ نامی ست نزد عاقلال ما نمی خواہیم نگ و نام را غرض دہ بالکل آ زاد ہیں۔ان پرکی قتم کا دباؤ نہیں پڑسکتا۔ یہ دجہ کہ جس کے سبب ان دونوں کو مشنی کر دیا گیا لیکن جب سیعلت معلوم ہوگئی اور یہ اجازت ای بناء پر کہ بیت ان دونوں کو مشنی کر دیا گیا لیکن جب سیعلت معلوم ہوگئی اور یہ اجازت ای بناء پر کہ بیت ان دونوں میں بھی ایک کا حمّال ہوتو ان سے مانگنا جائز نہ ہوگا اور یہی وجھی میری ممانعت کی چندہ سے ورنہ مطلق ممانعت ہرگڑ مقصود نہ تھی۔ اور یہ ن لیجئے کہ دین تو ہر وقت باعزت ہے کی خالم میں اس کی عزت ماء کی عزت سے جھی جاتی ہے اگر یہ لوگ نظروں سے گرگیا۔

اور اس وفت جو دین نظروں سے گرگیا ہے یہ ہماری ہی بدولت اور محض ہماری مورت احتیاج بنانے کی وجہ سے ہے کہ لوگ ہماری اس حالت کو دیکھ کرخود دین کی تعلیم کو موجب ذلت سمجھنے گئے اور ہم کو بھی اس احتیاج نے اس نوبت تک پہنچایا بقول شخصے موجب ذلت سمجھنے گئے اور ہم کو بھی اس احتیاج سے احتیاب سے احتیاج سے اح

ایک شنرادہ ایرانی کسی حادثہ ہے آ وارہ ہوکرلکھنو آیا وہاں ایک رئیس مسافرانہ وارد تھے۔ شنرادہ نے ان کی دعوت کی۔ دوسر کے سی موقعہ پروہ حالت سفر میں پریشان ہوکرا تفا قان رئیس کے گھر پہنچ۔ ایک مریل شویر خستہ وزار سوار تھے۔ رئیس صاحب نے ان کی صورت دیکھ کر براہ تاسف کہا۔

آ تكه شيرال را كند رد باه مزاج احتياج ست احتياج

(جو چیزشیروں کولومڑی مزاج بنادتی ہے وہ ضرورت ہے حاجت ہے ضرورت ہے) شہزادہ بگڑ گیااور فی البدیہ جواب دیا کہ

شیر نر کے می شود روبہ مزاج میزند بر فکش خود صد احتیاج (شیرنر کب اومزی مزاج بن سکتاہے وہ سینکڑ وں حاجق کو جوتے پر ماردیتاہے) اور کہا کہتم ہم کوغر بت کی وجہ سے ذکیل سیجھتے ہوا وربیہ کہ کرچل دیا۔

تو جولوگ متفتدا کہلا ویں ان کے لئے بڑی ضرورت اس کی ہے کہ وہ نظروں ہے نہ

گریں اور بیامر حاصل ہوتا ہے استغناء ہے۔ البتہ جب بھی چندے کی ضرورت ہوتو تخریک عام کا مضا گفتہیں کیونکہ اس میں کوئی ذلت نہیں رہی تحریک خاص اس میں اگر بید یقین نہ ہو کہ میں ذلیل ہوں گا اور نہ خاطب پر گرانی ہوگی تب تو جائز ہے اور اگران میں سے ایک کا بھی احتال ہوتو نا جائز۔ اور میں جو ہمیشہ ممانعت کیا کرتا ہوں وہ ای تحریک خاص کی بعضی صورتوں میں بیتھیں ہے اس کی جو میں جمھتا ہوں۔

## دعوت الى الدين

رہامل سومل کرنے میں اپنی اپنی دائے ہے۔ میں نے اپنے لئے یہ بجو ہز کرلیا ہے کہ تحریک عام میں تو بھی ندرد کا جائے اور تحریک خاص کومع دونوں تسموں کے ترک کر دیا جائے اور تحریک حاص کومع دونوں تسموں کے ترک کر دیا جائے اس میں بحد اللہ کوئی مضا نقہ نہیں ہے اور نہ بیسوال ہے بلکہ وقت میں تحریک عام کر رہا ہوں۔ اس میں بحد اللہ کوئی مضا نقہ نہیں ہے اور نہ بیسوال ہے بلکہ وقوت الی اللہ میں ہے تا کا کائی فیصلہ موجود ہے۔ خدا تعالی فرماتے ہیں۔ ان مسئل کمو ہا فیحف کم تہ خلو و یہ خرج اضعان کم

اگرتم سے تمہارے مال طلب کریں۔ پھرانتہا درجہ تک تم سے طلب کرتا رہے تو تم ، بخل کرنے لگواوراللہ تعالیٰ تمہاری تا گواری طاہر کردے۔

بیسوال کرنے کے متعلق ارشاد ہے کہ اگر خدا تعالیٰ تم سے مائلنے لگے اور مبالغہ سے مائلے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ تمہارے کینے کوظا ہر کر دہے آئے فرماتے ہیں۔

هآنتم هولاً عندعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل و من يبخل و من يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني و انتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوماً غير كم ثم لايكونوا امثالكم.

ویکھے سوال کی تو نفی کرنے ہیں اور دعوت الی الا نفاق کا اثبات فرماتے ہیں اور سوال کرنے پیلی اور سوال کرنے ہیں معذور رکھے کرنے پر بخل کرنے میں زیادہ مذمت نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک گونہ اس میں معذور رکھے ہیں چنا نچہ فیصحف کم تبحلو ایس غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اور دعوت الی الا نفاق میں بخل کرنے کی مدمت فرماتے ہیں کہ۔

من یبخل فانمها یبخل عن نفسه جو تحض کِل کرتا ہے وہ خودائے سے بُکل کرتا ہے۔ كه خدا تعالى كوكى يرواه بيس ب كيونكه-

ان تتولوايستبدل قوماً غير كم ثم لايكونوا إمثالكم

اگرتم روگر دانی کرو گے تو خدا تعالی تمہاری جگہ دوسری کسی قوم کو پیدا کروےگا۔ پھرتم جیسے نہ ہوں گے۔ جو کہ تمہاری طرح جیسے نہ ہوں گے۔ جو کہ تمہاری طرح بخیل اور جان چرانے والے نہ ہوں اور تم سے ہر طرح افضل ہوں گے۔ ویکھئے ترغیب پر بخل کرنے سے کس قدر دھمکایا ہے کہ تمہاری تان گاڑی نہیں چلتی دوسرے سے بھی ہزاروں خدمت گزارموجود ہیں۔

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کئی منت شناس از و کہ بخدمت بداشتنت بادشاہ کی خدمت کر کے احسان نہ جنگا ؤ کہ ہم نے خدمت کر کے اس کے احسان مند ہوکہ اس نے تم سے خدمت لے لی۔

خداتعالیٰ بی کاہم پراحسان ہے کہ ہم سے بیکام لے لیا۔ تواس آیت میں خداتعالیٰ نے فیصلہ کردیا کہ سوال اور چیز ہے اور وہ کیا ہے کہ جس میں اخفاء بواور اخفاء دوسم کا ہے ایک صوری دوسرا معنوی جسے وجا ہت ہے وصول کرنا کہ بیجی اخفاء کی ایک فرد ہے۔ غرض جس میں ایلام قلب ہووہ اخفاء ہے اور اس پر تخلوا کا ترتب کچھ بعید نہیں۔ ایک ہے ترغیب اس میں بخل کرنا تم موم ہے۔ میں میں خد مشر وع میں وہ تو سوال میں داخل ہیں اور جو میں سمحة اسماری حدصہ تم غیر مشر وع میں وہ تو سوال میں داخل ہیں اور جو

میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوصورتیں غیرمشروع ہیں وہ تو سوال میں داخل ہیں اور جو مشروع ہیں وہ ترغیب ہیں ۔غرض میں آپ لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں اور مجھے اس ترغیب کے متعلق بہت ہے مضامین محرکہ یا دنہیں ہیں ۔ ہاں صرف یہ یا دہے کہ

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشآء والله واسع عليم.

جولوگ اللہ کے رائے میں اپنے مالوں کوخرچ کرتے ہیں ان کے خرج کے ہوئے مالوں کی حالت الیں جیس ہر بالی کے اندر مودانے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما تا ہے۔ اللہ تعالی بہت وسعت والا ہے اور جانے والا ہے اور اس مقام برخدائے تعالی نے بہت دور تک انفاق فی مبیل اللہ کا حکم فرما یا ہے۔ یعنی پر ربع پارہ اس انفاق کی فضیلت میں ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ انفاق فی مبیل اللہ میں بہت ضروری چیز ہے لین افسوس بیہ کہ ہماری حالت بیہ۔ اس سے معلوم ہے کہ انفاق فی مبیل اللہ میں اللہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ انفاق فی مبیل اللہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ انفاق فی مبیل اللہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ انفاق فی مبیل اللہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ انفاق فی مبیل اللہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ انفاق فی مبیل اللہ میں است ور زر طلبی میں دریں است

اگر جان مانگوتو مضا نقتهیں اگر مال مانگواس میں کلام ہے۔ ہم لوگوں کودین سے جو کچھ محبت ہاس کا خلاصہ وہی ہے جو کہ مولا نانے مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک صحف سفر میں چلا جار ہاتھا۔ راستہ میں دیکھا کہ ایک کتابرٌا ہوا سسک رہاہے اور ایک آ دی اس کے پاس بیشا ہوارور ہاہے۔مسافرنے اس محض سے رونے کاسبب یو چھااس نے کہا یہ کمامیر ابہت بردار فیق تھا۔ آج بیمررہاہے۔اس کے فم میں روتا ہوں۔ بوچھا کہ اسکوکیا بیاری ہے۔ کہا کہ صرف فاقد۔ بیما جراس کرمسافر کواس کی اور کتے کی حالت پر رحم آیا قریب ہی ایک بورا بحرابوار کھا تھا۔ مسافر نے یو چھا کہ میاں اس میں کیا چیز ہے اس مخص نے کہا اس میں روٹیاں مجری رکھی ہیں۔مسافرنے کہا ظالم کتے کے مرنے پر بیٹھارور ہاہے اور پنہیں ہوتا کہاس بوری میں ہے ایک روٹی نکال کراس کودے دے۔ کہنے لگا کہ جناب مجھے اس قدر محبت نہیں ہے کہاس سے لئے روٹیال بھی خرچ کرنے لگوں۔روٹیوں کے دام لگے ہیں اور آنسوتو مفت کے ہیں۔ اس طرح ایک شخص کی حکایت ہے کہ اس کالڑ کا بیار ہوائسی نے ختم قرآن کی رائے دی اورکسی نے خیرات کامشورہ دیا تو اس نے قرآن تو پڑھوایالیکن خیرات کا ایک بیسے نہیں دیا۔ای طرح ہم لوگ محبت دین کے داعی تو ہیں گر بیہ خرچ کرنے میں محبت سب ختم ہوجاتی ہے۔ میں جواس وفت ترغیب دے رہا ہوں کہ بیمطلب ہر گزنہیں ہے کہتم ضرور ہی دو۔ کیونکہ دین کا کام ان شاءاللہ تمہارے نہ دینے کی صورت میں بھی ضرور ہی ہلے گا۔ میں صرف اس کئے ترغیب دے رہا ہوں کہ بیجی ایک شریعت کا مسئلہ ہے جس کا پہنچا نا ضروری ہے لیکن اس ترغیب کے ساتھ ہی کل صرف کا بتلانا ہمی ضروری ہے۔ گراس کے بتلائے سے پہلے میں بہ ظاہر کئے دیتا ہوں کہ میں نے جو پچھ کہا ہے کس کے کہنے سے نہیں کہا نہ آ گے کسی کا کہا ہوا

مرضی ہونے کا احمال ہو۔ ہاں خدائے تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور میں نے بیان کیا۔ واسطہ قرب توانفاق مالی کے مصارف کا فیصلہ ہے۔ کہ سفیدا نجمنیں مدرسے مسجدیں وغیرہ ہیں توسب

کہوں گا ہاں اس کی مجھے خبرنہیں کے کسی نے تصرف باطنی سے میرے دل میں ڈال دیا ہو۔ مگر

میں یقین کے ساتھ اس کی بھی تفی کرتا ہوں کیونکہ جمد اللہ ہارے ہزرگ ایسے نہیں ہیں کہوہ

اس متم کے تصرفات ہے کام لین۔ بالخصوص ایسے مواقع پر کہ جہاں ان حضرات کوخلاف

ضروری مرجس وقت جومصرف زیاده ضروری موده زیاده قابل آوجه ہے۔ میرے خیال میں اس مقام پراس وقت میں مدرسہ مظاہر العلوم کے متعلق وارالطلبہ میں بڑی ضرورت سے کما بھی کیفا بھی کیفا بھی الکہ مناسب ہوکہ اوگ اس کود کیے بھی لیں ۔ لوگوں کے دیکے لینے میں انشاء اللہ برکت بھی ہوگ ۔

الس وارالطلبہ کے باب میں صدیث ہا وجینا لابن اسبیل بناه یعنی آگر چہوہ این اسبیل فاسق ہول کی کھر بتانے میں آؤ اب ہوگا چہ جائیکہ وہ طلبہ کم ہوں جو کہ اضیاف ہوں ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھر بیری کہ یوں بی سکوت رکھیں بلکہ قال اللہ قال الم سول صلی اللہ علیہ و سلم کا شخل رہیں کہ اس کے برابرکوئی شخل نہیں ۔ صدیث میں ہے۔

اللہ علیہ و سلم کا شخل رکھیں کہ اس کے برابرکوئی شخل نہیں ۔ صدیث میں ہے۔

اللہ علیہ و سلم کا شخل رکھیں کہ اس کے برابرکوئی شخل نہیں ۔ صدیث میں ہے۔

اللہ علیہ و سلم کا شخل رکھیں کہ اس کے برابرکوئی شخل نہیں ۔ صدیث میں ہے۔

اللہ علیہ و سلم کا شخل رکھیں کہ اس کے برابرکوئی شخل نہیں ۔ صدیث میں ہے۔

اللہ علیہ و سلم کا شخل رکھیں کہ اس کے برابرکوئی شخل نہیں ۔ صدیث میں ہے۔

اللنیا ملعون و ما فیھا ملعون الاذکر اللّه و ماوالاہ اوعالم او متعلم (سنن ابن ماجد ۱۳۱۳) دنیا ملعون ہے اور جو کچھاس میں ہے وہ ملعون ہے گر اللّٰد کا ذکر اور جواس کے سے معالمہ معا

نزديك باورعالم اورطالب علم

توعلم دین ذکرالند بھی ہے اوراس میں عالم اور معلم بھی جمع ہیں اور دوسر معلقین ماوالا ہجی۔ غرض ذكرالله اور ما والاه اورعالم اور معلم تولعنت مستثني موسئه باتى سب موجب بعدعن الرحمته بين \_ اس ہے بعض مخلصین کواسباب دنیا کی نسبت سخت تشویش ہوناممکن تھی ۔حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیسی تدبیر فرمائی گویا ایک یا کیز ہ کیمیا سکھلائی کہ اس دنیا ہے ملعون کو اگر ماوالا ہ میں داخل کر دوتو پھر سبب قرب ہو جائے گی۔تو اس سے زیادہ کیمیا ہوگی کہ واسطہ ّ لعنت واسط قرب بنادیا جائے اور یہی ایک ذراسی آنچے میں مولانا اسی مضمون کوفر ماتے ہیں۔ عین آل تخیل را حکمت کند مین آل زهراب را شربت کند آل گمال آنگیز را ساز و یقین کسی مهر بارو یانداز اسباب کیس اورلوگ مغرور نہ ہوں کہ ہم تو ان کاموں میں دیتے ہیں چنانچہاس وقت بھی مدرسہ میں دیا ہے لہذا ہم پہلے ہے ہی واخل ہیں۔سو جتنا دیا ہے وہ تو اس ترغیب ہے ہیں دیا۔ اس بردیناتو جب سمجما جائے کہ جنہوں نے مدرسہ میں کچھردیا ہے وہ اس قدر دارالطلبہ میں اور دیں ادرجنہوں نے اب تک تیجے نہیں دیا وہ بھی حسب ہمت د س اور جونہیں لائے وہ وعدہ کرلیں۔ مگراس کا خیال نہ رہے کہ نری زبان ہی نہ ہو بلکہ یورا کریں۔ اورکوئی صاحب قلیل کثیر کا خیال نہ کریں ۔ بیصد قد جاریہ ہے جتنا ہو سکےاس کی شرکت کوغنیمت سمجھیں ۔ صدقہ جاربہ وہ چیز ہے کہ جب انسان مرجاتا ہے اور ذرہ ذرہ نیکی کوتر ستا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش اس وفت کوئی ایس تعبیل ہو کہ کوئی شخص ایک مرتبہ سیجان اللہ ہی کہہ کر بخش

و حتی کہ بڑے بڑے اولیاءاللہ بھی احتیاج ظاہر کرنے میں کہتے ہیں۔ اے کہ برما میروی دامن کشاں از سر اخلاص الحمدے بخوال (اے وہ مخص جو دامن جھاڑتے ہوئے گزر کیا ذرا ایک مرتبہ اخلاص سے سورة الفاتحہ بڑھتے جانا)

کماگراور کچھنیں توایک دفعہ توایک الحمد ہی پڑھتے جاؤ۔ آج جس الحمد کوہم ہرار بار خود پڑھ سکتے ہیں بعد مرگ اس کوایک دفعہ دوسرے کی زبان سے پڑھنے کے لئے ترسیں گے۔ توبیصد قد جاربیاس دفت کام آئے گا۔

نیزجس وقت قیامت کے روز اعمال پیش کئے جا کیں گے اور دیکھے گا کہ میرے پال کافی نیکیاں نہیں اس وقت جب ورق الناجائے گا تواس کومعلوم ہوگا کہ کسی جگہ بخاری کا تواب کھا ہوا کہیں جگہ مسلم شریف کا تواب کھا ہوا کہیں قرآن شریف پڑھنے کا تواب کھا ہوا ہے گی فہ اسلم شریف کا تواب کھا ہوا ہے گی فہ اسلم شریف کا تواب کھا ہوا ہے گی فہ اسلامی ہے ہزار سال کے بعد قیامت آئے تواس وقت تک اس مکان میں یا تعلیم پانے والوں کے سلسلہ میں جنی مرتبہ بخاری کا ختم ہوگا اور جننی دفعہ سلم شریف پڑھائی جائے گی برابراس کی روح کو تواب ما تارہے گا اور قیامت کے روز اس کی عابت پر بیثانی کے وقت ان شاء اللہ تعالیٰ کہا جائے گا کہ تو نے جو دار الطلبہ میں مثلاً مدد کی تھی کہ آج یہ پوٹ تواب کی اس کی بدولت تم کوئل رہی ہے اس وقت خوش ہوگا اور زبان حال سے کہا۔

 کا استحقاق بھی ندرہےگا۔ کیونکہ جب سو برس تک بھی نیکیاں نہیں کیں تو سو برس سے زیادہ جنت میں کیوں رہیں۔حالانکہ جنت میں ابدالا باور ہنا ثابت ہےتو اس نیت کی بدولت ہے کہ ہرمسلمان کی نیت بیہ ہے کہ اگر قیامت تک زندہ رہیں گےتو اس دین پر رہیں گے۔اس کے جزائے موید ملتی ہے ای طرح یہاں بھی نیت تا بید کی ہے ہیں یہ وسوسہ غلط تھہرا۔

تو خلاصہ بیہ کہاں آیت میں خداتعالی نے قسیم اور تجزیدکا غلط ہونا ثابت فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ خداتعالی نے تہارے نفوں اور جانوں کوخرید لیا ہے۔ تو دونوں کوجمع فرمانے سے بیتلا دیا کہ نہ صرف بذل جان کرنے والے بلکہ جب دونوں کا کہ نہ صرف بذل جان کرنے والے بلکہ جب دونوں کا بدل ہوگا تو جنت کا انتحقاق ہوگا۔ توصاحبو! جنت البی سستی نہیں ہے خوب سمجھلو کہ۔

الا ان سلعة اللَّه غاية الا ان سلعة اللَّه بي الجنة (تفسير البغوي ٤٠ ، ٩٠

تفسير ابن كثير 2: ١ ٣٨ اتحاف السادة المتقين ١٠ : ٢٥٣)

خبرداراللدكاسامان مهنكا بحبرداراللدكاسامان جنت ب

اب میں طالب علموں کے کام کی ایک بات بتلاتا ہوں کہ اس مقام پرشبہ ہوسکتا ہے کہ بذل نفس تو خاص خاص کا موں میں ہوتا ہے بعنی قبال میں جس کے آگے ذکر بھی ہے یقا تکون فی سبیل اللہ تو بذل نفس کیسے ہوا تو سمجھوکہ خدا تعالیٰ نے خود آ سے چل کرفر مادیا ہے۔

التآئبون العابدون الحامدون السآئحون الراكعون.

وہ ایسے ہیں جو کہ توبہ کر نیوالے ہیں حمد کر نیوالے روز ہر کھنے والے رکوع کر نیوالے میں جد کہ یہ ہیں ہو کہ نیوالے میں میں میں میں میں داخل ہیں اور اس سے بڑھ کر ہید لیل ہے کہ آ گے ارشاد ہوتا ہے۔ واخل ہیں اور اس سے بڑھ کر ہید لیل ہے کہ آ گے ارشاد ہوتا ہے۔

و بشر المومنين (مسلمانون كوبثارت ديجة)

بیالمونین اسی عن المونین سابق کا اعادہ ہے۔ پس ان اعمال کے بعدیہ کم دینا کہ اے محصلی اللہ علیہ وسلم ان مونین ندکورین کو بشارت دے دیجئے صریح طور ہے وال ہے کہ جس اشتراء انفس واموال کا اوپر ذکر تھا وہ یہ اعمال ہیں پس یہ سب بذل نفس ہوگیا اس تقریب یہ معلوم ہوگیا ہوگا کہ تمام شریعت مطہرہ بذل نفس اور بذل مال کی تفصیل ہے۔ یہ تھا میرامقصود اس وقت کے بیان ہے۔ اب میں ختم کرتا ہوں کہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ میری طرف سے مدرسہ میں قبول ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالی برکت دے۔ آ مین یارب العالمین۔

# تقويم الزيغ

انسداد بدعت والحاد کے متعلق بیدوعظ ۲۹ شوال ۱۳۲۹ دیم نزعشاء استحضے کھڑے ہوکر انجمن ضلع ہرود کی میں بیان فر مایا نوسو کے قریب حاضری تھی جس میں زیادہ تر جدید تعلیم یا فتہ حضرات تھے مولا ناسعیدا حمرصا حب تھا نوی نے قلمبند فر مایا۔

### خطبه ما توره

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريك له ونشهد ان سيدنا و مولانا محمد اعبده و رسوله صلى الله تعالىٰ عليه و على اله واصحابه و بارك وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالىٰ و ان هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

یہ دین میراسیدھاراستہ ہے سواس پر چلوجو کہ متعقم ہے دوسری راہوں پرمت چلووہ تم کواللہ کی راہوں سے جدا کر دیں گی۔

### ضرورت تذبير

یدایک آیت کا مکڑا ہے اس ہے اوپر خدا تعالیٰ نے بعض احکام اعتقادیہ اور بعض احکام عملیہ بیان فرمائے ہیں ان کے بعد یہ جملہ ارشاد ہوا ہے ترجمہ اس کا بیہے۔

خدا تعالی فرماتے ہیں کہ بیمیرا راستہ ہے جوسیدھا ہے اس کا اتباع کرو دوسرے طریقوں کا اتباع نہ کروکہ وہتم کوخدا کے راستہ ہے دورکر دیں گے۔

اس ترجمہ سے واضح ہوگیا ہوگا کہ اس وقت کس مضمون کا بیان کرنا مقصود ہے۔ اور سے
کہ بیکوئی نیا مضمون نہیں ہے۔ بار ہا کان اس سے آشنا ہوتے ہوں گے۔ اس پرممکن ہے کہ
کسی کو بیشبہ پیدا ہو کہ بیمضمون بار ہا سنا ہوا ہے تو اس کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے
اس کا جواب بیہ ہے کہ سنتا دوسر کی چیز ہے اور جھنا دوسر کی چیز ہے۔ ہم نے سنا تو جے گر سمجھا
نہیں ہے۔ خدا تعالی نے کہیں کہیں اس کی شکایت بھی کی ہے۔ اس کونظر اور تہ بر بھی کہتے
ہیں چنا نچہا کی جگہ ارشاد ہے۔

ويتذكراولوا الإلباب عقمندول كواس برغوركرنا عاسة

مسلمان تحصیل علوم وغیره کوضروری بیجست بین اوروه بین بھی ضروری کیکن ان کی جواصل ہے جس کی بیسب فرع بین ۔ اس کی ضرورت کا تصور بھی نہیں ہوا بلکہ اس حالت کا بھی تصور نہیں ۔ اور ترقی کرکے کہتا ہوں کہ ذراالتھات بھی نہیں بواالا ہاشاء اللہ کہ بعض کوتو اس کا خیال ہورن علی العموم اس طرف سے بالکل بے پروائی ہے۔ اوروه بات کچھ بہت کمی چوڑی نہیں۔ بہت چھوٹی کی بات ہے کی نام بری میں ہورنہ شل قول نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی کی بات ہے اللہ ان تقیلتان فی المیزان (الصحیح للبحادی خفیفتان علم اللہ ای اللہ ان تقیلتان فی المیزان (الصحیح للبحادی دونہ اس کا ۱۹۹۰)

زبان میں ملکے ہیں میزان میں بھاری ہیں۔

حقیقت میں وہ بات بہت بڑی ہے اور اس کی بدولت کچھ حاصل ہوتا ہے اور وہ سے کہ ہم قد براور تفکر کیا کریں۔ مسلمان اس سے کچھا لیے غافل اور بے خبر ہیں کہ کو یا انہوں نے اس کاسبق ہی نہیں پڑھا اور دوسروں کی کیا شکایت کروں۔ خودا بی ہی ہے حالت ہے کہ زبان پر لیے چوڑ ہے مضامین ہیں کیکن اپنی حالت میں قد براور تفکر نہیں اور جب میں اپنے کو مریض سمجھتا ہوں اپنی شکایت کرتا ہوں تو اگر سننے والوں کو بھی شکایت کروں تو بچھ بے موقع نہیں۔ بال اگر اپنا شکوہ کرتا تو سامعین کی تکدر خاطر کا ضرور خیال تھا۔

غرض ہم مسلمانوں میں اس کی بہت کی ہے ہم نے تد ہر سے کام لینابالکل چھوڑ دیا ہر شخص اپنے یوم دلیلہ کو دیکھ لے جن لوگوں کے اوقات کا کوئی انضباط بی نہیں ۔ وہ تو شار بی سے خارج ہیں اور اِکٹر لوگ ہم ہے ہی ہیں کہ ضبح کا کام شام پر اور شام کا کام ضبح پر ملتو ی رکھنامعمولی بات ہے ہیں نے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے ایک ایک خط کو صبح شام میں ہفتہ بھر تک ڈالے رکھا۔ جیسے بعض حفاظ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے جب سے قرآن پڑھا ہیں ہفتہ بھر تک ڈالے رکھا۔ جیسے بعض حفاظ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے جب سے قرآن پڑھا ہے ایک ختم کی نوبت نہیں آئی۔ ایسے لوگ تو شار ہی سے خارج ہیں لیکن جن لوگوں کے اوقات منصبط ہیں وہ اپنے منطبط ہیں وہ اپنے انہوں کے انہوں نوب نے منطبط ہیں وہ اپنے منطبط ہیں وہ اپنے منطبط ہیں وہ اپنے منطبط ہیں وہ اپنے نظام الاوقات ہیں دیکھیں کہ پانچے منطبط ہیں کو طرف ذرا بھی توجہ نہیں ۔ خدا تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں۔

كتاب انزلناه البك مبارك ليدبروا أياته وليتذكر اولوا الالباب

بیایک بابرکت کتاب ہے جس کوہم نے آپ کے اوپر نازل کیا تا کہ لوگ اس کی آ پ کے اوپر نازل کیا تا کہ لوگ اس کی آ بخور کریں تا کہ اہل فہم تھیسے تا حاصل کریں۔

دوسری جگه شکایت فرماتے ہیں۔

افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها

تو کیا بہلوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ گیا ہے۔

یادلوں پر نقل کی میں غور ہی نہیں کرتے یا دلوں پر نقل لگ مکے ہیں کہ تدبر کی قدرت ہی مہیں رہتے ہوں کہ تدبر کی قدرت ہی مہیں رہتی ہے دہر کا خاصہ ہے کہ اس سے رحمت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور بغیراس کے پھھیس ہوتا۔ چنانچے فر ماتے ہیں۔

انلزمكموها وانتم لها كارهون

لیعنی کیا ہم ان کوز بردی اپنی رحمت چمٹادیں گے اگر چہوہ کراہت کرتے ہوں۔ سواس کی ہم کو کیا ضرورت ہے۔ کیا ہمارے یہاں اس کے رکھنے کی جگہ نہیں۔اگر ہزار بار چاہیں تو ہم بھی متوجہ ہوں گے اور تمہاری توجہ ہے زیادہ متوجہ ہوں گے اور کام بھی ہماری ہی توجہ سے چلنا ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی بچہ کو آپ لینا جا ہیں اور لینے کو ہاتھ بڑھا کمیں تو اگر بچہ اپنی بساط کے بموجب دوڑ سے اور کوشش کرے اگر چہ گربی جائے تو آپ خود دوڑ کرا ٹھا لینے ہیں اور بید مسافت آپ ہی کے بڑھ کرا ٹھا لینے سے طے ہوتی ہے ورنداس بیچے ہیں اتنی طافت نہیں ہوتی کہ وہ خود مسافت کو طے کر سکے۔

ای طرح خدا تعالی اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اگریہ بھی کچھ ہاتھ ہیر ہلائے اور کوشش کرے تو اس جانب سے جذب ہوتا ہے اور اس جذب کی بدولت بید ہاں پہنچتا ہے۔ اور یہ فرلا نگ دوفر لانگ کی مسافت تو ممکن ہے بچ قطع کرے برخلاف اس بعد کے جوممکن اور واجب میں ہے کہ اگر ادھر سے جذب نہ ہوتو بھی یہ مسافت طے بی نہیں ہو سکتی لیکن ادھر سے جذب ہوتا آپ کی طلب بر موقوف ہے جس کو افسوں ہے کہ آپ نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ وہ ہر وقت ہدایت دینے کو تیار ہیں گر افسوں کہ ہم بی قاصر ہیں اور وہ طلب بہی ہے کہ ہم تد برکریں اور سوچ لیا کریں اس سے خدا تعالی کا بہت بڑ افضل ہوتا ہے۔

### وعظ سنني كامقصد

صاحبوا میں پھرکہتا ہوں کہ تد براورسوچ اگر چہ بظاہر بہت چھوٹی سی بات ہے کیکن شمرہ کے اعتبارے یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کے ترک کردینے ہے ہم بہت خرابیوں میں مبتلا ہو مھے ہیں۔اسی طرح میضمون جوآج بیان کرنامقصود ہےاس کوبھی آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا مگر بھی اس میں غور کرنے اور سیجھنے کی نوبت نہیں آئی اس لئے آج سمجھانے کے لئے اس کواختیار کیا گیا۔ میں مضمون آیت کو پھر دہرائے دیتا ہوں تا کہ وہ تازہ ہو جائے اور وعظ سے یہی مقصود بھی ہوتا ہے کہ جومضامین کا نوں میں بڑے ہیں کیکن ان سے غفلت ہوگئی ہےوہ پھر

تاز ہ ہوجا کیں ۔اور پیضروری نہیں کہ ہروعظ میں کوئی نئی بات ہی بیان کی جائے۔ اس سے بیاتھی معلوم ہوگیا ہوگا کہ وعظ سننے سے اصل مقصود کیا ہونا جا ہے کیونکہ آج

کل وعظ سننے والوں کے مختلف مقاصد ہوا کرتے ہیں ۔بعض لوگ تو اس لئے وعظ سننے آتے ہیں کہ داعظ کی تقریر کا انداز ہ کریں کہ وہ کس قبیل کی ہے بیان مسلسل ہوتا ہے یا ا کھڑاا کھڑا ہوتا ہے۔مضامین کی آ مد کا کیا حال ہے بعض لوگ اس لئے سنتے ہیں کہ مضامین سن کرواعظ کے خیالات کا اندازہ کریں مے کہ یہ س خیال کا آ دی ہے۔ بعض لوگ اس لئے آتے ہیں کہ اس کے بیان اورمضامین میں عیب تکالیں سے بعض کی اچھی نیت ہوتی ہے کیکن صرف ہدکہ مجلس وعظ میں شریک ہونے سے اتنا وفت ثواب میں گزرے گا۔ بینیت اگر چہ ستحسن ہے کیکن کافی نہیں کیونکہ وعظ ہننے سے بیمقصور نہیں ہوتا۔ ثواب تو نفلوں میں تلاوت قرآن میں بھی بہت کچھ ملتا ہے وعظ سننے کی اصل غرض ہیہہے کہ وہ امراض باطنی جن پر بھی ہماری نظر بھی نہیں جاتی ان کوسنیں اوران برہم کوتیجہ ہو۔ بس اس غرض کو پیش نظرر کھ کر دعظ سننا جا ہے۔

# ایک مشترک مرض

غرض خدا تعالی اس مقام پر فرماتے ہیں ان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوالسبل فتفرق بكم عن سبيله ..... هذا صراطى مستقيماً آپ صلی الله علیه وآله وسلم کہتے که آؤ میں تم کووہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جوتمہارے

رب نے تم پرحرام فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک مت تھہراؤ اور مال باب کے ساتھ احسان کرو۔

میں عامل اشیر ہے جو کہ ہذا ہے مفہوم ہے ترجمہ آیت کا بیہ ہے کہ میرے اس سیدھے راستہ کا انباع کرواور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کوخدا کے راستہ ہے جدا کر دیں گے۔جن میں ایک خدا کا ہتلا یا ہوا راستہ ہےاور دوسرے خود بندوں کے تراشے ہوئے ہیں پس ان سب راستوں میں ایک تو بیاتاع کے قابل ہوگا باقی سب ترک کے قابل کیکن بیضرور ہے کہ طریق اللی کو دوسرے طریق ہے متاز اور جدا کرنے کے لئے کوئی معیار ہو جس سے ہم کویہ بات معلوم ہو سکے کہ فلال راستہ خدا کا بتلایا ہواور قابل انتاع ہے اور اس کے سوا دوسرے قابل ترک اگرغور کیا جائے تو اس آیت کے پورے مضمون ہے اس معیار کا پنہ چل جائے گااورمعلوم ہو جائے گا کہ اس معیار کوچھوڑ دینے ہی ہے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئیں جن کی وجہ ہے بیرحالت ہوگئ کہ بعض اوگوں کو بیھی پہتنہیں چل سکتا کہ ہم نے طریق الہی کوچھوڑ دیایا گئے ہوئے ہیں چنانچہاں جزوآیت سے اوپر کاجزواس کے ساتھ ملاجائے تواس كمعلوم بوجائك كا فرمات بين قل تعالموا اتل ماحرم عليكم ربكم ان لاتشركوابه شيئاً و بالوالدين احساناً ني كريم صلى الله عليه وسلم كوخطاب بكرات ب فرماد یجئے کهآ وَ میںتم کواحکام خداوندی بتلا وَں اور وہ فلاں اور فلاں ہیں اس ارتباط باہمی ے اس بات کا فیصلہ ہوگیا کہ معیار طریق خداوندی کے دوسرے طریق ہے متاز ہوجانے كابيه ہے كەجس بات كونبى كريم عليه الصلوة والتسليم فرمائيس اور پژه كرسنائيس وہ طريق خداوندی ہوگااور حضور جو کچھ فرمائیں وہ وحی ہوتا ہے تو خلاصہ بیڈکلا کہ وجی ہے جو ثابت ہووہ طریق البی ہے تو وحی معیار ہوئی مختلف طریق کے متاز کرنے کی اوراسی پر دار و مدار ہوا۔ اس مضمون کوبھی مسلمانوں نے بہت دفعہ سنا ہو گالیکن برتاؤ اورمسلمانوں کے حالات میں غور کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے قلب میں تو وحی کی مطلق عظمت ہی نہیں اور بعض کے دل میں وحی کی وقعت تو ہے لیکن اس کی حقیقت کوہیں سمجھتے ۔ اس وفت مسلمانوں میں مختلف فریقے ہیں مگرسب میں مرض مشترک یہ ہے کہ وحی کو معیار نہیں مجھتے اور اس وجہ ہے مناسب تھا کہ ایک ہی فرقہ کہا جا تالیکن چونکہ انداز الگ

الگ ہیں اس کئے سب کوا یک نہیں کہا جا سکتا۔

اس کی الیی مثال ہے کہ کسی بادشاہ کی عملداری میں مختلف طرح کے آدمی رہتے ہوں اور بعض تو ایسے ہوں کہ وہ تو انمین کوتسلیم ہی نہ کرتے ہوں بعض ایسے ہوں کہ قوانمین کوتسلیم ہی نہ کرتے ہوں بعض ایسے ہوں کہ قوانمین کوتسلیم کریں کیکن ان قوانمین کے مجیح فرض کو نہ بچھتے ہوں تو بیسب لوگ اس قد رمشترک میں تو شریک ہیں کہ معیار قانون پڑہیں جلتے لیکن چونکہ تسلیم اور عدم تسلیم کا فرق بھی ہے اس لئے دونوں کو الگ الگ شار کیا جائے گا اور برتا و بھی دونوں کے ساتھ مختلف ہوگا قانون کے غلط مجھنے کے متعلق مجھے ایک دکا بیت یا و آئی اس میں ان شاء اللہ سے بات بخو بی بچھ میں آجائے گا کہ کہ قانون کو تھا تون کو تھی ہوتی ہے۔

احكام خداوندي كي عظمت كافقدان

ایک غیر ملک کے دیہاتی نے ریل کا سفر کیا اور قریب ایک من کا بوراا پے ساتھ لیا جب اشیش پر پہنچا تو ملاز مین ریلوے نے کلٹ کے ساتھ اسباب کی بلٹی بھی طلب کی اس نے بجائے بلٹی کے اپنے کلٹ ہی کی طرف اشارہ کیا ملازم ریلوے نے اس کو سمجھانے کے طور پر کہا کہ تمہارا اسباب چونکہ پندرہ سیر سے زیادہ ہاور پندرہ سیر سے زیادہ اسباب محصول ادا کئے بغیر لے جانے کی اجازت قانون ریلوے میں نہیں ہاس لئے ایک بلٹی اس اسباب کی بھی ہونی چا ہے ہیں کروہ دیباتی کہتا ہے کہ پندرہ سیر سے بیاض وزن مراد نہیں بلکہ وہ مقدار جس کو ایک آ دی اٹھا سکے اور چونکہ ہندوستانی لوگ پندرہ سیر ہی اٹھا سکے اور چونکہ ہندوستانی لوگ پندرہ سیر ہی اٹھا سکے اور چونکہ ہندوستانی لوگ پندرہ سیر ہی اٹھا سکے ایک بلٹی ہی ہوئی چا تو ایک جارے ایک من اٹھا سکے اور ویکنہ ہندوستانی لوگ پندرہ سیر ہی اٹھا ہے ہیں اس لئے ہمارے ایک من ہوا ہو ایک ہوئی ہا ہے اور ویکھنا چا ہے کہ کیا وہ نگلٹ اس و یہاتی کے ایک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ کیا وہ نگلٹ اس و یہاتی کے ہوا ہوئی کہ کیا وہ نگلٹ اس و یہاتی کے سامنے رکھو سے اور اس کے ساتھ ایسا کر سے تو کیا اس کے لئے میضروری ہوگا کہ وہ کتاب قانونی ویہائی کے سامنے رکھو سے اور اس کو تون سیمھانے کی استماری دفع کرنے کی کوشش کر سے اور اگروہ بھی کہ کیا ہوئی کو پر سے طور پر انجام دے سکے گا کہ جمی نہیں بھی خون کو پیش نظر رکھ کر آ پ بتلا ہے کہ کہا ہو ہوں کو پیش نظر رکھ کر آ پ بتلا ہے کہ کہ یہ مشخلہ سے مشخلہ اس کو معطل کر دے گا۔ اس ان ساری دفتوں کو پیش نظر رکھ کر آ پ بتلا ہے کہ کہ کہ کیا ہوئی کو پر سے طور پر انجام دے سکے گا کہ جمی نہیں بتلا ہے کہ کہ کہ میں بیال

مكث كلكثركيا كرے گاصرف يہى كه ہاتھ بكركراس كو يوليس كے حوالے كردے گا تو جيسااس ویہاتی نے قانون کی غلط تفسیر کی تھی اس طرح آج کل قرآن کی غلط تفسیر کی جاتی ہے اور زور و کے کرکہا جاتا ہے کہ اس قانون قرآنی کا یہی مطلب ہے حالاً نکہ نہ وہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا نہ صحابہ کرام نے سمجھا۔ نہ خدا تعالیٰ نے بتایا صاحبو قرآن فہم لوگوں کی نظرول میں اس متم کی تفاسیر کی وقعت اس سے زیاوہ نہیں ہے جتنی وقعت اس دیہاتی کی تفسيرقا نون کي تھي حالانکه بظاہراس کي پيفسيراور تاويل جي کوگٽي ہے کہ اگر کو کي شخص قانون پر نظرر کھتا ہوتو وہ اس کوئن کریقین کرلے کہ یہی معنی قانون کے ہیں اور آپ کو جو پی تغییر سن کر معلوم ہوتی ہےاس کی وجہ یہ ہے قانون مدت سے سنا ہوا ہے ور نہ جس نے بھی اس قانون کو نەسنا ہواور وەاس گفتگوكو سنے كەنكك كلكرتو كہتا ہے قانون يوں ہےاور ديہاتى كہتا ہے كە قانون کی لم کیا ہے کیوں بیرخاص وزن قانون میں رکھا گیا ٹکٹ کلکٹر جواب دیتا ہے کہ ہم عامل قانون ہیں مجوز قانون ہیں ہم نہیں جانتے لیکن کہ کیا لم ہےاس پر دیہاتی کہتا ہے کہتم اگرچہ بیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں لم اس کی رہے کہ پندرہ سیر سے زیاوہ اکثر ہندوستانی ا مُعانبَیں سکتے اوراب پیلم ہے تو جہاں میہ منتفعی ہوگی قانون بھی منتفعی ہوگا تواس دیہاتی كى آب وتاب كى تقرير اور ككث كلكثر كا بظاہر عاجز انه جواب اس كابيد خيال بيد بات قائم کروائے گا کہ قانون کی اصل حقیقت دیہاتی نے سمجی اور تکٹ کلکٹر محض زبردسی کررہا ہے۔ حالانكه قانون دان آ دمى جانتا ہے كه قانون ويى ہے جونكث كلكٹر كهدر ما ہے اوراس لئے وہ تكث كلكركي جمله تجاويز كوجواس ديهاتي كيمتعلق بهون بجاادرمناسب سمجيرگا يهي حالت ان لوگول کی ہے جنہوں نے بچپن سے شریعت کے احکام نہیں سنے اور ہوش سنجال کر انہوں نے ایک عالم اور ایک جاہل کی گفتگوئی کہ عالم کہتا ہے شریعت کا بیرقانون ہے اور جاہل اس کی کم در بافت کررہاہے جس کے جواب میں عالم بیہ کہہ کرختم کر دیتا ہے ہم عالم قانون ہیں واضح قانون نہیں لم اور مصلحت خدا تعالیٰ کومعلوم ہے جو کہ واضح قانون ہے ہم اس کے ذمہ وأرنبيس اوروه جابل مدعى عقل كهتا ہے كہ ميں اس كى لم جانتا ہوں اور بير كہدكر احكام ميں تحريف شروع کردیتاہے جس طرح ہیں ویہاتی نے قانون ریلوے میں تحریف کی تھی۔ توصاحبو! كياوجه ٢ كداس كنوارك قص مين تواس كوناحق براور تكك كلكر كوحق بركها

گیااوراس جامل کی گفتگومیں علاء کے جواب کوزبردئ پرمحمول کیا گیاا گران دونوں میں کوئی فرق ہے بتلاہیئے۔البتہ بیفرق ہے کہ احکام خداوندی کی عظمت دل میں نہیں اور حکومت کے احکام کی عظمت دل میں ہے۔

تلاش جحت کے اسباب

کیونکہ بیقاعدہ ہے کہ جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کے احکام میں علتیں نہیں تلاش کی جاتیں بے چوں و جراتشلیم کرلیاجا تا ہے اور جس کی عظمت دل میں نہیں رہتی اس کی ہربات میں لم اور کیف کیا جاتا ہے۔

چنانچەدىكھاجاتا ہے كەبعض مرتبەكوئى ايبائقىم سركار كى طرف سے آتا ہے كەجس سے طبیعت منقبض ہوتی ہے عقل بھی اہا کرتی ہے لیکن اس کو بلا تامل تسلیم کرلیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب حکومت نے تھم ویا تو اس میں کوئی مصلحت ضرور ہوگی اس طرح کے بہت سے احكام ہيں جس كى علسة عوام كى سمجھ ميں تہيں آتى ليكن ان كو مانا اوران يرعمل كيا جاتا ہے۔ مثلا اگرایک رویے کاعدالتی ککٹ لفافہ پرنگا کرڈاک میں بھیجے دیا جائے تولفافہ بیرنگ ہو جائے اور ڈاک خانہ کا دو یعیے کا ٹکٹ لگا کیں تو بیرنگ نہ ہوگا۔ ہزاروں آ دمی ہوں یک جواس قانون کی امنہیں جانتے۔لیکن اگران میں ہے کوئی عدالتی تکث لگا کر بھیجے اور لفاف بیرنگ ہو جائے تو گورنمنٹ سے بنہیں یو جھاجا تا نہاس کی لم دریافت کی جاتی ہے کہا یک روپ پیس لفافیہ کیوں بیرنگ ہوااور دو پییہ میں کیوں بیرنگ نہیں ہوتا۔غرض بھی وسوسہ بھی نہیں آتا کہاس کی مخالفت کی جائے یاعلت تلاش کی جائے۔ برخلاف اس کے مگرایک دوست کوئی حکم کرے یاکسی امر میں رائے وے تو اس میں صد ہا عیب نکال ویتے ہیں وجداس کی یہی ہے کہ حکومت کی وقعت دل میں سے اور دوست کی نہیں کیونکہ وہ آ ب کے برابر کا ہے اور حکومت بالا دست ہے۔ صاحبو..... ذراغور کرو کہ خدا تعالیٰ کے احکام میں علت ڈھونڈ کر آپ بیرثابت کر رہے ہیں کہ خدا تعالی کی عظمت آپ سے ولوں میں نہیں رہی۔ اور اگر اس سے سواکوئی دوسری وجہ ہے تو مجھے بتلا ہے اور تبھی انیا بھی ہوتا ہے کہ ایک فخص کے تھم یارائے کو باوجود اس کے بالا دست ندہونے اور ہمارے دل میں اس کی عظمت ندہونے کے بھی اس وجہ سے

كه بم ال رائع كوايخ لئے مفيد سجھتے ہيں تشكيم كرليا جا تا ہے۔ مثلاً ایک مخص کسی طبیب کے پاس گیا اور جا کر مرض کی تشخیص کرائی اورنسخ لکھوایا تو اس موقع پرآپ نے کسی کونہ دیکھا ہوگا کہا گراجز ا انسخہ کی حکمت اور علت اس کی سمجھ میں نہ آئی ہوتو اس نے طبیب سے دریافت کیا ہویا اس کے ساتھ الجھنے لگا ہو کہ بیاوزان خاص کیوں رکھے گئے ۔واللہ بھی اس کا وسوسہ بھی نہیں ہوتا اورا گر ہوتا ہے تو زبان ہے بھی نہیں کہتے کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہی فائدے کے لئے اس نے نسخہ تجویز کیا ہے۔اییانہ ہو چوں و چرا کرنے ہے کبیدہ خاطر ہو کہ ہم کو نکال دے اور پھر بھی نہ گھنے دے۔ تو صاحبو!اگراحکام خداوندی کی قدربھی دلوں میں نہ ہوتب بھی اس لئے ان کوشلیم کرلوکہ وہ صرف تمہارے ہی فائدہ کے لئے تجویز کئے ہیں۔ابیانہ ہوتمہارے اغراض ہے خداتعالی خفاہوجا ئیں اورتم پر کوئی مصیبت آپڑے۔ من نہ کردم خلق تا سودے تنم بلکہ تابر بندگاں دے جو تنم میں نے مخلوق کو تفع حاصل کرنے کیلئے نہیں بیدا کیا بلکہ سخاوت کے لئے بیدا کیا ہے۔ تواگراحکام خداوندی کی وقعت گورنمنٹ کےاحکام کے برابزنہیں ہےتو حکیم ہی کاسابرتاؤ

تواگرادکام خداوندی کی وقعت گورنمنٹ کے احکام کے برابزہیں ہے تو تکیم ہی کاسابرتاؤ کیا ہوتا۔اور جب بیجی نہیں تو معلوم ہوا کہ احکام خداوندی کی اتن بھی قدر نہیں۔البتہ تحکیم کی تجاویز میں ایسے لوگ ضرور چھیڑر چھاڑ نکالا کرتے ہیں جن کونسخہ پینامنظور نہ ہو بلکہ تحض مشغلہ کے طور پر گئے ہوں تو میں لوگوں کے حالات و کھیا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر وہی لوگ احکام خداوندی میں لم کیف کرتے ہیں جن کو بچھ ہیں کرنا ہوتا۔اور جن کو مل کرنا ہوتا ہے وہ اگر سوال کرتے ہیں تو یہ کہ نماز میں فرض کس قدر ہیں واجب کتنے۔ کیونکہ ان کو یہ قکر ہے کہ لاعلمی میں ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہوجائے جس سے نماز ہی جاتی رہے۔ان کولم وکیف سے بالکل تعلق نہیں ہوتا۔

پس جحت تلاش کرنے کے دوسب ہوئے۔ ایک تواحکام کی وقعت نہ ہونا۔ دوسر ہے کل کی نیت ہے۔
کی نیت نہ ہونا اور علل تلاش کرنے والوں کے دلوں میں نہ وقعت سے نہ مل کی نیت ہے۔
بہر حال مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہے جو وحی کی عظمت اور قد رنہیں کرتے اور ایک ایسی جماعت ہے جو وحی کی عظمت اور قد رنہیں کرتے اور ایک ایسی جماعت ہے جو وہی پڑئیں چلتے۔ ان دونوں کے لئے معیاروحی کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔
مرہ ہونا تھیں میں بالد کی سے میں ایک ایسی میں ہونی ہونا شروری ہے۔

صراطستقيم

بالجمله جس طرح معاملات حكام ورعايا ميس معيارتعيين وضحيح كاقانون ہے اى طرح

طریق نجات کے لئے بھی معیار سیح قانون اللی ہے جس کووتی کہا جاتا ہے اور جس کی نسبت خدا تعالی فرمائے ہیں۔ "اتل مآ او حی الیک من الکتب و اقیم الصلواۃ جوآپ کی طرف وی کی جاتی ہے اس کو پڑھئے اور نماز کی پابندی کیجئے۔

کہ جوآپ پروی ہوا ہے اس کو پڑھے تو خلاصہ دونوں آیوں کے ملانے سے بیڈکلا کہ جو وی سے ثابت ہو وہ خدا تعالیٰ کا راستہ ہے اور ہذا صراطی مستقیما میں صراط کو جواپی طرف منصوب ومضاف فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جھے تک پہنچانے والا میرا بتلا یا ہوا راستہ ہے اور ظاہر ہے کہ جو راستہ خدا تک پہنچانے والا ہوگا وہ متنقیم ہی ہوگا اس لئے مستقیما فرمایا اور متنقیم کے بیم عنی نہیں کہ کوئی خط متنقیم ہے۔ نیزیہ بھی مقصور نہیں کہ خدا تعالیٰ کا بتلا یا ہوا کوئی دو سراغیر متنقیم ہوا کوئی دو سراغیر متنقیم ہے۔ نیزیہ بھی مقصور نہیں کہ خدا تعالیٰ کا بتلا یا ہوا کوئی دو سراغیر متنقیم ہوا کوئی دو سراغیر متنقیم ہی ہے تو آئے کل چونکہ لوگوں نے اس طریق کو معیار نہیں ہی راستہ بتلا یا ہوا ہے جو کہ متنقیم ہی ہے تو آئے کل چونکہ لوگوں نے اس طریق کو معیار نہیں بنایا اس لئے بہت سے فرقے ہو گئے اوریہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ فرقوں سے مراد مسلمانوں بنایا اس لئے بہت سے فرقے ہوگئے اوریہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ فرقوں سے مراد مسلمانوں بنایا اس لئے بہت سے فرقے ہوگئے اوریہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ فرقوں سے مراد مسلمانوں بنایا اس کے بہت ہے فرق کو جی کو تو کا میں تغیر و تبدل کرنے گئے۔

### آ سان اورسائنس

چنانچ سلمانوں کے ایک برائے فرقے کی یہ کوشش ہے کہ قرآن کی آیوں کو جس طرح بن سکے سائنس پر منطبق کیا جائے اورا سے لوگ علاء پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ لکیر کے فقیر ہیں۔ صاحبو! میں دعویٰ کرتا ہوں کہ سائنس کا کوئی تحقیقی مسئلہ قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا اور تحقیقی کی قید اس لئے لگائی ہے کہ سائنس کے مسائل دوقتم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ مخض تخمین سے ان میں کام لیا گیا ہے اورا کثر ای قتم کے ہیں دوسرے وہ ہیں کہ جو تحقیق ہوں گے وہ بھی قرآن کے کسی وعوے کہ جو تحقیق ہوں گے وہ بھی قرآن کے کسی وعوے کہ جو تحقیق ہوں گے وہ بھی قرآن کے کسی وعوے کے معارض نہیں ہوں گے معارض نہیں ہوسائل ہے کہ عارض نہیں ہوسائل۔ کے معارض نہیں ہوسائل ہیں غور وقکرے کام لیا جاتا ہے تو ذرا

اس میں بھی غور کروکہ الل سائنس کے جتنے دعاوی ہیں سب صحیح بھی ہیں یانہیں۔ مثلاً اہل سائنس کا دعویٰ ہے کہ آسان کا وجود نہیں سب ستارے فضا میں گھوم رہے ہیں۔ تو ویکھویہ سئلظنی ہے یا گفتی تو سائنس کی روسے آسان کا عدم قطعی طور پرسے ثابت نہیں ہوسکتا آج تک جننی دیلیں نفی آسان پرقائم کی گئیں ان سب کا خلاصہ عدم العلم ہے جو کہ عدم الوجود کوستلزم نہیں۔

وجوداً سان دلیل قطعی سے ثابت ہے کیونکہ وجودا سانی نی نفسہ ممکن ہے بینی آسان کا وجودوعدم دونوں عقلاً برابر ہیں اور بیعظی مقدمہ ہے کہ جس کے وجود کی خبر کوئی مخبر جوقطعا صادق ہودیا ہے تواس ممکن کا وجود ثابت قطعی ہوتا ہے اوراس کے وجود کی خبرا کی مخبر صادق بعنی قرآن شریف نے دی ہے پس ان بینوں مقدموں میں بیات قطعی طور پر ثابت ہوگئ کہ آسان موجود ہوادرا سان کے مکن الوجود ہونے کی بناء پر میں کہتا ہوں کہ جب بیعقلا ممکن ہے بعنی نہ واجب ہے اور نہ متنع پس نہ ضروری الوجود ہوانہ ضروری العدم نوعشل اس کے وجود یاعدم کی بابت کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی نے زیادہ اگر کہا جاسکتا ہے تو صرف اس قدر کہ ہم کوازرو نے عقل وجود کا پیٹ نہیں چل اور معلوم ہے کہ عدم شوت اور شوت العدم میں زمین آسان کا فرق ہے۔

امریکہ کا وجود جس وفت تک ہم لوگوں کو ٹابت نہ تھا اس وقت تک بھی ہم ہوں نہیں کہہ سکتے ہتھے کہ امریکہ موجود نہیں ہے البتہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہم کو وجود امریکہ کاعلم نہیں ہے۔ پس اہل سائنس یہ کہتے ہیں کہ ہم کو آ سان کے وجود کا پہتنیں چلتا اور یہ ہم کو مصر نہیں کیونکہ ہم تقریر سابق سے ان کو وجود آ سان شلیم کرا دیں سے البتہ اس کے ضروری الوجود نہ ہونے پر شبہ ہوتا ہے کہ اہل یونان نے وجود آ سان پر عقلی دلائل قائم کئے ہیں۔

اس کا جواب ہے کہ فلاسفہ یونان کے دلائل قریب قریب سب مخدوش ہیں جیسا کہ الل علم پرخفی نہیں۔ واقعیت یہی ہے کہ قتل سے نہ آسان کا وجود ثابت ہوتا ہے نہ عدم۔

رئی ہے بات کہ علی العموم اس نیلگوں رنگ آسان نہیں ہے اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ اول تو جن دلائل سے بہ ثابت ہوا ہے وہ خود ابھی مخدوش ہیں اور بناء الفاسد علی الفاسد ہے دوسرے اگر ثابت ہو بھی جائے کہ بیرنگ آسان نہیں ہے تب بھی اس سے عدم وجود آسان نہیں ثابت ہو تا ممکن ہے کہ آسان سے آگے ہو۔

بس بيكهنا كمة سان كاوجود جوكم شريعت سے تابت بولائل سائنس متصادم ہے تخت غلطی

ہے کیونکہ سائنس اس میں بالکل سماکت ہے اور قرآن ناطق اور تصادم وتعارض ناطقین میں ہوتا ہے ساکت وناطق میں نہیں ہوسکتا اور جب تعارض نہیں ہے قوساء کی تغییر کواکب یا انو قناوغیرہ کرنے کی صرورت نہیں اور یہ تغییر یقینا تحریف ہوگی اور ایسے محرفین کی بابت یہ کہنا سمجے ہے کہ انہوں نے وہی کو معیار نہیں بنایا۔ کیونکہ باوجود وہی کو مانے کے اس کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کی۔ جس طرح اس ویباتی کو کہا گیا تھا کہ اس نے قانون پڑمل نہیں کیا۔ ایک صورت تو وی کو معیار نہ بنانے کی تھی۔

### وحی اور حدیث

ا یک اور بیصورت ہے کہ بعض لوگ وحی کو مانتے بھی ہیں اوراس کی حقیقت کو بھی پہلے ہ ستجهتة بينكين اس كوقر آن رمنحصر بجهتة بين اورفقه وحديث كووحي بسي خارج كرويية بين توغور کرنے سے معلوم ہوگا کہ بیلوگ بھی وحی کوئیں مانتے اوراس کومعیار نہیں سیجھتے۔وجہ بیا ہے کہ سب کومعلوم ہے کہ قانون کی شرح اگر مقنن کر دیے تو وہ شرح بھی قانون ہی ہے یا اگراصول اقلیدس ہےاشکال جدیدہ بنائی جائیں توان اشکال کوبھی اقلیدس ہی کی اشکال کہا جائے گا۔ پس مدیث تو چونکدوی ہے اگر چہ غیر تناو ہے۔اس لئے وہ خداتعالی کی طرف سے قرآن كى شرح ہے اوراس لئے اس كا تھم بھى قرآن شريف كاسا ہے اور مسائل فقہ چونكہ انہى اصول ير مبنی ہیں جوقر آن وحدیث میں ہیں اس لئے وہ بھی تھم میں وحی کے ہوں گے تو وحی بھی جلی ہوتی ے اور بھی تفی فداتعالی فرماتے ہیں۔ نم ان علینا بیانه چنانچہ جب حضور پرآیت۔ ان تبدواما في انقسكم اوتخفوه يحاسبكم به الله نازل ہوئی تو صحابہ نے بیسمجھا کہ شاید وساوس برجھی گرفت ہو۔اس لئے بہت گھبرائے ان کی گھبراہٹ پر دوسری آیت نازل ہوئی جس نے اس کی تفسیر کر دی۔ لایکلف اللَّه نفسا الأوسعها اسآ يت نے بتلاديا كه وساوس يرجب تك كه وه وسوے كوريج میں رہیں مواخذہ ندہوگا نیز حدیث کے ذریعے ئے حضور نے اس کی تفسیر فرمائی۔ ان الله تجاوز عن امتى عما وسوست صدوء هامانم تعمد اوتتكلم او كما قال (مشوة المصابيح: ٣٣٠ خلية الاولياء لأبي نعيم ٢٢١:٤٠١) پس حدیث قرآن کی تفسیر ہے کوئی نئی چیز ہیں ہے اور بعض چیزیں چونکہ صدیث میں بھی مجمل روهی تصین مثلاً مسائل راوایین نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که مثلاً به مثل بدابید والفضل دبوا (شرح معانی الآثارللطحاوی ۲۲٬۳۷) اوردوسری جگدیفر مایا که دعوالوبوا والوبیه اس معلوم ہوا کر ربواحرام ہے گراش کی جزئیات کا پنة اس نہیں چانا تھا۔ ہمارے فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے بمثل اور بدابید سب جزئیات کو نکال دیا جن کوعوام الناس نہ سمجھ سکتے تصاوراتی کے علم اصول مدون کیا۔ نیز بی بھی کہد دیا کہ القیاس مظھر الامثبت جس میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم نے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ جو کچھ کہا ہے حدیث وقرآن ہی کی تفسیر ہے۔ ای طرح حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا بدار شاد فرمایا کہ جو پچھ آپ فرماتے ہیں وتی سے فرماتے ہیں۔ کوئی بات وتی کے خلاف نہیں تو اس سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوگئی جو حدیث یا فقد کوئیس مانتے اور محدثین اور فقہاء پراعتراض کرتے ہیں۔

#### اہمیت حدیث

صاحبوا حدیث سے کیونگر استغناء ہوسکتا ہے فرمایئے کہ اگر حدیث کونہ مانا جائے تو رکعات کی تعداد یا اوقات نماز کی تعین کس طرح معلوم ہوگی۔ اگر چہ اوقات خمسہ کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے لیکن وہ اس طرح ہے کہ جس کو پیشتر ہے معلوم ہووہ ان پرمنطبق کرسکتا ہے ورنہ خود قرآن میں صراحة نہیں ہے۔ اشارات ورنہ خود قرآن میں صراحة نہیں ہے۔ اشارات میں اور تعدادر کعات کا اشارہ بھی نہیں اور یوں زمین کا آسان مان لیا جائے تو اس کو ثبوت بالقرآن نہیں اور تعدادر کعات کوقر آن کی اس آیت سے ثابت کیا ہے۔ نہ کہا جائے گا۔ مثلاً ایک صاحب نے تعدادر کعات کوقر آن کی اس آیت سے ثابت کیا ہے۔ الحملہ للله فاطر السمون والارض جاعل الملئ کہ رسلاً اولی

اجنحة مننے و ثلاث و رہاع

سب تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جوآ سانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے
فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے جن کے دودواور تین تین اور جار چار پر دار باز و ہیں۔
اور کہا ہے کہاں آیت سے نماز کادور کعت اور تین رکعت اور چار رکعت ہونا ثابت ہوتا ہے صاحبوا
کہاں فرشتوں کاذکر کہاں رکعات کی تعدادیہ سب نفس کا زیخ اور کید ہے۔ میں بقسم کہتا ہوں کنفس کا کید
الی بلا ہے کہ بہت کی اصلاح کرنے ہے بھی دفع نہیں ہوتا اور جس نے اصلاح ہی نہیں کی ہواس کے کید
کدور ہونے یا سرے کیدنہ ونے تو کیا امید ہو عتی ہے اور دہ کید ہے کیفس نے دیکھا کہ حدیث
وفقہ میں ادکام بکثرت ہیں اور ان سب یکمل ہوناد شوار ہے اس لئے اس نے بیر کیب نگائی کہان سب کو

چھوڑومرف قرآن شریف کولو۔ اور اپنی مرضی کے موافق تغییر کرد کہ جس ہے کچھ کرنا ہی نہ پڑے میں کہا کرنا ہوں کہ اس زمانے میں احمال کیمیادی کی بہت ترقی ہوئی کہ دین کاست نکل آیا۔ صاحبوا جس کو طلب شریعت ہوگی وہ بھی ایسی ترکیبین نہیں نکال سکتا۔ دیکھئے جس کو بھوک کی شدت ہوتی ہے دہ زیادہ کا طالب ہوا کرتا ہے نہ یہ کہ موجود کو بھی اڑانے کی گھر کرے شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ندهنش عائية داردند معدى راخن پايان بمير و تشد مستسقى و دريا نجينال باقى نداس كه دسن كى كوئى انتها ب نه سعدى كه كلام كى مستسقى پياسامر جا تا ہے اور دريا

اسی طرح باتی رہتاہے۔

حقیقت میں جب طلب ہوتی ہے تو موجودہ ذخیر ہے کوئ کربھی تمنا ہوتی ہے کہ پچمہ اور ہوتا اور جب طلب نہیں ہوتی تو سب میں اختصار کیا جاتا ہے یہاں تک تفسیر بالرائے کی جاتی ہے کہ ایک صاحب نے حرمت ربوائی کا انکار کر دیا اور کہا کہ کلام مجید میں جور ہوا آیا ہے۔ وہ بضم الرائے ہے جس کے معنی ایک لینے کے ہیں۔ چونکہ اعراب حضور کے زمانے میں نہ تھے بعد میں لگائے گئے۔ اس لے غلطی ہوگی اور بکسر الرائے لکھ دیا گیا۔

صاحبواربابضم الرائے عربی کالغت تونہیں ہے جس کے معنی ایک لینے کے ہیں۔ پس کیا پیلفظ فارس کا قرآن میں داخل کر دیا گیا۔ اور محرفین پرتو زیادہ افسوس نہیں کہ وہ تو اینے مطلب کے لئے کرتے ہیں۔ گرافسوس ان پرہے جوقر آن شریف کو مانتے ہیں اور پھر اس کی کوشش کرتے ہیں کہ سب احکام قرآن سے ٹابت ہوجا کمیں۔ بچ ہے۔

ووسی بے خرد چو وشنی ست حق تعالیٰ زیں چنیں خدمت عنی ست (وسی بے خرد چو وشنی ست حق تعالیٰ زیں چنیں خدمت عنی ست (بے (بے عقل کی دوسی وشنی ہے تی سجانہ وتعالیٰ اپنی خدمت (دین ) سے بے براہ ہے ) واللہ اس وقت وہ حالت ہے کہ دین دار اور بے دین سب کی حالت خراب ہے وہ شعریا دا تا ہے جو کسی نے حضور کیس عرض کیا ہے۔

اے بسرا بردہ بیڑب بخواب خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب (اے بیر) استعادہ میں آرام فرما ہے کے مشرق و مغرب خراب ہوگئے)

موضوع قرآن

ایک صاحب مجھ سے منے۔ کہنے لگے کدؤ اکٹری محقیق سے یہ بات ثابت ہے کمنی میں چھ

کڑے ہوتے ہیں جھے مرت سے خیال تھا کقرآن کی کی آ ہت سے بھی یہ بات ثابت ہوتو اچھا ہے۔ چانچہ آیک روز ہیں قرآن شریف پڑھ رہا تھا اس ہیں یہ آ یت حلق الانسان من علق ( جس نے انسان کونون کے لوگھڑ ہے ہیں ایما ) اورعلق جونک کو کہتے ہیں۔ جھے بہت خوشی ہوئی۔ بھلا خیال تو فرہ سے کہ آ ہت کے یہ معنی ہیں؟ کہاں جو تک کہاں کیڑے کہاں ڈاکٹری کے مسائل کہاں قرآن شریف۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ کوئی محفی فن طب کی کتابوں میں کیڑا بننے کی ترکیب تلاش کرنے لگے یافن طب میں حدیث ڈھونڈ نے لگے۔ چنانچہ ایک صاحب نے ایسا کیا بھی کہ میرے پاس طب اکبریا میزان الطب لے کرآئے اور کہنے لگے کہ آ ہے رسم بھی اللہ کوئی کوئی کھتے ہیں حالانکہ اس کتاب میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل ہی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت حسین ٹیا حسن کا چارسال چارماہ چاردان کی عمر میں مکتب کرایا اور لوگوں کو جمع کیا۔ صاحب اجراج فرن کی کتاب ہوں کی مسائل ہیں میں مائٹ کر نے ہوئیش تو ا

صاحبوا جس فن کی کتاب ہوائ فن کے مسائل اس میں تلاش کرنے چا ہمیں تو اب یہ وکھ لیا جائے کہ قرآن شریف کس فن کی کتاب ہے۔قرآن جغرافیہ ہیں کہ اس میں جغرافیہ کے مسائل ڈھونڈ ہے۔ طب ابدان نہیں کہ بخار کھانی کی اور میداس میں ملیس قرآن شریف طب روحانی ہے اور تہذیب نفس کی کتاب ہے تو جسے طب ابدان میں زراعت اور صناعی کے مسائل نہلیں محقرآن سے بھی بجز طب روحانی کے دوسر سے مسائل کی تلاشی سعی ہے حاصل مسائل نہلیں محقرآن سے بھی بجز طب روحانی مے دوسر سے مسائل کی تلاشی سعی ہے حاصل ہوا دراگر کسی دوسری چیز کا ذکر بھی آیا ہے تو وہ کسی بھی روحانی مرض کے دفع کے لئے۔

مثلاً امراض روحانی کے ایک مرض جہل باللہ وبصفاتہ بھی تھا۔قر آن نے اس کو دفع کیا اوراس ضرورت کے لئے بیفر مایا کہ۔

ان فی محلق السموات والارض واحتلاف اللیل والنهاد تحقیق زمینوں اور آسان کو پیدا کرنے میں ون اور رات کے بدلنے میں اللہ کی تو حید کی نشانیاں ہیں۔

جس کا خلاصہ ہے کہ خداتعالی کی ذات وصفات کو معلوم کرنے کے لئے مسنوعات میں غور کرو۔ مثلاً آسان کے وجود میں کرنہ اس حیثیت سے کیا میں غور کرو۔ مثلاً آسان کے وجود میں رات اور دن کے وجود میں گرنہ اس حیثیت سے کیا آسان سیال ہے یانہیں زمین کردی الشکل ہے یامسطح بلکہ مطلق وجود اور مسنوع ہونے کے اعتبار سے ۔ پس قرآن میں ایک مسئلہ بھی سائنس کا بحثیت سائنس کے نہ کو رنہیں اور ہم اس

پرفخر کرتے ہیں کیونکہ کسی طب کی کتاب میں جوتے بنانے کی ترکیب ندہونا اس کتاب کا کمال ہے۔مسلمانو! خدا کی تئم میقر آن کا غایت درجہ کمال ہے کہ اس میں بیخرافات نہیں ہیں۔نہ قر آن کواس کی ضرورت کہ زبروستی اس میں ان مسائل کو داخل کیا جائے۔

به نقاش اختیاج نیست دیوار گلستان را (نقاش کوباغ کی دیوار کی ضرورت نبیس)

اگر قرآن میں خرافات ہوتے تو قرآن شریف کتاب الطبیعات ہوتی نہ کہ طب روحانی ۔لہذا قرآن سے کیڑوں وغیرہ کا وجود ثابت کرنے کی کوشش۔

> روی بے خرد چوں وشمنی ست (بے عقل کی دوئتی دشمنی ہے)

جیے مشہور ہے کہ کسی گاول میں تین چودھری تھے ایک کا نام ابراہیم تھا دوسرے کا موگ' تیسرے کاعیسیٰ امام نے نماز میں سبح اسم دبسک سورت پڑھی جس کے آخر میں ہے۔ صحف ابراہیم ومویٰ ۔ توعیسیٰ چودھری خفا ہو گیاامام نے پھر دہی سورت پڑھی اورمویٰ کے بعد عیسیٰ بھی بڑھا دیا۔

ای طرح مجھ سے ایک مقام پر ایک ڈاکٹر ملے کہنے گئے کہ جدید تحقیقات سے یہ بات ٹابت ہوئی ہے کہ جس طرح حیوانات میں ندکر اور مونث کا جوڑا ہوتا ہے ای طرح نباتات کے تم میں ہوتا ہے کہ تخم کا ایک حصہ زبوتا ہے دوسرا مادہ مجھے خیال ہوا کہ قرآن سے بھی یہ بات ٹابت ہوتو بہت خوب ہو۔ ڈپٹی صاحب کا ترجمہ دیکھا اس میں بھی نہ ملا۔

آ خرایک روز بیوی سوره پاسین پڑھر ہی تھی اس میں جوآیت پڑھی۔ مسبحن الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض اس در مصرفی میں اللہ کے ساتھ کا میں مصرفیاں میں مصرفیاں م

وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نبا تات زمین کے قبیل میں سے تو فور اسمجھ میں آ گیا کہ اس آیت میں وہ مسئلہ نہ کور ہے۔

صاحبوا بی خبط نہیں آو کیا ہے اس آیت کواس سئلے ہے کیا تعلق زوج کے معنی خاص میاں بی بی کے نہیں ہیں بلکہ مطلق جوڑے کے معنی ہیں خواہ وہ فدکر ومونث کے طور پر ہو یا دوسرے طور پر چنا نجیز وجی الحف بولتے ہیں۔ بس حق تعالی نے اس میں بیفر مایا ہے کہ نبا تات میں بھی اقسام مختلفہ ہیں نہ ریک ان میں میاں بی بی ہے۔ غرض بطور مثال کے بیا یک مسئلہ پیش کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں جو کہ یا لکا مختینی ہیں اور وہ قرآن سے پچھاتی نہیں رکھتے۔

میں بیہ کہتا ہوں کہ اگران مسائل سائنس پرقر آن نثریف کی تفسیر کی بناء کہی جائے اور چندروز کے بعد بیدعاوی سائنس کے کا ذب ٹابت ہوں تو اس کی کیا تہ بیر کی جائے گی کہ ملحدین اس وقت آپ کو کہیں کہ دیکھئے تمہارے محققین اس مسئلے کوقر آن کا مدنول بتلا گئے ہیں اور مسئلہ غلط ٹابت ہوا تو قر آن کا غلط ہونا ٹابت ہوگیا۔اس کا کیا جواب دو گے۔

اساس احکام شرعیه

افسوس ہمارے بھائی مسلمان ذراغور نہیں کرتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور بالکل نہیں سیجھتے اور نہ سمجھ سکتے ہیں اور وجہ اس کی بیہ کہ بیجھنے کی دوصور تیں ہوتی ہیں یا تو تحقیق ہو اس کا تو ان کے پاس سامان نہیں یا علماء کی تقلید ہواس سے عار آتی ہے اور بڑا لطف بیہ کہ قرآن شریف سے تابت کرنے کی کوشش ہے مگر ثابت کرنے کا ڈھٹک بھی نہیں آتا۔ قرآن شریف سے تابت نہیں تو چنانچ ایک صاحب نے اعتر اض کیا کہ ڈاڑھی رکھانے کا وجوب قرآن سے تابت نہیں تو دو مرے صاحب فرماتے ہیں کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ دیکھئے قرآن میں ہے۔ دو مرے صاحب فرماتے ہیں کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ دیکھئے قرآن میں ہے۔

قال يابنئوم لاتاخذ بلحيتي متتب

اے میر سے حقیقی بھائی! میر ہے سراورڈاڑھی کومت بکڑ۔ تواگر حضرت ہارون علیہالسلام کے ڈاڑھی نتھی تو حضرت مویٰ علیہالسلام نے کیسے اس کو بکڑلیا اور ان کو لا تاخذ کہنے کی ضرورت پڑی۔ اس جواب کو من کرمعترض صاحب خاموش ہو سکتے حالانکہ اس جواب سے صرف ڈاڑھی کا وجود معلوم ہوتا ہے وجوب سے اس میں تعرض نہیں اور جب دوسرے وقت ان متدل صاحب سے ان کے جواب کی حقیقت ظاہر کی گئی تو فرماتے ہیں کہ خیراس وقت تو معترض کو خاموش ک دیا۔

صاحبواال علم كوتواس مے جوابوں سے عارا نی جائے اور بیٹرانی اس کی ہے كہ اگر چہ نیت خراب نہیں لیکن چونکہ مجیب نے دیکھا كہ ہمارے زمانے كوگ بغیرا بت قابت قرآن چیش كے مائل كے تابع ہوكر ہر جواب كوقران سے ثابت كرنے گئے۔ حالانكہ اس كا كھلانتي تحريف ہے ہیں آج ہی سے كيوں تقیقی جواب نہ ديا جائے اور سائل كى تبعیت چھوڑ دی جائے مثلاً ڈاڑھی رکھانے كے متعلق میں تحقیقی جواب عرض كرتا ہوں لیكن اول سے بھوڑ دی جائے مثلاً ڈاڑھی رکھانے كے متعلق میں تحقیقی جواب عرض كرتا ہوں لیكن اول سے بھوڑ دی جائے كہ وہ جواب بالكل پھيا اور سيدھا سادہ ہوگا كيونكہ تحقیقی بات ہمیشہ بے مزہ ہوتی ہے۔

و یکھنے غالب اور مومن خال کے اشعار میں کیا ہے الطف آتا ہے اور کیم محمود خال کے استے پرکسی کو وجذبیں ہوتا۔ غرض وہ تحقیق جواب ہے کہ ڈاڑھی رکھنے کا وجوب کا ثبوت قرآن سے دینا ہمارے ذمینیں ہوتا۔ غرض وہ تحقیقت ہے ہوال کہ قرآن سے ثابت کروضتمن ایک دعوے کو ہے کہ احکام شرعیہ کا ثابت ہوتا قرآن ہی میں مخصر ہے۔ تو اول سائل سے اس دعوے کی ولیل دریافت کی جائے گی۔ جب وہ اس دعوی پردلیل قائم کردے گاس وقت ہمارے ذمہ جواب ہوگا۔ اور جب وہ جواب نہ دے سکے گاتو ہم ثابت کریں گے اصول شریعت کے جاری سے۔

(۱) قرآن شریف (۲) حدیث شریف (۳) اجماع (۴) قیاس پس جب سی عظم کی بابت بیکها جاتا ہے کہ فلال تھم شریعت سے ٹابت ہے اس کے بیہ معنی ہوتے ہیں کہ بیتھم ان چاروں میں سے کسی ایک سے ٹابت ہے ہاں اگر کسی ایک سے بھی ٹابت نہ کر سکے تو تھم شرعی کہنا غلط ہوگا۔

اس کی تائید کے لئے میں ایک قانونی نظیر بیان کرتا ہوں۔فرض سیجے کہ ایک شخص نے عدالت میں جاکر کسی دوسر میخفس بنا عدالت نے اس سے دعویٰ کے گواہ طلب کے اور اس نے قانون کے موافق گواہ جیش کرد ہے جن پر کسی قتم کی جرح نہیں ہو تکی۔ کیا اس کے اور اس نے قانون کے موافق گواہ جیش کرد ہے جن پر کسی قتم کی جرح نہیں ہو تکی۔ کیا اس کے بعد مدعا علیہ کو بیش کے دوہ یوں کہ دیا کہ کہ میں ان گواہوں کی گواہی تسلیم نہیں کرتا۔البت

اگرصاحب جج خود آ کر گوائی دین تو پی تسلیم کرون گااورا گرکوئی بدعاعلیدایدا کے تو عدالت اس کوکیا جواب دیے ہے۔

کوکیا جواب دے گی۔ یہی کہ یاان گواہوں پی جرح کرویا دعویٰ تسلیم کرو۔ وجاس جواب کی بیہ کہ اثبات دعویٰ کے لئے مطلق جست کی ضرورت ہے۔ جست خاص کی ضرورت نہیں ہے۔

پی کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ فلاں تھم کو قرآن ہی سے مانوں گا۔ حدیث یا اجماع وغیرہ سے تسلیم نہ کروں گا۔ البت اگر کسی حدیث یا اجماع میں جرح کرے تو اس کا حق اس عام و غیرہ میں جرح کرے تو اس کا حق ہمائے وغیرہ سے اور علاء اس جرح کا جواب دینے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے تحقیقی جواب لیکن ہمارے بھائیوں نے اس طرز کو بالکل جھوڑ دیا ہے اور بالکل معرضین کے تابع ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمان کہاں تک ان کے تلو و کو اس کے جو تھوڑ دیا ہے اور بالکل معرضین کے تابع ہو گئے ہیں۔ لیکن کہاں تک ان کے تلو وکل کے نیچے ہاتھو دیں گئے جسی تو عاجز ہونا پڑے گا۔ بہتر ہیہے کہ کہاں تک ان کے تلو وکل کے نود در طماع باز نتواں کرد

ایسے ہوں ناک اوگوں کا اول ہی علاج کرنا چاہئے خوب مجھلوک قرآن شریف ہی ہے ہربات کے ثابت کرنے کی گوشش کرنا خت مشکل میں پڑنا ہے حدیث فقہ سبقر آن ہی کے خم میں ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ حکیم علوی خال کے مطب کو لے کرایک شخص نے جمع کیا اور ہرنے کے متعلق ضروری ہدایات لکھ دیں کہ فلال نسخہ غلبہ صفرا کے لئے ہو اور فلال نسخہ غلبہ بلغم کے لئے اور دوسر مے خص نے ان سب نسخوں کو بتویب کردی کہ امراض راس کے نسخ الگ کردیے اور امراض چشم کے الگ تو مفسر اور مبوب کوکوئی ینہیں کہ سکتا کہ بی حکیم علوی فال کا مطب نہیں ہے بلکہ یہی کہیں گے عباد اتنا شتی و حسب ک و واحد (ہماری عباد تیں متعدد ہیں اور آپ کا حسن ایک ہے اور بیکم اجائے گا۔

بہر رئے کہ خوابی جامہ می پوش می انداز قدت را می شناسم کہ جولباس جاہے پہن لے میں تو تیرے قدے تجھے پہچان لیتا ہوں ہاں اس پہچان کے لئے طلب شرط ہے۔اگر طلب نہ ہوتو کچھ بھی نہیں ورنہ طالب کو حدیث فقہ سب میں قرآن ہی نظرآئے گا۔

صاحبو! یہ تفریق طلب ندہونے کا نتیجہ ہے۔ طالب کی توبیشان ہوتی ہے۔ بسکہ در جان فگار وچشم بیدارم توئی ہر کہ پیدا می شوداز دور پندارم توئی بعنی میری جان فگاراورچشم بیدار میں تو ہی سایا ہوا ہے جو کچھ دور سے طاہر ہوتا ہے

محجمی کو گمان کرتا ہوں۔

اییافخص حدیث واجماع کو ہرگز الگ نہ سمجھےگا۔ گراس کے ساتھ ہی یہ ہی سمجھ لینا چاہئے کہ جس طرح محبوب بمھی غیرمحبوب کے لباس میں بھی جلوہ گر ہوتا ہے اس طرح بمھی غیرمطلوب کے لباس میں آ جاتا ہے تو ان میں تمیز کرنی بھی نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ آج کل بیمرض عام ہے کہ غیرمحبوب کومحبوب بجھ کراس پرعاشق ہوگئے ہیں۔

### ابتلاءالحاد وبدعات

یہ وہ لوگ ہیں جواتباع کا دعویٰ کرتے ہیں گراس میں حدے آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو کویا ایک جماعت نے اتباع کواییا چھوڑا کہ وہ الحاد تک پہنچ گئے۔ دوسر فرقے نے اس شدت سے اتباع کا دعوے کیا کہ بدعات میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی ان کوائی رسوم بھی عبادات نظر آنے گئیس اور وہ رسوم اگر چہ جائز بھی ہول لیکن ان کوعبادت بجھنا سخت علطی ہے کیونکہ عبادت وہ ہے جس پر تواب کا وعدہ ہواور ان رسوم میں تو اب کا وعدہ کی حدیث یا آیت میں نہیں ہے۔ وہ ہے جس پر تواب کا وعدہ ہواور ان رسوم میں تو اب کا وعدہ کسی حدیث یا آیت میں نہیں ہے۔ فرض اس وقت ہے دومرض کہ دلائل کو غیر دلائل سمجھنا جو کہ الحاد ہے اور غیر دلائل کو الکی کے متاج کہ بدعت ہے ہندوستان میں بکثر ت ہے است محمد یہیں ذی اثر۔ ولائل کو خیر دلائل سمجھنا جو کہ بدعت ہے ہندوستان میں بکثر ت ہے امت محمد یہیں ذی اثر۔

دوفرقے بیں ایک امراء کا اور ایک عام فقراء کا ان دونوں فرتوں کی حالت نہایت درجہ خراب ہے اوران فرتوں کی بدولت بہت زیادہ الحاواور بدعت دنیا میں پھیلا۔امراء میں الحاوزیادہ پایا جا تا ہے اور فقراء میں بدعت زیادہ پائی جاتی ہے اوراگر چہا یک تیسرا فرقہ علماء کا بھی ہے کیے ن میں نے ان کواس کئے اصلال سے خارج کیا ہے کہ جہاں تک دیکھا جاتا ہے علماء کا دوسروں پر کم اثر ہے ہیں ان کی وجہ سے چنداں خرانی نہیں پڑھتی۔

اورجن علاء کا کم وہیش اثر ہے تو وہ ان کی ہزرگی اور درویشی کے خیال کی وجہ ہے ہے۔ سے سالم ہونے کی وجہ سے عالم کا پھھا ترنہیں۔ بلکہ جوصرف عالم سمجھے جاتے ہیں ان کی تو بیران نہ کریں تو غیمت ہے یا اگر کسی عالم کا پھوا ترنین نہ کریں تو غیمت ہے یا اگر کسی عالم کے باوجود بزرگ نہ سمجھے جانے کے عزت اور اثر ہوتو اس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے ذی جاہ ہوتا ہے اور علی العموم اہل جاہ کی طرف لوگ اپنے کومنسوب کرتے ہیں۔ اعتبار سے ذی جاہ ہوتا ہے اور علی العموم اہل جاہ کی طرف لوگ اپنے کومنسوب کرتے ہیں۔ کیونکہ کسی بڑے کے خات کرنا خود اپنی عظمت کرنا خود اپنی عظمت کرنا خود اپنی عظمت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ان کے ساتھ منتسب

ہونے سے اپنی بڑائی ہوتی ہے۔ غرض صرف عالم ہونے کی وجہ سے کسی عالم کا پچھا ٹرنہیں۔
یا فقیری کی وجہ سے یا جاہ کی وجہ سے اور بلفظ دیگر امیری کی وجہ سے ۔ ورنہ اگر صرف عالم
ہونے کی وجہ سے کسی عالم کا اثر ہوتا تو طلباء کا بھی بہت اثر ہوتا چا ہے تھا کہ وہ بھی تو عالم ہیں
اور میں دوسروں کو کیا کہوں گا خود اپنے اندر بھی یہی حالت و کھتا ہوں کہ طلباء کی زیادہ وقعت
نظر میں نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ علاء کی من حیث العلم پچھ وقعت نہیں ہے۔

ایک رئیس صاحب کے ہاں ایک طالب علم کا کھانا مقررتھا۔ چونکہ اکثر اس کو ہماں انظار
کرنا پڑتا تھا اس لئے اس کو خیال ہوا کہ اتناوقت برکار جاتا ہے اس میں اگر بچھ دین ہی کی خدمت
ہوتو اچھا ہے۔ رئیس سے کہنے لگا کہ میں یہاں دیر تک جیٹھا رہتا ہوں اگر آپ کا لڑکا بچھ پڑھ ہی
لیا کر بے تو اچھا ہے۔ رئیس صاحب کہنے گئے کہ مولوی صاحب آپ نے عربی پڑھی تو یہ نتیجہ ہوا
کہ میراوروازہ پر کھانا لینے کے لئے آتے ہیں میرالڑکا پڑھے گانو کسی کے وروازہ پر جائے گا۔

اس حکایت سے آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا کہ علاء کے ساتھ لوگوں کا کیا برتا وُ ہے اور علاء کا کتنا اثر ہے۔اوراپی اس حالت کوئن کرعلاء کو بھی سمجھ لینا چاہئے کہ وہ اب کیا کریں۔ اگراب بھی ان کی سمجھ میں نہ آیا ہوتو سخت افسوس ہے۔

### مقام علماء

خیریس بتلاتا ہوں کہ ان کو بالکل استغناء چاہئے۔ امام غزالی نے لکھا ہے۔
اری المعلوک بادنی الدین قد قنعوا
وما ارا الم رضوانی العیش بالدون
فاستغن بالدین عن دنیا المعلوک کما
استغنی بالمدیک بدنیا هم عن المدین
وہ دنیا کو لے کرتم ہے سنغنی ہوگئے۔ تم دین لے کران کی دنیا ہے مستغنی ہوجاؤیس
خدا کے جمروے پر کہتا ہوں کہ اگر اہل علم اہل دنیا ہے مستغنی ہوجاؤیس

تو خدا تعالی ان کی غیب سے مدوکریں۔ بلکہ خودیبی اہل دنیا جو آج ان کو ذکیل سمجھتے ہیں اس وقت ان کو معزز سمجھنے لگیں گے اور ان کے مختاج ہوں گے۔ کیونکہ ہر مسلمان کو بحثیت مسلمان ہونے کے جس طرح اپنی ضروریات کے لئے کم وہیش دنیا کی ضرورت ہے

دین کی اس سے زیادہ ضرورت ہے خواہ وہ عالم ہو یا جابل رئیس ہو یا غریب۔اور بی ظاہر ہے کہ علاء کے پاس بقدرضرورت و نیا موجود ہے اور اہل دنیا کے پاس وین کچھ بھی نہیں۔ تو ان کو ہرامر میں موت میں حیات میں نماز میں روز سے میں سب میں علاء کی احتیاج ہوگی۔ اور اگر کوئی کہے کہ مجھے دین کی ضرورت ہی نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں۔غرض ایک وقت ایسا آئیں گے۔ پس علاء کو بالکل استعناء چا ہے اور خدا تعالیٰ کے دین میں مشغول ہونا جا ہے۔

ہم لوگوں میں ایک بڑی کی ہے کہ خدا تعالیٰ ہے تعلق پیدائیں کرتے اگر خدا تعالیٰ ہے ہم لوگوں میں ایک بڑی کی ہے کہ خدا تعالیٰ سے ہم کو تعلق ہو تو کسی کی بھی پروانہ رہے۔البتہ میں علماء کو بدا خلاقی کی اجازت نہیں دیتا۔ کیونکہ بعضے استغنابدا خلاقی کو مجھتے ہیں۔

### كە علاء كالى مچھاڭ قوم پرنېيں اور جب اېرنېيں تو علاء سے پچھنقصان قوم كونېيں پېنچا۔ اسباب ننز ل

اصل سبب قوم کے تنزل کا کوئی دوسراامرہ وہ بیہ کے قوم علی العموم ست کام چور آرام طلب ہے جفائشی تو ہونہیں سکتی اپنے چھٹکارے کے لئے مولو یوں کے فتویٰ کوآٹر بنایا۔ صاحبو! کیا وجہ کہ تمام فاویٰ میں سے علماء کا صرف یہی ایک فتویٰ پہند ہوا بھی دوسر نے فتو وں پڑمل نہ کیا گیا وجہ یہی ہے کہ بیا نی مرضی اورنفس کے موافق تھا۔

ایک شخص ہے کئی نے بوچھاتھا کہ قرآن کا کون ساتھم تم کوزیادہ پیند ہے۔ کہنے لگا کہ کلوادا شربواور دعا کو بوچھاتو یہ بتلائی۔

ربنا انزل علينا مآئدةً من السمآء

اے پروردگارا ہم برآسان ہے دسترخوان برازنان نازل فرما۔

کیا کوئی فخض اس کو عامل بالقرآن سمجھےگا۔ ہرگزنہیں بلکہ تابع نفس وہوا کہیں گے بس یہی حال آج کل علماء کی پیروی اوران کے انتاع کا ہے کہ جس بات کواپنی مرضی کے موافق دیکھتے ہیں اس میں علماء کوآ ڑ بنالیتے ہیں۔

اس جملہ تقریرے بیہ بات تابت ہوگی کدا ترجو کچھ ہے امراء اور فقراء کا ہے اور جو کچھ خرابیاں پھیلیں انبی دوفر قول کی وجہ ہے پھیلیں۔ پہلا فرقہ الحاد میں بتلا ہے دوسر افرقہ بدعات میں غرق ہے۔ پس اس است کے مریضوں کا کیا حال ہوگا۔ جس کے اطباء خود مریض ہیں۔ نیز علاء کے اس ذمرہ سے خارج ہونے کی وجہ بی ہی ہے کہ وہ آگر خود بگڑی بھی اور اعمال کوٹرک بھی کردیں تو وہ اپنے کو گنہ گار بچھتے ہیں اور اپنے برے اعمال کی طرف کسی کو دعوت نہیں کرتے اور لوگوں کو اپنے اس طرز پر چلانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو نیک بی راستہ بتلا دیں گے برخلاف امراء اور نقراء کے کہ ان کی بیکوشش ہوتی ہے کہ جس راستہ برہم ہیں دوسرے بھی ای پر چولیس اگر چہم اور وہ دونوں جہنم کے غار میں جاگریں۔ راستہ برہم ہیں دوسرے بھی ای پر چولیس اگر چہم اور وہ دونوں جہنم کے غار میں جاگریں۔ چنانچہ چندروز ہوئے کہ ایک روثن خیال نے میصنمون شائع کیا تھا کہ اسلام کی ترتی کوسب جوری مانع نماز ہے۔ گرعلاء کی کردیں تو اسلام کی برتی ہو۔

ہاں اتفاضر ور ہوا کہ بعض عالموں نے اپنا طرزعمل ایسا کر دیا کہ دنیا کوان کی بدولت خودعلم سے نفرت ہوئی ۔ بعنی علماء نے امراء سے ملنا اور اختلاط کرنا اس قدر بردھا دیا اور اس اختلاط کی وجہ سے ان امراء کی ہاں میں ہاں ملانے گئے کہ ان کو دیکھے کرائل دنیا نے بیہ مجھا کہ سب عالم ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔

ٹونک کا واقعہ ہے کہ ایک رئیس نے ڈاڑھی منڈا رکھی تھی۔ ایک عالم نے ان پر اعتراض کیا اور وہ رئیس متاثر بھی ہوئے۔ اتفاق سے مجمع میں ایک دوسرے صاحب بھی میشے تھے اور ریمولوی کہلاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ڈاڑھی ہرگز ندر کھنی جا ہے کیونکہ اس میں جو کیں پڑجاتی ہیں اور وہ زنا کرتی ہیں۔ فرما ہے اس رئیس کی نظر میں کیا وقعت اس عالم کی رہی ہوگی۔ اور زیادہ سبب ان صفات کا کمی خاندان ہوتا ہے۔

ا یک مخص نے ڈھا کہ میں مجھ ہے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ انگریزی خوان طالب علم نہابیت یا ہمت ٔ عالی حوصلۂ جری جفاکش ہوتے ہیں اور عربی خواں طالب علم نہایت پست ہمت تک خیال ست مم حوصلہ ہوتے ہیں مقصودان کا بیتھا کہ بیفرق عربی اورا مگریزی کے اثر سے ہے۔ بیعنی پست ہمتی وغیرہ عربی کے آٹار ہیں اورعلوحوصلگی وغیرہ انگریزی کے ہ جار ہیں۔ میں نے کہا جناب علوحوصلگی وغیرہ صفات جس قدر ہیں علو خاندان پرموقو ف ، ہیں بعنی جوعالی خاندان ہوگا اس میں بیصفات ہوں گئے۔وہ خواہ عربی پڑھے یا آتگریزی اور جوعالی خاندان نه ہوگا اس میں بیصفات نه ہوں گی اگر چہوہ انگریزی اعلیٰ یابید کی ڈگری حاصل کرے بلکہ اکثر واقعات اور مشاہرات ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بست خاندان آ دمی ا گرعر بی پڑھ لیں تو تم وہیش ان کے اخلاق درست ہوجاتے ہیں اورا گرا تگریزی پڑھیں تو بالكل ہى برباوہوجا ئىيں۔عربي وانگرېزى كة ثاركا يورامقابلداس وقت ہوسكتاہے كه ايك خاندان کا ایک طبیعت کے دو بیچے لئے جائیں۔ ایک کو انگریزی شروع کرائی جائے دوسرے کوعر بی اور دس برس کے بعد دونوں کا مواز نہ کیا جائے اور جب کہ خوش قسمتی سے انتخاب ہی ایبا یا کیزہ ہو کہ عربی کے لئے جولا ہے تیلی اور انگریزی کے لئے شرفاء تو عربی کہاں تک اپنا اثر کرے اور کس حد تک ان کی پستی کومٹائے اور اگر شرفاء میں ہے کوئی بچہ عربی کے لئے دیا بھی جاتا ہے تو ایسا کہ جو کہ بالکل ہی کودن ہو۔ تو جب عربی میں سارے

کودن ہی کودن منتخب ہوں گے تو پھران سے علوحوصلگی کی کیا امید ہوگی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے مراہ جلئے تو میں آپ کودکھلا وُل کہ علماءا یسے ہوتے ہیں۔

غرض ایسے علاء سے ایک ضرریہ بنج سکتا ہے اور میں تو ترقی کر کے ہتا ہوں کہ اگراس پر بھی کسی کو کمال حاصل ہوتو وہ اس دنائت وخست سے ضرور دور ہوگا۔ سوایسے لوگوں کو جب غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ عالم ہی نہیں ہیں کیونکہ علم کمال ہے اور کمال فاصہ ہے استغناء دیکھئے بردھی راج لوہار جب اپنے فن میں کامل ہوجاتے ہیں تو کسے ستغنی ہوجاتے ہیں۔ تو کیا علم ان ذلیل کا موں کے برابر بھی اثر نہیں رکھتا۔ ضرور رکھتا ہے اور بالیقین کہا جا سکتا ہے کہ جس میں استغناء نہیں استغناء نہیں استغناء نہیں اس کے کمال ہی میں کی ہے۔

علامة تفتازاني كاوقعه لكهام كه جب امير تيمور كوربار من آئة توامير تيمور بوجه لنگ مونے کے پیر پھیلائے میضا تھا۔ آپ نے بھی بیٹھ کر پیر پھیلا دیا امیر تیمورکونا گوار ہوا اور کہا کہ ''معندورم دارمرالنگ است' (میں معندور ہول کہ بیمیرے یاؤں میں لنگ ہے)علامہ فرماتے ہیں کہ"معذورم دارکہ مرانگ است" (میں معذور ہول کہ بیمیرے لئے باعث ننگ ہے) صاحبو آبیہ ہے علم کا خاصہ۔جن لوگوں کو آپ عالم کہتے ہیں بیواعظ ہیں۔جنہوں نے چنداردو فاری کے رسالے یا دکر لئتے ہیں ۔ان کوعلم کی ہوا بھی نہیں گئی بیلوگ اینے کوعلاء کے لباس میں ظاہر کرتے ہیں اور جہل کی بیرحالت ہوتی ہے کہ ایک واعظ صاحب نے سورة کوثر کا وعظ کیا اور ترجمہ پہلی آیت کا پہ کیا اے محمصلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھ کوکوثر کے مثل الى طرح أيك داعظ كنكوه ميس آيا اور وعظ كها . جب جنت دوزخ كالتذكره آتا تو بجائع جندم كے جہذم كہتا تھامعلوم ہوتا ہے كے طالم نے كہيں كھا بھى نہيں ديكھاصرف كى كى زبان سے ن ليا ہوگا۔ اس ہے بھی زیادہ پرلطف ہیروا تعہ ہے کہ سہار نپور میں ایک واعظ آیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے بوچھا کہ ساہبو(صاحبو) یہاں اواج (وعظ) بھی ہوا کرے ہے۔معلوم ہوانہیں ہوتا۔ آب نے بیکار دیا بھائیواواج (وعظ) ہوگ لوگ تھہر سے منبر بہنچ کریسیں شریف کی غلط سلط آیتیں پڑھیں۔اورغلط سلط ترجمہ کر کے دغا مانگ کر کھڑا ہو گیا۔کوئی عالم نابینا موجود تھے۔ انہوں نے اس کو بلا کر یو چھا کہ تمہاری مخصیل کہاں تک ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں ہاری تسل

ہے ہاپوڑ۔ پھرانہوں نے صاف کر کے پوچھا کہ تم نے پڑھا کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں ہم نے
سب کچھ پڑھا۔ نورنامہ ساپن نامہ دائی حلیمہ کا قصہ مجز ہ آل نی اورتو کیا جانے اندھے۔
یہ نمونہ ہے واعظ صاحب کی لیافت کا لیکن پھر بھی ان لوگوں سے اتنا ضرر نہیں ہوتا
کیونکہ دیکھنے والے اور سننے والے ان کے اس طاہر جہل کے سبب پہلے ہی معتقد نہیں ہوتے۔
البتہ ان لوگوں سے گہراضرر پہنچ آہے جن کے ذرق برق تقریریں مہذب الفاظ شستہ بندشیں
مسلسل بیان معلوم ہوتا ہے کہ غزالی وقت خطبہ دے دے جی یا رازی زمال بول رہے ہیں گر

مسل بیان معلوم ہوتا ہے کہ عزائی وقت خطبہ دے رہے ہیں یا رازی زماں بول رہے ہیں علم علم دیکھئے تو ہدایت انخو بھی شاید نہ پڑھی ہو بیاوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا خودڈو ہے اور دوسروں کو بھی لے ڈو بے غرض حقیقی علماء پر کسی قتم کا الزام اس بارے میں نہیں آسکتا۔

## رفع اختلاف كيصورت

ایک شبر شاید کسی و پیدا ہوعلاء میں چونکہ آئیں میں اختلاف ہاں اختلاف کی وجہ ہے لوگ گراہ ہوئے تواس ہے لوگ گراہ ہوئے ۔ میں کہوں گا گراختلاف کی وجہ ہے لوگ گراہ ہوئے تواس میں بھی انہیں کا قصور ہے۔ اس لئے کہ اختلاف صرف طبقہ علماء میں مخصر نہیں دنیا میں شاید کوئی جماعت کوئی طبقہ ایسا ہوجس کے افراد شفق اللسان ہوں مثلا فن طب ڈاکٹری منائ تجارت غرض جس قدر بھی دنیا میں فنون ہیں۔ سب میں اختلاف ہے۔ پس آگر کسی طبقہ کا اختلاف میں میں اختلاف ہور سائر اس کے لئے ضرر رساں ہوسکتا ہے تو اطباء اور ڈاکٹروں کا اختلاف پھر میا ختلاف میں میں اور تا کہ وں کا اختلاف بھر میا ختلاف میں میں اور تا کہ وں کا اختلاف بھر میا ختلاف میں میں اور کی جس کی جس کی جو اللہ کے میں اللہ بیدا ورکیے معبد العزیز کے اختلاف اس کے ضرر سے محفوظ رہے۔

تدبیری که دونوں کوکسی معیار پر جانج کرجس کو زیادہ کامل سمجھا اس کا ہاتھ پکڑلیا
دوسرے کوچھوڑ دیا۔ صاحبو! کیا مستعار زندگی اور چندروزہ آ رام کے لئے تو اس تدبیر کی
ضرورت ہاور حیات دائمی کے لئے اس تدبیر کی ضرورت نہیں اگر نہیں معلوم ہوتی تو حیف
ہاس اسلام پراگر ضرورت ہے تو کیوں اس تدبیر پر مل نہیں کیا جا تا اوراختلاف کی ضرورت
سے کیوں نہیں بچا جا تا۔ اورجس طرح انتخاب اطہاء کے لئے مثلاً بیمعیار ہوگا کہ اس نے کسی
بردی جگہ پڑھا ہوسند حاصل کی ہواس کے ہاتھ سے اکثر مریض اجھے ہوتے ہیں۔ اس میں
بردی جگہ پڑھا ہوسند حاصل کی ہواس کے ہاتھ سے اکثر مریض اجھے ہوتے ہیں۔ اس میں
جرص وطبع ندہو بندہ دنیانہ ہو۔ مریضوں پرشفقت ہو تشخیص مرض میں پوری مہارت ہو۔ اس

طرح علماء میں بھی انتخاب اسی معیار ہے ہوگا کہ جس کے ہاتھ ہے اکثر لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے۔ طالبین پرشفقت کرتا ہو خود و نیا ہے نفور ہو گنا ہوں ہے بچتا ہو کسی بزرگ کی صحبت میں رہا ہو اس پرخشیت الہی غالب ہو۔ پس اس کے کہنے پڑمل کرو۔ کیونکہ بیتم کو جو پچھ بھی بتلائے گااس میں خدا کا خوف کرے گا۔ اور گڑ بڑ پچھ کا پچھ نہ بتلائے گالیکن دوسروں کو بھی برا نہ کہو۔ بہر حال بی خدشہ بھی جاتارہا کہ علماء کے اختلاف ہے لوگ گراہ ہوئے۔

اب صرف دوفرتے ایسے رہ گئے کہ جن کی وجہ سے زیادہ تر گمراہی پھیلی ایک امراء دوسر بے فقراء کہان میں اکثر گمراہ کن اور گمراہ ہیں ۔ (الا ماشاءاللہ) بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کوابراہیم ادھم کہنا جا ہے اور جنید بغدادی ۔

حضرت جنیدگی بیرهالت تھی کہ ایک شخص آپ کا امتحان کرنے آیا اوروس برس تک آپ کے پاس رہا مگر معتقد نہ ہوا ایک روز کہنے لگا کہ بیس نے آپ کی بزرگی کی شہرت سی تھی ۔ لیکن میں دس برس ہے آپ کے پاس ہوں۔ اس مدت بیس میں نے آپ کی کوئی گرامت نہیں دیکھی ۔ آپ نے فر مایا کہ تو نے اس مدت میں جنید کوئی گناہ صغیرہ یا کہیرہ میں بتلا دیکھا؟ اس نے جواب دیا کہ گناہ تو کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فر مایا کہ جنید کی بیا کچھوٹی کرامت ہے کہ دس برس تک اس سے خدا کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔

علی ہذاایک دوسراواقعہ ان کامشہور ہے کہ ان کے زمانے میں چند مدعیان تصوف کا بیہ تول آپ کے پاس پہنچا کہ وہ کہتے ہیں۔ نحن و صلنا و لا حاجۃ لنا الی صیام و الصلوة (ہم اب واصل ہو گئے ہمیں نماز روزہ کی ضرورت نہیں) آپ نے سن کرفر مایا۔ صدقوا فی الو صول و لکن الی سفو (انہوں نے کے کہا کہ واصل ہو گئے کیکن دوز خیں) اور پھرفر مایا کہا کہ واصل ہو گئے کیکن دوز خیں) اور پھرفر مایا کہا گہا کہ واصل ہو گئے کیکن دوز خیں) اور پھرفر مایا کہا گہا کہ واصل ہو گئے کیکن دوز خیں) اور پھرفر مایا کہا گہا کہ واصل ہو گئے کیکن دوز خیں)

تو فقراء میں بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ جنید بغدادی کے مثل ہیں اور امراء میں بھی بعض حضرات ابراہیم بن ادھم کی طرح ہیں لیکن کثرت سے ایسے بی ہیں جن سے الحاد اور بدعت کا ذور ہے ایک جماعت کو تو مثالوں میں بیان کر چکا ہوں۔ دوسری اہل بدعت کی وہ جماعت ہے۔ جو ہم لوگوں کو وہ ہی ہی بہان کر چکا ہوں ۔ دوسری اہل بدعت کی وہ جماعت ہے۔ جو ہم لوگوں کو وہ ہی ہی ہے لیکن ہماری سمجھ میں آج تک بیہ بات نہ آئی کہ ہم کو کس مناسبت سے وہابی کہا گیا ہے کیونکہ وہابی وہ لوگ ہیں جو کہ ابن عبد الوہاب کی اولا دمیں ہیں۔

یاس کے تنبع ہیں۔ابن عبدالوہاب کے حالات مدون ہیں۔ ہڑخض ان کود کھے کرمعلوم کرسکتا ہے کہ وہ نہ اتباع کی روسے ہمارے ہزرگوں میں ہیں نہ نبست کی روسے۔البتہ آج کل جن لوگوں نے تقلید کو ترک کر دیا ہے ان کو ایک اعتبار سے وہائی کہنا درست ہوسکتا ہے کیونکہ ان کے اکثر خیالات ابن عبدالوہاب سے ملتے جلتے ہیں۔البتہ ہم لوگوں کو خفی کہنا چاہئے۔ کیونکہ میمعلوم ہو چکا ہے اصول چار ہیں۔ کتاب اللہ حدیث رسول اہماع امت قیاس جمہدان چار کے سواء اورکوئی اصل نہیں اور جمہدا گرچہ متعدد ہیں لیکن اجماع امت سے یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ انکہ اربعہ (یعنی امام ابوحنیفہ اگرچہ متعدد ہیں لیکن اجماع امت سے یہ بات ثابت کو خوب کے مذہب کے باہر ہونا جائز نہیں نیزیہ بھی ثابت ہے کہ ان چاروں میں سے جس ملک میں کے مذہب کے باہر ہونا جائز نہیں نیزیہ بھی ثابت ہے کہ ان چاروں میں سے جس ملک میں بس کا مذہب رائج ہواس کا اتباع کرتے ہیں ہم لوگ وہائی کے لقب سے برانہیں مانے رائج ہواس لئے ہم انہیں کا اتباع کرتے ہیں ہم لوگ وہائی کے لقب سے برانہیں مانے لیکن اتنا ضرور کے دیتے ہیں کہ قیامت میں اس بہتان کی بازیر س ضرور ہوگی۔

میں بدعت کی جزئیات بھی بتلا تا لیکن اول تو ان کوعلاء نے پوری طرح رسائل کے ذریعے سے بتلا دیا ہے۔ دوسرے وقت میں بھی گنجائش نہیں۔البتہ ایک بیجان بدعت کی بتلائے ویتا ہوں اوروہ بیہ ہے کہ بات قر آن حدیث اجماع قیاس چاورں میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہ ہواوراس کو دین بمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے۔ اس بیجان کے بعد دیکھ لیج ہمارے بھائیوں کے جواعمال ہیں۔مثلاً عرس کرنا فاتحہ دلا ناشخصیص اور تعیین کی ضروری سمجھ کر ایصال تو اب کرنا وغیرہ وغیرہ جننے اعمال ہیں کسی اصل سے ثابت نہیں اوران کو دین محمھ کر کیا جاتا ہے بیانہیں اوراگر چہ خواص کا عقیدہ ان مسائل میں خراب نہیں۔لیکن بی فقہ محمھ کر کیا جاتا ہے بیانہیں اوراگر چہ خواص کا عقیدہ ان مسائل میں خراب نہیں۔لیکن بی فقہ میں خرابی بھیلے خواص کو چا ہے کہ اس امر کوترک کر دیں۔ ہاں اگر وہ امر مطلوب عندالشرع میں خواوراس میں بچھ منکرات مل گئے ہوں تو منکرات کومٹانے کی کوشش کریں گے اوراس امر کو معموریں گے مشلا اگر جنازے کے ساتھ منکرات بھی ہوں تو مشایعت جنازہ کوترک نہ خوص کریں گے ۔ یونکہ مشایعت جنازہ کی مطلوب عندالشرع ہے۔

پس ایصال ثواب دوامر ہیں۔ایک تعیین وقت دوسراایصال ثواب اوران میں سے

تعین مطلوب عندالشرع نہیں اگر چہ مباح ہے اور چونکہ تعین سے عوام میں خرابی پھیلتی ہے اس لئے ہم تعیین کو تحریک کر دیں گے۔ البتہ اگر ساری امت کا بیعقیدہ ہو جائے کہ تعیین کو ضروری نہ سمجھے تو ہم خواص کو بلکہ سب کتعیین کی اجازت دے دیں گے۔لیکن حالت موجودہ میں (جبکہ اکثروں کا بی خیال ہے کہ خاص تاریخوں میں تو اب پہنچانے سے زیاوہ قبولیت ہوتی ہے اور خلاف شریعت ہے کہ جائے ازت دے دی جائے۔

ایک مخص نے بھے ہے کہا گیار ہویں اٹھارہ تاریخ تک ہوسکتی ہے پھرنہیں ہوسکتی۔
ایک وعظ میں میں نے ان رسوم کا بیان کیا۔ بعد وعظ کے ایک صاحب کہنے گئے کہ علاء کوا ہے مضامین بیان نہ کرنا چاہئیں کہ تفریق امت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا بیان کرنا تو آپ کے مضامین بیان نہ کرنا چاہئیں کہ تفریق امت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا بیان کریں کے ممل کرنے پر موقوف ہے جیسے لوگوں کے اعمال اور حالات ہوں گے ویسا ہم بیان کریں گے۔اگر لوگ ان اعمال کو چھوڑ دیں تو ہم بھی اس متم کے بیان کو چھوڑ دیں گے۔تو تفریق کے اگر اور ان اعمال کے ارتکاب کرنے والوں پر ہے نہ کہ ہم پر فرض بیا مور مطلوب عندالشرع منہیں اور ان سے خرابیاں بہت کھی جیل رہی ہیں۔اس لئے ان کوڑک کر دینا چاہئے۔

### ايصال ثواب كي صورت

ایک تو تخصیص اور تعین قابل ترک ہے دوسرے جو بیئت ایصال تو اب کی اختراع کر رکھی ہے وہ قابل ترک ہے۔ مجھ سے ایک ویہاتی کہنے لگا کہ اگر ایصال تو اب کے وقت کھانے پر چندسور تیں پڑھ لی جا تیں تو حرج ہی کیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ جس مصلحت سے کھانے پر چندسور تیں پڑھی جاتی ہیں ہمی روپے پر یا کپڑے پر کیوں نہیں پڑھی جاتیں اور ایک نیت میں اصلاح کرنی ضروری ہے کیونکہ اکثر نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو تو اب بہنچا کیں گئے تو ان سے ہمارے دنیا کے کام تکلیں گے۔

تو صاحبواقطع نظر فساداعتقاد کے اس کی ایسی مثال ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس ہمت مثمانی لے جائیں اور پیش کرنے کے بعدال شخص ہے کہیں کہ آپ میرے مقدے میں گواہی دے دیں۔اندازہ سیجئے کہ میے خص کس قدر کبیدہ ہوگا اوراس ہے اس کی کیسی اذیت ہو گی۔پس جب الل ونیا کواذیت ہوتی ہے تو اہل اللہ کوتو اس سے زیادہ اذیت ہوگی پھر خصوصاً وفات کے بعد کیونکہ وفات کے بعد لطافت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یفس عضری ٹوٹ جاتا ہے اور صرف روح ہی روح ہی دوح ہی اور اک کامل ہو جاتا ہے۔ پس جس وقت ان کو میں معلوم ہوگا کہ مید ہدیداس غرض ہے پیش کیا گیا ہے کس قدر نا گواری ہوتی ہوگی۔ اس کے ماسواکس قدر شرم کی بات ہے کہ اہل اللہ سے دنیا کے لئے تعلق اور محبت ہو۔

صاحبوان کے پاس دنیا کہاں ہے۔ان سے دنیا کی امیدرکھنا بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی سنار سے کھر پابنانے کی امیدرکھنا یا کسی حکیم سے بیفر مائش کرنا کہتم چل کر ہمارے گھرکی گھاس کھود دو۔

صاحبوا ہم کو حضرت سیدنا غوث الأعظم سے جو محبت ہے تو اس لئے کہ انہوں نے ہم کوراہ ہوایت دکھلائی۔ اس کے مکافات میں ہم ان کو بچھڑ اب بخش دیں کہان کی روح خوش ہواوراس کے خوش ہوں۔ اور اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہوگیا ہوگا کہ ہم لوگ ایصال خوش ہونے سے ضعانع الی خوش ہوں۔ اور اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہوگیا ہوگا کہ ہم لوگ ایصال تو اب سے منع نہیں کرتے بلکہ اس کی اصلاح کرتے ہیں اور جس دن اصلاح عام ہوجائے گی اس دن ہم میرور لا بجوز (ناجائز) کہتے دہیں ون ہم یہ بین کہ جو ایک کہتے دہیں گئے۔ دہی بدنا می ہو بجر الندا شاعت دین ہیں ہم کواس کی مطلق پروائیس ہمارا وہ ند ہرب ہے۔

اقیا برخیز و درده جام را خاک برسر کن غم ایام را گرچه بدنایم ست نزد عاقلال مانی خواهیم ننگ و نام را گرچه بدنایم ست نزد عاقلال

اگرچہ عقلاء طاہر کے نز دیک ہماری حالت بظاہرائیں ہے جس سے بدنا می ہوتی ہے گرہم الیں نیک نامی نہیں جا ہے جس ہے مجبوب سے تعلق نہ ہو۔

غرض مقصوداس بیان ہے تن کوظاہر کرنا ہے اعتدال کے ساتھ اور اس کلیہ کواگر آپ یاد کھیں سے تو بہت سے اعمال میں آپ کوحد جواز وعدم جواز معلوم ہو بائے گی۔ بیتواعتقاد متعلق تھا۔ اکر احم مسلم

ایک فرقہ مسلمانوں میں ایسا بھی ہے کہ اس کے عقائد واعمال سب درست ہیں مگریہ فرقہ اپنے تقدّس پرمغرور اور نہایت متکبر ہے اور دوسرے مسلمانوں کو ذلیل وحقیر سمجھتا ہے۔ صاحبوخوب سمجھلو۔

غاقل مرو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیا بریده اند نا که بیک خروش بمنزل رسیده اند نوميد جم مباش كه زندان باده نوش (غافل ہوکرنہ چل اس لئے مردان راہ کے کھوڑ ہے بخت جنگل میں چلنے سے عاجز رہے ہیں ناامید بھی مت ہواس کئے کہ بندشرانی اچا تک ایک نالہ سے منزل پر پہنچ جاتے ہیں ) اور تایار کرا خوابد و میکش بکه باشد اورصاحبو! تکبرکس پرشیجئے۔ جولوگ گناہ گار ہیں ان کوبھی برا اور ذلیل نہیں سمجھ

سکتے۔ سی کا قول ہے۔

مبین بخچشم حقارت گناهگاران را گناه آئینه عفو ورحمت ست ایسی هیخ اے پینخ! گناہ (جس کے بعد تو بہ نصیب ہوجائے ۔عفوور حمت کا آئینہ ہے کیونکہ اگر گناہ نہ ہوتے تو تو بہس چیز ہے ہوتی لہذا گناہ گاروں کوچٹم حقارت سےمت دیکھو۔ جن کوتم گناہ گار مجھتے ہوان میں بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اعتقادی گمراہی میں مبتلا ہیں مگران کو پچھ بھی گناہ نہیں۔ کیونکہ

جس نے بغیرعلم کے فتو ئی دیااس کا گنا ہفتی پر ہوگا۔

تو بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پچھ خبر بھی نہیں۔اس کے ماسوا و ہخض کس منہ ہے دعویٰ کرسکتا ہے جود وسر ہے مسلمانوں کوذلیل سمجھاوران پرطعن کرے حدیث کامضمون ہے جس کوشنخ سعدی علیہ الرحمة نے ترجمه کیا ہے۔

> بی آدم اعضائے کیک دیگر اند (تمام انسان بدن کے ایک حصہ کے اعضاء کی مانند ہیں)

تو کو یا تمام مسلمان مثل یک تن کے بیں اور جب بیدحالت ہے تو آپ کومسلمانوں کے جہنم میں جانے سے صدمہ اور رئے ہونا جا ہے اور ان کے بچانے کی قد ابیر میں لگنا جا ہے۔ ہم کو گنہگارمسلمانوں کے ساتھ وہی دل سوزی ہونی جا ہے جوج ضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ ایک مرتبه حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں ایک مخص آیا اور زنا کرنے کی اجازت جاہی ۔صحابہ کرامؓ نے س کراس کوڈ انٹمنا جا ہاحضورؓ نے منع فرمایا اورنہایت اطمینان سے فرمایا کہ کیا تو ائی ماں کے ساتھ ایسا کیا جاتا لیندکرتا ہے۔اس نے کہانہیں۔فرمایا بہن کے ساتھ کیانہیں فرمایا بس جس ہے تم ایبانعل کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی۔ آنچہ برخود میسندی بردیگرال میسند بس (جوتم اپنے لئے ناپسند کرتے ہودوسرول کیلئے کیول پسند کرتے ہو)وہ بچھ گیا۔

سبجان اللہ احضور کے پاکیزہ اخلاق اور تربیت کی بیرحالت تھی اور کیوں نہ ہوتی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مخافین اور کفار تک کی خاطر داری فرماتے تھے کفار آپ کوستاتے اور فرشتے جبال آ کرعرض کرتا کہ اگرا جازت ہوتو ان سب کو پہاڑوں سے ہلاک کردوں ۔ آپ قرماتے کہ دعونی دقو می تو جب حضور کو کفار تک کی خاطر منظور تھی تو ہم میں آج کوئی بڑائی پیدا ہوگئی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ذکیل جمعیں اور ان سے تکبر سے پیش آئیں ۔ شخصت می فرماتے ہیں۔ شخصت مردان راہ خدا ول دشمناں ہم نہ کردند تھک شنیدم کہ مردان راہ خدا ول دشمناں ہم نہ کردند تھک ترا کے میسر شود ایں مقام کہ بادوستانت خلاف ست و جنگ اور جب تم دوستوں ہے لڑتے اور ان کو تقیر سمجھتے ہوتو کس منہ سے اپنے کومسلمان اور جب تم دوستوں ہے لڑتے اور ان کو تقیر سمجھتے ہوتو کس منہ سے اپنے کومسلمان

اور جبتم دوستوں ہے لڑتے اوران کوحفیر سبھتے ہوتو کس منہ ہے اپنے کومسلمان کہتے ہو۔ نیز بیامورخداشناس کے بھی مخالف ہیں حضرت بہلول کی حکایت ہے۔

چہ خوش گفت بہلول فرخندہ خوئے جو گلذشت برعارف جنگ جو گرذشت برعارف جنگ جو گر ایں مدعی دوست جناختے بہلول میارک قدم نے کیا خوب فرمایا۔ جبکہ ان کا گزر ایک (ظاہری) عارف پر ہوا جو جنگلزا کر رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اگراس کو دوست کی معرفت حاصل ہوتی تو 'اس کودشن کی طرف توجیکی فرصت ہی کب ہوتی ۔ اس کودشن کی طرف توجیکی فرصت ہی کب ہوتی ۔

# نجات کی صورت

صاحبوا کیا بھروسہ ہے کہ شام تک ہماری کیا حالت ہوگی اور چاردن کے بعد ہم کیا ہوں سے۔ اگر قبر میں ایمان ساتھ گیا تو سب کچھ ہے درنہ پچھ بھی نہیں۔ تو جب ہم کواپنی حالت پر اطمینان نہیں موجودہ حالت کے اعتبار ہے بھی کہ اس میں صدباتقص ہیں اور آئندہ کے اعتبار ہے بھی کہ اس میں صدباتقص ہیں اور آئندہ کے اعتبار ہے بھی کہ زیاوہ بھڑ جانے کا اندیشہ ہے تو سخت جہل کی بات ہے کہ ہم دوسر دل پر ہنسیں اور ان کو زلت کی نظر ہے دیکھیں۔ بڑا پاگل ہے وہ شخص کہ اس پر بیسیوں فوج داری کے مقد مات قائم ہیں۔ اور وہ دوسرے دیوانی کے مقد مات دالوں کوذلیل سمجھتا اور برا بھلا کہ تا بھر تا ہے۔

تواس وجهار الفرق كوخصوصا مين كهتابول كماكر جيتهار اعتقادات درست ہیں اور بظاہرا عمال بھی خراب نہیں معلوم ہوتے لیکن تم اپنی اندرونی حالت میں غور کرواور اندرونی حالت کواچھانہ مجھو۔بعض لوگول کا خیال بدیے کہدارصرف عقائد پر ہے۔اگرعقائد درست کر لئے تو پھرنجات ہے گریہ بالکل غلط ہے میچے ہے کہ عقا کد درست ہونے ہے جھی ند بھی نجات ہوجائے گی لیکن محض عقائد پر نجات تام کا مدار سمجھنا غلط ہے۔ بعضے لوگوں کا خیال ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا کافی ہے اگر حضور سے محبت ہونہ سوال جواب ہوگا نہ حساب كتاب ہوگا۔ بعض اوگ ايسے ہيں كدان كا ظاہر درست ہے تكر دل مثل بھیڑ ہے کے نہایت بخت ہے۔ایک بزرگ ایسے لوگوں کی شان میں کہتے ہیں۔ از برول چوں گور کافر برحلل واندروں قبر خدائے عزوجل از برول طعنه زنی بر بایزید در درونت ننگ می دارد بزید یعنی ظاہری حالت ان کی ایس ہے جیسے کا فرکی قبر مزین ہوتی ہے اور اس کے اندر خدا تعالیٰ کا قبروغضب نازل ہوتا ہے۔ظاہری حالت بایز پدجیسی ہےاور باطن پزید کوبھی شر ما تا ہے۔اس لئے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ باطن کی بھی فکر کریں جس کا طریق ہے ہے کہ۔ قال را بگذار مرد حال شو پیش مردے کا ملے کیال شو ز بانی جمع حرج چھوڑ صاحب حال ہو۔کسی کامل مرد کے سامنے زانوا دب رکھ۔ اصل علاج یمی ہے کہاہیے کو بالکل مٹادے اور تواضع پوری طرح اختیار کرے اور يبي تواضع جر ہے اتفاق كى بھى ۔ آج كل لوگ اتفاق كى كوشش كرتے ہيں مكر اتفاق كى جوجر ہے اس کو بالکل چھوڑ رکھا ہے کیونکہ اتفاق ہمیشہ اس نے پیدا ہوتا ہے کہ ہر مخص اینے کو دوسرے ہے کم منجھے۔اس ہے بھی اختلاف کی نوبت آئی ہیں سکتی۔افسوس آج اس یا کیزہ خصلت کو بالکل چھوڑ دیا گیا بلکہ اس کے برخلاف خود داری اور تکبر کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لباس میں ہمیشدایسی وضع اختیار کی جائے کہ مجمع بھر میں ہمیں کومتاز اور برزاسمجھا جائے اور غضب بیہ ہے کہا بنی اولا دکوبھی ابتداء ہی ہے اس صنع کاعا دی بناتے ہیں ۔غرض برنعل ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہایئے کوفرعون کا ہمسر بھیتے ہیں۔ پھر نر مایئے کیونکرممکن ہے۔ صاحبو! اگر ا تفاق کی واقعی تمنا ہے تو حضرات موفیہ کے طرز پر چلنے کی کوشش کرد اور ان حضرات کے قدموں پر جا کر پھرد کیھوکیساا تفاق ہوتا ہے۔

ایک رئیس سے میری گفتگو ہوئی کہ اگر اڑکے سے کسی توکر پرکوئی زیادتی ہوجائے تو

اس کی سزا دیلی چاہیے یا نہیں۔ ان رئیس صاحب کی بیرائے تھی کہ سزانہ دیلی چاہیے۔
کیونکہ سزاد بینے سے بیچے کی طبیعت پست ہوجاتی ہے اور دماغ میں علوحوصلگی نہیں رہتی۔
سمجھ میں نہیں آتا کہ علو کے کیامعنی ان لوگوں کے نزدیک ہیں۔ ایسے علوکوغلوکہا جائے تو

بہتر ہے اور نہ کہتے تب بھی ہمارا مقصود حاصل ہے کیونکہ یہ وہی علو ہے جس کو فرماتے ہیں
لاہو بلون علوا فی الارض و لافسادا دکھے لیجئے کر آن نے اس علوکو محدور تلایا ہے یائم موم۔
اوراگر قرآن نے فرموم بتلایا ہے تو کیوں کر۔ بیعلومطلوب ہوسکتا ہے۔ صاحبو! قرآن شریف کواگر
دیکھاجائے تو معلوم ہوجاتا ہے کہ قرآن آن جکل کے خترع تیمان کی بالکل جڑکا ہے رہا۔

غرض یہ ہے کہ اتفاق پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ اپنا امال درست کر واور جولوگ

اپنا اعمال درست کر بچے ہیں ان کے پاس آ مدور دخت رکھو گراس کے ساتھ ہی ہے تھے کہ وردخت رکھو گراس کے ساتھ ہی ہے تھے کہ کر کے جاؤ بعض لوگ بزرگوں کی خدمت ہیں اگر جاؤ تو نیت محصل اپنی اصلاح کی کر کے جاؤ بعض لوگ بزرگوں کی خدمت ہیں جاتے ہیں لیکن نیت ان کی محض وقت پورا کرنا اور دل بہلانا ہوتی ہے۔ اور علت اس کی ہے ہے کہ بزرگوں کے پاس جاکر دنیا بھر کے قصے جھکڑ سے اخبار شروع کر دیتے ہیں ایسے لوگ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور ان بزرگ کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی بین کہ دو اصلاح ہی کی نیت ہے جائے ہیں کی دو ہیں کہ دو اصلاح ہی جائے ہیں کی دو ہیں جاری اصلاح ہو جائے ہیں کی دو ہیں جاری اصلاح ہوجائے۔ ان لوگوں کی بالکل وہ مثال ہے۔

الحائك اذا ضلى يومين منتظر الوحي

جولا ہاجب دودن نماز پڑھ لیتا ہے تو وحی کامنتظر ہوجا تا ہے۔

ایسے نوگوں کے جواب میں ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہیکیا کم فائدہ ہے کہ تم کو خدا کا نام لینے کی توفیق ہوگئی اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر واقعی کچھ مجھی حاصل نہ ہوتب بھی طلب نہ چھوڑنی جائے۔

عاصل آيدياند آيد آزروئ مي كنم

پھے ملے یانہ ملے جہتے میں لگار ہوں گااور پچھ حاصل ہویانہ ہومیں آرز وکر تار ہوں گا۔
طالب خدا کی بیشان ہے کہ اگر سود فعداس کو بیآ داز آئے کہ تو دوز خی ہے تب بھی اس
کو مایوس نہ ہو۔ ایک بزرگ کے پاس شیطان آیا اور کہاتم کوعبادت کرتے استے دن ہو گئے نہ
بیام نہ سلام پھراس سے کیا نفع وہ معمول چھوڑ کر سور ہا۔خواب میں حضرت حق جل مجد ہ آئے
اور وجہ پوچھی۔ اس نے کہانہ لبیک ہے نہ پیک ہے پھر کیسے دل بڑھے۔ جواب ارشاو ہوا کہ۔
اور وجہ پوچھی۔ اس نے کہانہ لبیک ہے نہ پیک ہے پھر کیسے دل بڑھے۔ جواب ارشاو ہوا کہ۔
گفت آل اللہ تو لبیک ماست دیں نیاز وسوز ور دت پیک ماست

(تیراالله کهناهاراجواب ہے تیرایہ سورونیازاور دردهارا قاصد ہے)

ایک بزرگ کی حکایت شخ علیه الرحمة نے لکھی ہے کہ وہ ذکر کرنے بیٹھے توبیآ وازآئی
کہتم کچھ بھی کرویہاں کچھ تبول نہیں مگر وہ پھر کام میں لگ سکئے۔ ان کے ایک مرید نے
کہا کہ جب کچھ نفع ہی مرتب نہیں ہوتا تو محنت سے کیا فائدہ؟ بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی
اگر کوئی دوسراایسا ہوتا کہ میں خدا کوچھوڑ کراس کی طرف متوجہ ہوجاتا تو اعراض ممکن بھی تھا
اب تو بہی ایک درہے تبول ہویا نہ ہو۔

توانی ازاں دل بہ پرداختن کہ دانی کہ بے اوتواں ساختن (اس فخص سے دل کیسے فالی کر سکتے ہیں) (اس فخص سے دل کیسے فالی کر سکتے ہیں) اس جواب پر رحمت باری کو جوش ہوااور ارشاد ہوا کہ۔

قبول ست گرچہ ہنر نیست کہ جز ماپناہے وگر نیست فہول ہے۔ قبول ہے اگر چرتواس قابل نہیں ہے کونکہ ہمارے سوا تیرے کوئی پناہ نہیں ہے۔ غرض طالب کو ہر حال میں طلب میں مشغول رہنا جائے۔ اور بیرحالت ہوئی چاہئے کہ اندریں رہ می تراش و می خراش تاوم آخر دے فارغ مباش تادم آخر دم آخر ہو گر معنایت با تو صاحب سر بود تادم آخر دم تک ہے کارندرہو۔ آخری (اس راہ سلوک میں ادھیز بن میں گے رہوئی خوب کوشش کرواور آخر دم تک ہے کارندرہو۔ آخری وقت تو کوئی گھڑی ایسی ضرورہوگ جس میں عنایت ربانی تمہارے ہمراز اور دفیق بن جائیگی ) داہ سلوک میں بہت تراش خراش ہیں۔ لہذا آخر دم تک ایک دم کے لئے فارغ نہ ہو بلکہ کام میں گے رہو۔ آخرا کی وقت تجھے رعنایت ہوجائے گی۔ بلکہ کام میں گے رہو۔ آخرا کی وقت تجھے رعنایت ہوجائے گی۔

## کامل کی پیجیان

البتہ اس موقع پراس کی ضرورت ہے کہ کامل کی کوئی پہچان بتلائی جائے کیونکہ آج کل بہت سے شیطان بھی لباس انسان میں ہیں۔مولا نافر ماتے ہیں۔

اے بیا اہلیس آ دم روئے ہست کیل بہر دستے نباید داد و ست (بہت سے آدمیوں کی شکل میں شیطان زمین پر بہتے ہیں اس لئے ہر کس ونا کس کا اندھاہوکر مریدندہنے)

تو پیچان اس کی میہ ہے کہ وہ شریعت کا ضروری علم رکھتا ہو۔ کسی کامل شیخ کی تربیت میں رہا ہو۔ اور اس سے اجازت تربیت حاصل ہو۔ خود شریعت پر عامل ہو۔ شریعت کے خلاف پراصرارنہ کرتا ہو۔ سنت کا بورا یا بند ہو۔ اپنے متعلقین پرشفقت کرتا ہو۔

اختساب میں کمی نہ کرتا ہو۔جس میں بیسب با تیں جمع ہوں وہ کامل ہےاورا یسے ہی لوگوں کی نسبت کہاہے۔

یک زماند صحبت با اولیا بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا بعنی اللہ والوں کی تھوڑی در کی صحبت بھی سوسال کی بے دیا عبادت وطاعت ہے بہتر ہے۔

بھر اللہ طبقات کا بیان بقدر ضرورت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ مبیل نجات صرف ایک ہے اور اس پر چلنے کا طریقہ ہے جو نہ کور ہوا۔ اگر اس کو چیش نظر رکھا جائے گا۔ تو ان شاء اللہ تعالی بہت کار آ مدہ اگر چہلذیہ نہیں۔ اب وعا سیجئے کہ خدا عمل کی تو فیت دے۔

ان شاء اللہ تعالی بہت کار آ مدہ اگر چہلذیہ نہیں۔ اب وعا سیجئے کہ خدا عمل کی تو فیت دے۔

آ مین یارب العلمیون۔

فر مایا کہ شریعت نے دوسرے کے دکھ اور تکلیف میں مدد کرنے کا نہایت اہتمام کے ساتھ تھم کیا ہے مگر افسوس ہمیں آج کل بالکل اس کی پرواہ نہیں کہ دوسر ہے کونفع پہنچا دیں ایسے بخیل اور ایسے خود غرض ہو گئے ہیں کہ اپنے لئے تو سب کچھ سامان کر لیتے ہیں۔ جونہ کا بھی کپڑے کا بھی کیڑے کا بھی کیٹر نے کا بھی کیٹن دوسروں کی فکر مطلق نہیں کرتے کہ مررہے ہیں یا خمکین ہیں۔ (کمالات اشرفیہ)

# العيدوالوعيد

عید دوعید کے متعلق بید وعظ ۱۳۰۰ رمضان المبارک ۱۳۴۲ در در جمعة مسجد خانقاه امداد بیقهانه بھون میں کری پر بیٹھ کر فر مایا جوس تھنٹے ۱۵ منٹ میں ختم ہوا حاضری ۵۰۰ کے قریب تھی مولا ناظفر اخر صاحب تھا نوی نے قلم بند فر مایا۔

### خطبه مانوره

الحمد لله نحمده و نستعینه و نستهفوه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انف منا و من سیئات اعمالنا من پهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد آن لا اله الا الله و حده لا شریک له و نشهد آن محمد اعبده و رسوله صلی الله تعالیٰ علیه و علی اله واصحابه و بارک وسلم. اما بعدفاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمٰن الرحیم یرید الله بکم الیسر ولایرید بکم العسر ولتکملوا العدة والتکبروا الله علیٰ ماهداکم ولعلکم تشکرون (البقره: ۱۸۵) الله کرتامنظوری را البقره: ۱۸۵)

## احكام كى حكمتيں

فدیہ ہے وہ ایک مسکین کا کھانا ہے جو مخص خوشی سے خیر کرے وہ اس کے لئے بہتر ہے اور تمہاراروز ہ رکھنا زیا وہ بہتر ہے اگرتم خبرر کھتے ہو۔

اس میں قضاء وا دادونوں کے احکام ندکور ہیں اور ابتداء میں طاقت رکھنے والوں کو بھی افطار صوم کی بھی اجازت تھی اور اس صورت میں فدید دینے کا تھم تھا پھریہ تھم منسوخ کیا گیا چنانچہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں۔

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهلاي والفرقان فمن شهدمنكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر

ماہ رمضان ہے جس میں قرآن پاک بھیجا گیا ہے۔ جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور واضح الدلالات ہے۔ منجملہ ان کتب کے جو کہ ہدایت ہیں اور فیصلہ کرنے والی ہیں جو مخص اس ماہ میں موجو دہواس کوضر ور روز ہ رکھنا جا ہے جو بیاریا سفر میں ہوتو دوسر سے ایام کا شار رکھنا ہے۔

اس میں بھی ادا وقضا دونوں کا تھی مذکور ہے جس میں بتلا دیا گیا کہ مریض و مسافر کے کے تھی اول منسوخ نہیں ہوااس کے بعد یو یداللہ بکم الینسو و لایوید بکم العسر الایة میں ان احکام کی حکمتوں کا ذکر ہے احکام تو ظاہر ہیں اورلوگ بار ہاس چکے ہیں اس کے ان کو میں ان احکام کی حکمتوں کا ذکر ہے احکام تو ظاہر ہیں اورلوگ بار ہاس کے ہیں اس کئے ان کو میں اس وقت میں اخیر کا مضمون بیان کروں گا جس میں احکام مذکورہ کی حکمتوں کا ذکر ہے کیونکہ اس کولوگوں نے بہت کم سنا ہوگا اور اکثر اس سے ادکام مذکورہ کی حکمتوں کا ذکر ہے کیونکہ اس کولوگوں نے بہت کم سنا ہوگا اور اکثر اس سے نا واقف ہیں ۔اس لئے اس کا سمجھنا ضروری ہے۔

مرچندگری تعالی کے احکام میں حکمتوں کا انتظار نہ کرنا چاہئے لیکن اگر کہیں وہ ازخود بیان فرمادیں کہ فرمادیں تو ان کو بجھنا چاہئے اور حق تعالی نے کہیں کہیں احکام کی حکمت ہیں اب فیصلہ پیٹھم اکراز خود تو بعض وفعہ حکمت کا معلوم ہوجانا مفید ہوتا ہے کو بھی معزبھی ہوتا ہے پس اب فیصلہ پیٹھم اکراز خود تو در پے حکمت نہ ہواور اگر کہیں حق تعالیٰ ہی بیان کردیں تو سمجھنا چاہئے کہ یہاں علم حکمت ہم کو معزبیں اور جہال وہ بیان نہ کریں وہ مل کے لئے حکمت کا انتظار نہ کرے اور غیر نہ کورکو نہ کورک کے ساتھ کمی کر کے اس بھی معزبہ ہو مسلم حکمت ہم کو معزبہ ہوا تھا۔ تو یہاں بھی معزبہ ہو ساتھ کی کر کے اس بر قیاس نہ کرے کہ ایک جگہ علم حکمت ہم کو معزبہ ہوا تھا۔ تو یہاں بھی معزبہ ہو گا۔ لیکن بہ قیاس حکم نہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کو عیت جدا ہو جس سے خواص بھی بدل جاویں۔

میں جواحکام کی حکستیں تحقیق کرنے ہے منع کررہا ہوں احکام کی علیمیں جو جہتدین تحقیق کرتے ہیں ان علقوں کو ان حکستوں پر قیاس نہ کرنا چاہئے وجہ فرق کی دوامر ہیں ایک تو ہیکہ علیمیں جہتدین کی بھی ہوئی دوسرے وہ علیمیں ہیں ہمتدین کی بھی ہوئی دوسرے وہ علیمیں بعفر ورت نکالی جاتی ہیں کہ مسکوت عنہ میں حکم کا تعدیہ کریں اور یہ حکسیں بلا ضرورت نکالی جاتی ہیں کہ مسکوت عنہ میں اور گوو علل بھی نظنی ہوں سے قطعی نہ ہوں کے جاتی ہیں کیونکہ احکام ان حکمتوں پر موقو ف نہیں اور گوو علل بھی نظنی ہوں سے قطعی نہ ہوں کے لئے اور اسی لئے وہ احکام جو ان علتوں پر ہنی ہیں فی ہوں سے مگر علوم خلایہ بھی اثبات حکم کے لئے کافی ہیں اور حکمت نکا لئے ہے اثبات حکم مقصود نہیں اس لئے وہ ان خلیہ کو خطر ناک سمجھا جاوے گا اور یہاں ایک استعلم اور ی حقیق ہو وہ یہ کہ بعض لوگوں کو بعض نصوص سے علوم خلایہ جاوے گا اور یہاں ایک استعلم اور ی حقیق ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں کو بعض نصوص سے علوم خلایہ کے مطلقاً مفید نہ ہونے کا شبہ ہو گیا ہے۔ جن سے ان نظن لا یعنی من المحق بشیناً کے اصل خیالات امر حق میں فرابھی مفیذ ہیں ہوئے۔

اس سے مطبعا کرہ ہے تحت نفی کے جس سے معلوم ہوا کظن کی درجہ میں بھی مفید نہیں توسمجھنا جا ہے کہ بیددھوکہ اصطلاح اور محاورہ کے خلط سے پیدا ہوا ہے قر آن کو محاورات پر سمجھنا جا ہے کیونکہ اس کا نزول محاورات عرب ہی پر ہوا ہے نزول قر آن کے وقت اہل عرب ان معقولی اصطلاحات کو جانے بھی نہ تھے بیتو بعد میں مقرر ہوئی ہیں۔

پس اب مجھوکہ محاورات میں ظن کے معنی مطلق خیال کے ہیں خواہ سی یا غلط مرال یا غیر مرال مطابق واقع ہو یا خلاف واقع ۔ تو ظن اصطلاحی بھی اس کی ایک فرد ہے چنا نچہ قر آن میں ایک جگر خون کا استعمال جمعتی اعتقاد جازم ہوا ہے۔ بیطنون انہم ملاقو اربہم وہ التدکی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔

یہاں اعتقاد جازم مراوہ کیونکہ اس پراجماع ہے کہ اعتقاد آخرت میں ذراسا بھی شک کفرہاورایک جگہ آخرت کے متعلق کفار کا قول نقل کیا گیا ہے۔

ان نظن الاظنا وما نحن بمستيقين

محض ایک خیال ساتو ہم کوبھی ہوتا ہے اور ہم کویقین نہیں۔

یہاں وہم وخیال مراد ہے کیونکہان کوآ خرت کے متعلق ظن اصطلاحی بھی نہ تھا بلکہ وہ تو منکر ومکذب تنے ای طرح ان نظن لا یعنی من الحق شیئاً بقینا ہے اصل خیالات امریق میں ذرامفیز ہیں ہوتے۔

میں ظن اصطلاحی مراذبیں بلکہ خیال بلاولیل مراد ہے کیونکہ یہاں کفار کے بارہ میں گفتگو ہے اور ان کاظن (ملائکہ نبات اللہ ہونے کے بارہ میں) کسی دلیل ہے نہ تھا بلکہ خلاف دلیل تھا چنا ہے۔ خات ہونا خلاف دلیل تھا چنا ہے۔ خات ہونا ظاہر ہے فرماتے ہیں۔ خلاف دلیل تھا چنا ہے۔ اس کا کفار کے متعلق ہونا ظاہر ہے فرماتے ہیں۔

ان الذين الأيؤمنون بالأخوة ليسمون الملائكة تسمية الانثى. جولوگ آخرت يرايمان بيل الائتى بيل ان

کے پاس کوئی علم نہیں ہے تھن بےاصل خیالات پرچل رہے ہیں۔

ای کے متعلق آ گےارشاد ہے وان الکظن لا بعنی من البحق شیئا (یقیناً ہے اصل خیالات مرحق میں ذرامفیزئیں ہوتے) کہالیا ظن جو بلادلیل ہوجیسا کفارکوتھا معنی عن الحق نہیں ہے۔

### غلبه حال كااثر

اب تو مشکل ہیہ ہے طلباء قرآن کو ملاحسن وحمداللہ کے بعد پڑھتے ہیں جبکہ ان کے ذہن میں بیاصطلاحات رچ جاتی ہیں۔ پھروہی تمام قرآن میں سوجھتی ہیں۔

جیسا کہ میں ایک دفعہ دیو بند میں طالب علمی کے وقت تصور شیخ کا مسئلہ لکھ رہا تھا جو مولا نامحہ بیعقوب صاحب نے نقل کے لئے دیا تھا اس وقت ایک معقولی طالب علم آئے اور پوچھنے لگے کہ کیا لکھ رہے ہو۔ میں نے کہا تصور شیخ کا مسئلہ لکھ رہا ہوں کہنے لگے شیخ بوعلی سینا کا؟ان کے نزد یک بس وہی توایک شیخ تھا اور سارے جولا ہے ہی تھے۔

ہم بھی اس مرض میں مبتلا ہیں کہ حدیث وفقہ کی اصطلاحات کو ہر جگہ جاری کرتے ہیں چنا نچہ ایک صاحب نے جومعقول نہ جانتے تھے کسی کتاب میں تقید بی کے متعلق امام رازی کے نقل ندہب کے موقع پر لکھا ہوا دیکھا قال الا مام تو کہتے ہیں کیا امام ابو صنیفہ کا یہ ندہب تھا ان کے ذہن میں امام بس وہی تھے غرض رہے کھے قاعدہ ہے کہ جو چیز ذہن میں رچی ہوتی ہے ہر جگہ وہی سوچھتی ہے۔

 ہے جیسے کسی نے ایک طالب علم ہے کہاتھا کہ دواور دو کے ہوتے ہیں تو وہ ہے ساختہ کہتا ہے کہ چارروٹیاں اس غریب کے ذہن میں روٹیاں ہی رہی ہوئی تھیں تو اگر کسی کے ذہن میں خداتعالی کی ہستی رہے جائے اور ہر چیز میں وہی نظر آنے لگے تو اس پرفتو ہے کیوں لگائے جاتے ہیں۔

ایک دفعہ مولانا جامی پر بہی وحد ق الوجود کا حال طاری تھا اس وقت غلبہ حال میں وہ پیشھر پڑھ رہے ہے۔

بسکه در جان فگار و چثم بیدا رم تو کی هر چه پیدا میشوداز دور پندارم تو کی (مری چسم وجال میں تو بی سایا ہے جو کچھ دور سے ظاہر ہوتا ہے میں تجھ کو گمان کرتا ہوں)

پیدامی شود بہاں پر بمعنی ظاہر می شود ہے۔اس وقت کوئی منکر سامنے سے آسمیا اس نے مسٹر کے طور پر کہا مولانا آگر خرپیدا شود؟ آپ نے فورا جواب دیا پندارم توئی۔ بعنی اگر مگدھا سامنے آئے گاتو ہیں سمجھوں گاتو ہے۔

کیما پرمغز جواب ہے کہ اپنا دعویٰ بھی صورۃ محفوظ رہا اوراس کے تمسخر کا بھی جواب ہو گیا۔ان کاملین کوغلبہ حال ایسانہیں ہوتا کہ مسلوب الحواس ہو جائیں بلکہ ان کے حواس غلبہ حال میں بھی درست رہتے ہیں اور ذراہے محرک سے حالت سکر مبدل بصحو ہوجاتی ہے اس لئے مولانا جامی کوسوال مشکر کے بعد فور آئی ظرافت کی سوچھی۔

بہر حال وحدة الوجود کی حقیقت بھی یہ ہے کہ مالک کے ول پر سی حق کا خیال رہے جاتا ہے اور اس کا تصور غالب ہو جاتا ہے تو اب ہر چیز میں اس کو وہی نظر آنے لگتا ہے اور اس وقت وہ ہمہ اوست یا ہر چیز پیدا می شوداز دور پندار م تو کی کہنے لگتا ہے تو اس میں اعتراض کی کیابات ہے گراس حالت کے اقوال میں ان کی تقلید نہ کرنا چاہئے کیونکہ ہے باتمی وہ غلبہ حال اور درجہ معذوری میں کرتے ہیں اور معذوری کی حالت کا انتباع نہیں ہوسکتا صاحب صادق پر جب تک عذر غالب نہیں ہوتا بہت ضبط ہے کام لیت ہے جب ضبط کی طاقت نہیں رہتی اور افتیار سلب ہو جاتا ہے اس وقت اس سے ایسے حرکات وجد یہ اور ایسے اقوال شخیہ صادر ہونے گئے ہیں سعدی فرماتے ہیں۔

بہ تنلیم سرور کریباں برند جو طاقت نماند کریبال درند (حالات تنلیم سے سردر کریباں ہوتے ہیں اور جب تنلیم کی طاقت نہیں ہوتی

گریبان پھاڑو ہے ہیں )

توالیی حالت میں ہےاختیار کی باتیں قابل تقلید کیوں کر ہوسکتی ہیں گران پرا نکار بھی نہ کرنا جائے۔

### قرآن بين التمرين

میتوجمله معترضه تفامیں میر کہدر ہاتھا کہ طلباء معقول کے بعد قرآن کو پڑھتے ہیں جب کہ وہ اصطلاحات ان کے ذہن میں رچی ہوئی ہوتی ہیں تو قرآن میں بھی ان کو وہی سوجھتی ہے ای کی مناسبت ہے وحدۃ الوجود کا ذکر آ گیا کہ اس کی حقیقت بھی ایک چیز کا ذہن میں رہے جانا ب- ببرحال أن الظن لا يغنى من المحق شيئاً (يقيناً بِطُن خيالات امريق مين ذرامقيد نہیں ہوتے ) میں ظن اصطلاحی مراد نہیں بلکہ ظن بلادلیل مراد ہے پس ظن اصطلاحی کاغیر کافی ہونا یا جحت نہ ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہوسکتا بلکہ دلائل شرعیہ سے اس کامعتبر و جحت ہونا معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ قرآن میں بعض آیات مجملہ ومشکلہ بھی ہیں سب كى سب مفسر وتحكم بى نبيس بين اور جب بعض آيات مجمل ومشكل بھى بين توان كى كو كى تفسير قطعی نہیں ہوسکتی ورنہ پھراجمال واشکال ہی کہاں رہا۔اور جب کوئی تفسیر نہیں' طنی ہوگی۔اب اگرظن مطلقاً غيرمعتبر ہےتو آيات محمله ومشكله بالكل متروك أعمل ہوجا كيں گي۔حالانكهاس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ مثلاً لائمستم النساء میں ابہام ہے۔جس کی وجہ سے تفسیر میں اختلاف ہو رہاہے کہاں سے مرادلس بالید ہے یا طامسة بالجماع برفریق اپنی تفسیر کودلاک سے تابت کرتا ہاورجس کے نزدیک جومعنی راج ہیں اس بڑمل کرتا ہے حالا تکہ ہرتفسیر طنی ہے قطعی کی تنجائش بھی نہیں مگر کسی نے اس آیت کو ہی کہ کرز کنہیں کیا کہ اس کی قطعی مراد تو معلوم نہیں اور ظن معتبر نہیں لہذااس پڑمل نہیں ہوسکتااور جب ظن معتبر ہے تو جومعنی جس مخص کے نز دیک راجح ہیں وہ اس کو مدلول کلام ہی سمجھ رہا ہے کو قطعاً نہ سبی ظنا ہی سبی جس کا قریبنہ یہ ہے کہ اس ظن کی بناء پر وجوب وحرمت کراہت ومندوبیت وغیرہ احکام شرعیہ ثابت کئے جاتے ہیں اور بیاحکام بدوں نسبت الى الشارع كے تابت نہيں كئے جاسكتے ہيں ثابت ہو گيا كه دلول ظني بھي مدلول نص ہي ہے) تو جس طرح قطعیات کوقطعاً مدلول نص کہا جاتا ہے اس طرح ظنیات بھی ظنا مدلول نص میں خواہ بلا واسطہ قیاس کے خواہ بواسطہ قیاس کے غرض تھم اور علل کا جدا جد اِ تھم ہے۔ ایک تفصیل منظر ادای علل شرعیہ کے متعلق بیان کرتا ہوں کیونکہ لل کے بارے میں بھی

دوفرقے ہیں ایک دہ جو بول کہتے ہیں کہ جوصاف صاف بتلادی گئی ہاں کو بھی علت مجھواور جو صاف صاف بتلادی گئی ہاں کو بھی تعدید کی ضرورت سے تلاش کرواور اس کومعلوم کر کے تھم کی بناءاس پر مجھواور جزئی مسکوت عنہ بیں اس کے واسط سے تھم کومتعدی کرواور بیط قد فقہاء کا ہے۔ ایک فرقہ وہ ہے جو بوں کہتا ہے کہ جوعلت نصا بتلا دی گئی ہاس پر توعمل کرواور جو نہیں بتلائی گئی اس کو تلاش نہ کرو ہیا ال ظاہر ہیں جو قیاس کو جمت شرعیہ ہیں کہتے نیت ان کی مجھی اچھی ہے کیونکہ منشاء اس مسلک کا ہے۔

زبال تازه کردن باقرار تو نیدنگیختن علت از کار تو (آپکیربیت کاقرار کرنا آپ کے کاموں میں علیمی نکالنے کو مانع ہے) جمارے بزدیک امام داؤد ظاہری پر غماق عالب ہوہ کہتے ہیں کہ جس تھم کی علت بتلائی مجارب ہوں معلل ہواور جس کی علت نہ کور نہیں اس کو معلل بعداد کرنے کی ضرورت نہیں ہم کو بعدول کی علت کے اس پراطلاق کے ساتھ کمل کرناچا ہے مثلاً ایک حدیث میں ہے۔ بعدول کی علی وسلم عن القوان بین البسرو الوطب نھی النبی صلی الله علیه وسلم عن القوان بین البسرو الوطب رہاریہ جداد للخطیب البغدادی کن ۲۰۰۰)

یعنی حضور نے چھواروں کی دوقعموں رطب اور بسر کے ملانے ہے منع فر مایا ہے عرب میں عادت تھی کہ پانی میں چھوارے ڈال کو بھوتے اور اس کا زلال پیا کرتے ہے جس کو نبیذ کہتے ہیں یہ مقوی ہوتا ہے جیسا کہ یہاں بھی اطبام یفن کو بعض ادویہ خیسا ندہ بتلایا کرتے ہیں تو حضور اس کے متعلق ارشاو فرماتے ہیں کہ دوقتم کے چھوارے ملا کر نہ بھگوئے جا کیں اس تھم کو عام فقہاء نے تو معلل بالعلمة مانا ہے کہ قرآن بین الترین مطلقاً ممنوع نہیں بلکہ عاص علت کی وجہ سے ممنوع ہے چراس علت کے بارے میں اختلاف ہوا ہے بعض نے تو معلل بالعلمة مانا ہے کہ قرآن بین الترین مطلقاً ممنوع نہیں بلکہ کہا ہے دطب اور بسر کے ملائے ہے جبراس علت کے بارے میں اختلاف ہوا ہے بعض نے تو کہا ہے دطب اور بسر کے ملائے نے بینہ میں تیزی بہت جلد آ جاتی ہوتا ہے۔ مثلاً گرمی یا برسات میں اور جاڑے کے موسم میں اس قرآن سے ایسی دادی ہوتا ہے۔ مثلاً گرمی یا برسات میں اور جاڑے کے موسم میں تیزی جلدی پیدائیس ہوتی نیزگرمی اور برسات میں بھی مسلی قران سے ممانعت نہ ہوگ بلکہ آئی ویر تک ملاکر بھگونے سے ممانعت نہ ہوگی بلکہ آئی ویر تک ملاکر بھگونے سے ممانعت نہ ہوگی بلکہ آئی ویر تک ملاکر بھگونے سے ممانعت نہ ہوگی بلکہ آئی ویر تک ملاکر بھگونے سے ممانعت نہ ہوگی بلکہ آئی ویر تک ملاکر بھگونے سے ممانعت نہ ہوگی بلکہ آئی ویر تک ملاکر بھگونے سے ممانعت نہ ہوگی بلکہ آئی ویر تک ملاکر بھگونے سے ممانعت نہ ہوگی بلکہ آئی ویر تک ملاک بھگونے سے ممانعت نہ ہوگی بلکہ آئی ویر تک ملاکر بھگونے سے ممانعت نہ ہوگی بلکہ آئی ویر تک ملاک بلکھ ویا کہ میں اندی نہ ہوگی بلکہ آئی ویر تک ملاک بھگونے سے ممانعت نہ ہوگی بلکہ آئی ویر تک ملاک کو تک میں اندی نہ ہوگی بلکہ آئی ویر تک ملاک کو تک میں اندی نہ ہوگی ہو تک میں اندی نہ ہوگی ہو تک میں اس قبل کو تک کے دور کی اور برسات ہوگی جس میں تین کی میں تین کی جو تک کو تک کی میں تو تک کو تک کی اندی نہ ہوگی ہو تک کی کو تک کی اندی نہ ہوگی ہو تک کی کو تک کی تک کی تک کو تک کی کو تک کی کو تک کی کو تک کو تک کی کو تک کی کو تک کی کو تک کی کو تک کو تک کی کو تک کی کو تک کو تک کی کو تک کو تک کو تک کو تک کی کو تک کی کو تک کی کو تک کی تک کو تک

#### فرعون اورا يمان

کسی درجہ ہیں عشق کا ہونا ضروری بھی ہاں کے بالکل نہ ہونے سے ایمان پر خطرہ ہ بقول محققین کے شیطان ای لئے گراہ ہوا کہ ال کوحق تعالی سے عن ضابطہ کا تعلق تھا محبت نہی اور ملائکہ ہیں عشق محبت کا اثر موجود تھا۔ اس لئے تھم کے ساتھ ہی سب فورا سجدہ میں گر پڑے۔ بلکہ ملائکہ ہیں بعض پر استغراق کیفیت طاری ہے کہ ہروفت غلبہ محبت کی وجہ سے مستغرق دہتے ہیں۔ فیز اصادیث سے بھی ملائکہ میں عشق و محبت کے وجود کا پہتہ چاتا ہے چنا نچہ حضرت بیز اصادیث منہ بھی مائکہ میں کی خوش نی کی وجہ سے تھا جس سے جرئیل علیہ السلام کا فرعون کے منہ میں کیچڑ ٹھونسنا غلبہ محبت حق ہی کی وجہ سے تھا جس سے فرعون کے ساتھ بغض فی اللہ بدرجہ غلبہ پیدا ہوگیا کیونکہ جب وہ ڈ و بنے لگا تو کہنے لگا۔ امنت باللہ ی امنت بہ بنو اسر آئیل وانا من المسلمین المنت باللہ ی امنت بہ بنو اسر آئیل وانا من المسلمین (جھی کوتو طریق عشق میں چلائے نراز ہرخنگ تو بہت دور در از کا راستہ ہے)

حفرت جرائیل علیہ السلام کو خصر آیا کہ کم بخت نے ساری عمر تو خدائی کا دعویٰ کیا۔
اب مرتے ہوئے ایمان لاتا ہے وہ اس کم بخت کے لئے رحمت کو کوارانہ کرتے تھے۔اس
لئے منہ میں کیچڑ ٹھونس ویا تا کہ زبان سے پوری طرح بات نہ لکل سکے مبادا کہیں رحمت متوجہ موجائے چنا نچ تر نہ کی کروایت میں خود حضرت جمرئیل علیہ السلام کا ارشاؤمنقول ہے۔
فاد صد فی فید فحافتہ ان تدرید الوجمته

حضرت جبر فیل نے اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس دیا مبادا رحمت خدا اس کی طرف متوجہ ہوجادے۔

اوراگراس پرکوئی بیاعتراض کرے کہ حضرت جبرائیل نے ایک شخص کواسلام سے روکا حالانکہ اسلام سے دوکا حالانکہ اسلام سے دوکنا جائز نہیں سواس کا علماء نے بیہ جواب دیا ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کومعلوم تھا کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی حق تعالی فرماتے ہیں۔ علیہ السلام کومعلوم تھا کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی حق تعالی فرماتے ہیں۔ فلم یک ینفعھم ایمانھم کما راواباسنا

سوان کوان کامیا بمان لا نا نافع ند جواجب انہوں نے جاراعذاب ویکھا۔

 به بنو اسرائیل بتلار ہاہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کاحق پر ہونا اوران کامومن ہونا اس کے خیال میں تھا اور بید نیا کا واقعہ ہے تو اس کو ادھر کا ہوش ضرور تھالیکن او پر معلوم ہوچکا ہے کہ بیدائشاف عذاب آخرت کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے پس اس دلیل سے انکشاف آخرت کی نفی نہیں ہوسکتی اور بیا نکشاف مانع ہے تبول ایمان سے پس اشکال رفع ہوگیا۔

اب ایک سوال رہ گیا کہ جب بیرحالت مالع ہے قبول ایمان ہے اور ایمان نام ہے تقد بی کا اور وہ بعد انکشاف آخرت کے مقبول نہی اگر چہ زبان سے تلفظ کیا جاوے پھر تلفظ کے روکنے سے کیا فائدہ ہوا اور اگر زبان سے اقر ارکر ناکسی درجہ میں مفید بھی مان لیا جائے تو اقر ارکا قصد بھی کافی ہونا چاہئے اگر چہ کسی عذر سے بجز ہوگیا ہواور یہاں بجز ہوگیا کی وجہ سے تو وہ اقر ارمفید حقق ہوگیا پھر کیچڑ کھونسنے سے کیا فائدہ ہوا؟

سواس کا جواب وہی ہے جواو پر گزرا کہ جرئیل علیہ السلام نے ظاہری رحمت کو بھی اس لئے کوارائیس کیا اگر چہر حمت ظاہری کا ایک گونہ ظہور نعش کو محفوظ رکھنے ہے ہو گیا جسیا کہ ارشاد ہے فالیوم ننجیک ببدنک الایة آج ہم تیرابدن مثال کے لئے قائم رکھتے ہیں۔

مراس پرجی ایک سوال ہے کہ اسی ظاہری رحمت میں ان کا کیا حرج تھا؟ اس کا جواب وہی ہے جس کو ہیں ذکر کر رہا ہوں کہ اس فعل کا منشاء غلبہ بغض فی اللہ تھا اس میں یہ بھی گوارا نہ ہوا اس مبغوض تی سے ایسا بغض بدوں غلبہ عشق حق کے ہونہیں سکتا۔ اسی طور پر حدیث ہے معلوم ہوگیا کہ ملا نکہ ہیں محبت عشقیہ ہے اور شیطان میں بیمجبت نتھی اس لئے وہ کم بخت سجدہ نہ کر سکا پس محبت کا ہونا ضروری ہوا بغیر محبت کے نری طاعات وعبادات وعلوم کا فی نہیں کیونکہ ان کا محبت عقلی کا غلبہ بھی کافی ہے۔ محروسہ پھینیں کیونکہ ان کا محبت عقلی کا غلبہ بھی کافی ہے۔

طبعى اورعقلى محبت كافرق

باقی محققین کااس میں اختلاف ہے کہ کون می محبت افضل ہے ہو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے گرمیری رائے یہ ہے کہ محبت عقلی رائج ہے کیونکہ محبت طبعی اختیاری نہیں اس کا حدوث و بقا بالکل غیر اختیاری ہے اور امر غیر اختیار پر بعض اوقات دوام نہیں ہوتا بخلاف محبت عقلی کے اس کا حدوث و بقاءاختیاری ہے تو اس پر دوام بھی ہوتا ہے۔

اس پر میں ایک واقعہ سنا تا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ محبت عقلی طبعی سے رائج ہے۔
ایک واقعہ میں پہلے بھی کسی بیان میں بتلا چکا ہوں وہ یہ کہ میر سے پاس ایک ون میں چند
خطوط آئے تھے جن کی شان خط ایک تھی اور مضمون بھی قریب قریب تھا اور سب میں ہدیہ
دسینے کے متعلق اطلاع تھی کہ ہم کچھ ہدیہ پیش کرنا جا ہے ہیں اگر اجازت ہو۔

ممر ہر خط میں رقم کی مقدار مختلف تھی۔اس اختلاف کے سوا اور سب باتیں یکسال تھیں۔اگر میں نے ہدیہ کے متعلق بچھ معمولات مقرر نہ کئے ہوتے تو خوش اخلاقی ہے لکھ دیتا کہ ہاں بھیج دو گرمیں بدوں انشراح واطمینان کے ہدیے قبول نہیں کرتا اس لئے میں نے لکھا کہ یہ بات میری مجھ میں نہیں آئی کہ میرے پاس ایک ہی دن کی ڈاک میں اس مضمون کے چند خط آئے ہیں جوسب ایک ہی جگہ سے روانہ ہوئے اور یکسال شان خط ہے اور مضمون بھی قریب قریب ہے تو کیامشورہ اور ممیٹی کر کے پی خطوط لکھے سمئے ہیں۔ اگرواقعی ایسا ہوا ہے تو اس صورت میں میہ ہرمید میں قبول نہیں کرسکتا اس جواب کے بعد اور تو سب ندار دہو گئے کسی نے بھی پھھ جواب ندد یا مگرایک مخص کا خطر آیااس نے لکھا کہ یکسال خطراور یکسال مضمون ہونے کی وجہ رہیمی كربيكاؤل بب بم لوكوں كولكھنا آتانبيس اور لكھنے والا كا بے كا برماتا ہے جب كوئى لكھنے والا وستیاب ہوتا ہے تو سب آ دمی اس سے خط لکھوا لیتے ہیں۔ یہ بات معقول تھی جومیرے معمول کےخلاف نہ تھی مگراخیر میں ایک مضمون ایبا لکھا جومیر ہے معمول کاموئد تھا۔وہ یہ کہاس نے بہ بھی لکھا کہلیکن اور سب کا یا تو جوش ختم ہو گیا یا رقم باتی نہیں رہی۔اس لئے سب خاموش ہو کر بیشهر ہےاورمیرا جوش بھی باقی ہےاور تم بھی محفوظ ہے میں پیچیانہیں چھوڑوں گااب میراارادہ ہے کہاں کاہدیہ قبول کرلوں گا مگراس وقت اتنااور پوچھا کہتم مجھ کوہدیہ کیوں دیتے ہوتم کو مجھ ہے کیا نفع ہوا اور اخیر میں میجی لکھ دیا کہ دوسرے لوگوں کے جوش کی حالت دیکھ کراب تو تم کو معلوم ہوا کہ میر مصمولات سیجے ہیں اور بیمیں نے بیاصول کیوں مقرر کئے ہیں۔

تواس واقعہ میں آب نے دیکھ لیا کہ جوش تو چندروز میں ختم ہوگیا مگر محبت عقلی باقی رہی اور
سیس سے معلوم ہوگیا کہ ذکر میں جوش وخروش مطلوب نہیں ذاکرین اس کی کی ہے پریشان نہوا
کریں کیونکہ جوش کا اکثر قاعدہ ہے کہ جب تک مطلوب حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک رہا کرتا
ہے۔حصول مطلب کے بعد جوش نہیں رہا کرتا ہاں اگر مطلوب سے تعلق رہے تو بجائے شوق کے

انس پیدا ہوجاتا ہے پس اس کا کم ہونا محروی کی علامت نہیں بلکہ دھول کی علامت ہے۔ شاہ فضل الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے کسی ذا کرنے شکایت کی کہ حضرت اب وہ پہلا ساشوق نہیں رہاتو فر مایا کہتم کوخبر بھی ہے پرانی جورواماں ہوجاتی ہے اور فلا ہر ہے کہ محبت تو ماں کے ساتھ بھی ہوتی ہے مگراس میں جوش نہیں ہوا کرتا۔

پرانی جوروامال ہونے پر ایک سرحدی نواب کی حکایت یاد آئی بڑھاہے میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حاکم صلح تعزیت کے لئے گیا اور کہا نواب صاحب ہم کواس کا بہت افسوس ہے کہ آپ کا بیوی مرکبا۔ انگریزوں کی اردو کھڑی ہوگئی ہے جس میں مونث کو ذکر بولا جا تا ہے۔ حتی کہ انگریزی خوانوں کے سب کام بھی کھڑ ہے ہونے لگتے ہیں۔

کمی گوارکالڑکا گریزی پڑھتا تھا ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ میاں آج کل تہا رالڑکا کوئی جماعت میں ہے کتا پڑھ گیا ہے۔ تو گنوار کہتا ہے کہ تی وہ بہت پڑھ گیا ہے۔ اب تو کھڑا کھڑا موسے بھی لگاہے۔ بس تھوڑی ہی کسر ہے شایدوہ کسر بیہو کہ کھڑا کھڑا یا خانہ بھی کرنے گئے تو اس گنوار نے انگریزی کا خلاصہ خوب نکالا کہ کھڑے کھڑے سب کام کرنے گئے۔ غرض نواب صاحب سے کلکٹر نے ان کی بیوی کے مرنے پررنج ظاہر کیا تو رونے

گےاورکہا'' کلکٹر صاحب!وہ ہمارا بیوی نہ تھا امال تھا۔ہم کوروٹی کھلاتا تھا' پیکھا جھلتا تھا۔'' واقعی میدکام تو پرانی ہی بیری کرتی ہے۔نئی دلہن سے میدکام کہاں ہو سکتے ہیں۔وہ تو

اینے نخروں اور چونچلوں ہی میں رہتی ہے۔ مگر بیسب جاردن کی باتمیں ہیں۔سال دوسال کے بعدسب کا جوش ختم ہوجا تا ہےاور بقول مولا ناکے برانی جوروا ماں ہوجاتی ہے۔

سوذکر کی بہی حالت ہے کہ اس میں اول ہی اول جوش وخروش ہوتا ہے پھرسکون ہو جا تا ہے اس کے محبت طبعی کا منشا جوش طبعت ہے اور جوش ہمیشہ خاتا ہے اس کے محبت طبعی کا منشا جوش طبیعت ہے اور جوش ہمیشہ نہیں رہا کرتا محبت عقلی بناء علی الکمالات ہوتی ہے تو جب تک کمالات ہاتی ہیں اس وقت تک محبت بھی رہے گی ۔ اور محبوب حقیق کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے تو ان کی محبت بھی ختم نہ ہوگی ۔ محبت بھی ختم نہ ہوگی ۔

طبعي وعقلي خوف كافرق

اب یہاں ہے واعظین کی غلطی معلوم ہوگئی کہ وہ اپنے وعظوں میں اس تشم کے مضامین بیان کرتے ہیں کہ افسوس ہے مسلمانوں کوخدا پراتنا تو کلی بھی نہیں جتنا ایک دوست

پر بھروسہ ہوتا ہے اگر ایک دوست یہ کہدوے کہ شام کوتمہاری دعوت ہے تو فوراً چولہا مُصندًا کر دیں سے اور خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ومامن دابة في الارض الاعلى المله رزقها

اورکوئی جاندارروئے زمین پر چلنے والا ایسانہیں کہ جس کی روزی خدا کے ذمہ نہ ہو۔
مگر خدا کے وعدوں پرایسا اطمینان نہیں ہوتا بیان کی قلطی ہے اس لئے کہ دوست کی دعوت
پراس واسطے چولہا شھنڈا کیا ہے کہ اس نے وقت کی تعیین کر دی تھی کہ شام کو دعوت ہے اور تعیین میں
پرخاصہ میں ہے اور خدا تعالیٰ کا وعدہ مطلق ہے کسی وقت کی اس میں تعیین نہیں ہے۔ اگر یہاں بھی
تعیین ہوتی تو کوئی مسلمان ہرگز چولہا گرم نہ کرتا ہے ہاں اہل تو کل کو بھی عقلی تو کل ہے۔

اس طرح یہ واعظین میکی کہا کرتے ہیں کہ سلمانوں کوغیر خداست تو خوف ہے ماکم کا ڈر ہے۔ شیر اور سانپ بچھو کا ڈر ہے مگر خدا کا ایسا خوف نہیں ہے کہ یہ بھی ان کی غلطی ہے کیونکہ ان اشیاء سے طبعی خوف ہے اور خدا تعالی سے طبعی خوف ہونا ضروری نہیں بلکہ عقلی خوف ہونا چا اور خوف عقلی کا حاصل ہے ہے کہا حتال کے درجہ بٹس بید خیال ہو کہ شاید مجھے سزا ہو یہ ایسا خوف ہے کہ اس کے ساتھ رجا بھی ہے کونکہ جس کو بیا حتال ہوگا کہ شاید مجھے سرا ہواس کو بیا حتال ہوگا کہ شاید مجھے سرا ہواس کو بیا حتال بھی ہوگا کہ شاید مجھے اور ایسان ای کا نام ہے کہ خوف بھی ہور جا ہے ہے اور اس کے مخفر ت ہو جائے۔ بیر جا ء ہے اور ایسان ای کا نام ہے کہ خوف بھی ہور جا ہے بھی ہو۔

یہاں سے بیمسلہ بھی علی ہو گیا کہ حق تعالی نے انبیاء کی نسبت فرمایا ہے۔
یہاں سے بیمسلہ بھی علی ہو گیا کہ وہ خدا تعالی سے ڈرتے ہیں اس کے سواکس
سے نہیں ڈرتے اور مولی علیہ السلام کے بارہ میں آیا ہے کہ وہ اثر دہا سے ڈر گئے تھے۔
جواب بیہے کہ وہ خوف طبی تھا اور نص میں خوف عقلی مراد ہے اور خوف عقلی انبیاء کو خدا تعالی کے سواکس سے نہیں ہوتا کیونکہ ان کا عقاویہ ہے۔

وما هم بضآرين به من احدالا باذن الله.

کہ بدوں خدا کے حکم کے کوئی چیز ضرر تبیں دے سکتی۔

وہ ضارو نافع حق تعالی بی و سمجھتے ہیں اس طرح کاملین کو جب عقلی خدا کے سواکسی سے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا مبنی کمالات پر ہے اور خدا تعالیٰ کے سواکسی ہیں بھی بالذات کمالات نہیں ہیں ہاں حب طبعی یعنی عشق غیر خدا ہے بھی ہنوسکتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ جس کا امر ہے وہ حب عقل ہے نہ کہ طبعی اس لئے نصوص میں حب طبعی عشق کا عنوان کہیں مذکور نہیں ہے بلکہ جابجا حب کا ذکر ہے۔

مرایک عالی نے قرآن میں بھی لفظ عشق کا دعویٰ کیا ہے کہنے لگا کہم عسق میں عشق کا ذکر ہے اصل میں بیلفظ عشق ہی تھا مگر نعوذ باللہ! چونکہ حضورا می تھے۔ آپ سے شین نہیں نکل سکتا تھا اس لئے حق تعالی نے آپ کی رعایت سے سین بولا مگراس احمق سے کوئی بوجھے کہ سارے قرآن میں جوشین کا استعال ہوا ہے یہ س پراتر ا ہے۔ اگر حضور طیمین نہیں نکال سکتے تھے تو اور جگرشین کا استعال کیوں ہوا۔

ایک صاحب نے کہا کہیں یہ وجہ تو نہیں بلکشین کے نقطے اس لئے اڑا دیے تاکہ مولویوں کو پنہ نہ چلے کہ یہ شق کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ!اگر یہ وجہ تھی تو حق تعالیٰ نے تم جیسے ہمانڈ ایھوڑوں کو یہ راز بھلا ہے جومولویوں کو یہ راز بھلا تے جومولویوں پراس کو ظاہر نہ کرتے اور جب تم نے اس راز کومولویوں تک پہنچا دیا ہے تو لا زم آیا کہ خدا نے ایک بات چھپانا چا ہا تھا مگروہ چھپ نہ کی اور یہ حال ہے۔ اس لئے تمہارا یہ نکتہ بھی غلط ہے غرض بیہ جالوں کے تکتے ہیں جن کے سرنہ پاؤں سواس طرح تحریف کرکے اگر عشق کا جبوت و یا جا تھا کہ دیا جا تھا کہ دیا جا تھا کہ دیا جا تھا کہ دیا ہے تا کہ معلوم ہوا کہ جب خطبی مطلوب ہے۔ معلوم ہوا کہ دب طبعی مطلوب نہیں بلکہ حب عقلی مطلوب ہے۔

غلبه حال

پس بہال ہے ان سالکین کی غلطی معلوم ہوگئی جو تربیت میں مخلف لوگوں کے عالات غلبہ خوف دیکا ءکود کی کرافسوں کیا کرتے ہیں کہ ہم کوایسے ایسے حالات ہیں ہوتے۔ رونانہیں آتا۔ تو وہ من لیس کہ بیطبی گربہ ہے جو بعض کو پیش آتا ہے اور یہ مطلوب نہیں مطلوب عقلی گربہ ہے اور وہ تم کو بھی حاصل ہے کیونکہ نہ رونے پرافسوں ہونا بی خود گربہ ہے مطلوب عقلی گربہ ہے اور وہ تم کو بھی حاصل ہے کیونکہ نہ رونے پرافسوں ہونا بی خود گربہ ہو اور پس میں افسوں کو تو منع نہیں کرتا بلکہ اس افسوں سے اپنی محرومی کے اعتقاد کو منع کرتا ہوں سو تم ایسے کو محروم نہ مجھو بلکہ اس افسوں کے ہونے سے شکر کر وکہ عقلی گربہ تم کو حاصل ہے۔)

بہرحال میر نزدیک حب طبع سے حب عقلی دائے ہاوراس کا بیمطلب نہیں کہ حب عقلی والوں میں حب طبعی نہیں ہوتی بلکہ مطلب بیہ ہے کہ غلبہ حب عقلی کو ہوتا ہے باقی جن پر حب عقلی کا غلبہ ہوتا ہے بعض اوقات ان میں محبث طبعیہ بھی ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جن پر حب عقلی کا غلبہ ہوتا ہے مگر وہاں محبت طبعیہ پر حب عقلی غالب ہوتی ہے۔ اس لئے اکثر جوش دبار ہتا ہے۔ لیکن گا ہے کا ملین پر بھی حب طبعی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور یہی اس کی دلیل ہے کہ ان میں بھی طبعی محبت ہے مگر حب عقلی کے غلبہ نے اس کو دبار کھا تھا۔

دلیل ہے کہ ان میں بھی طبعی محبت ہے مگر حب عقلی کے غلبہ نے اس کو دبار کھا تھا۔

دلیل ہے کہ ان میں بھی طبعی محبت ہے مگر حب عقلی کے غلبہ نے اس کو دبار کھا تھا۔

اللهم ان تهلك هذه العصابة لم تعبد بعد اليوم (الصحيح لمسلم: ١٣٨٣ مسند الامام احمد ١ ٢٣٠)

اللی! اگر میخفر جماعت ہلاک ہوگئ تو آج کے بعدے و نیا میں آپ کا نام کوئی نہ

لےگا۔ ہتلا ہے یہ کیا تھا غلبہ حال و ولال نہ تھا تو اور کیا تھا۔ بہر حال کاملین تو حب عقلی وطبعی
دونوں کے جامع ہوتے ہیں محران میں غلبہ حب عقلی کو ہوتا ہے اور ناقصین میں حب طبعی ہوتا
ہے اور میر کو کمال مطلوب نہیں محرمود ضرور ہے۔

# انسان اورعشق

جودونوں سے کوراہودہ خطرہ میں ہے مولا تا فرماتے ہیں۔

الفرشته لانشد اهر يمنى ست لانشد كے معنى ہيں فانی نشد ۔اور فانی سے

مرادصاحب محبت ہے۔ كيونكہ فنا محبت ہی ہے حاصل ہوتی ہے بدوں محبت كے طاعات و

عبادت كى صورت تو مخقق ہو كتی ہے گر فنائنس حاصل نہيں ہو سكا اور بدوں فناء نس كے

طاعات كى حقيقت نہيں تحقق ہوتی ہے سر پروصول موقو ف ہے حافظ فرماتے ہیں۔

طاعات كى حقيقت نہيں تحقق ہوتی ہے سر پروصول موقو ف ہے حافظ فرماتے ہیں۔

میاں عاشق ومعثوق ہی حائل نیست تو خود بجاب خودی حافظ از میاں برخیز

عاشق ومعثوق ہی حائل نیست خود ہی جاب ہے حافظ در میان سے علی مدہ ہو۔

عاشق ومعثوق ہی حائل ہور ہا ہے در شدتی تعالی تو اسے قریب ہیں کہ سرتہ ہیں حاجب

انسان خود ہی حجاب ہور ہا ہے در شدتی تعالی تو اسے قریب ہیں کہ سرتہ ہیں حاجب

ہواورکوئی مسافت حاجب نہیں۔اپنے او پر نظر کرنا چھوڑ دواپنے کونیست و نابود مجھو تکبر کو د ماغ سے نکال دوحق تعالیٰ کےاحکام میں منازعت نہ کرو۔بس واصل ہو مکئے۔

ای کے حضرت بایزید نے جب خواب میں حق تعالیٰ کو دیکھا اور عرض کیا ولئی علی اقرب الطرق الیک مجھے آپ اپنے نز دیک آنے کا قریب ترین راہ بتا ہے تو جواب ارشاد موایا بایزیدید دع نفسک و تعال یعنی اینے آپ کوچھوڑ کریلے آئے۔

یعنی خودی وخود بنی کوچھوڑ کر۔ادر تجربہ ومشاہدہ ہے کہ خودی وخود بنی محبت ہی ہے۔
تکلی ہے اس کے بغیر بہت کم تکلی ہے اس لئے عراقی طریق محبت کی تمنا کرتے ہیں۔
صنمارہ قلندر سزد اربمن نمائی کہ دراز و دور دیدم رہ ورسم پارسائی قاد ہے اس میں مال

رہ قلندر سے طریق عشق مراد ہے اور سم پارسائی سے طریق عبادت رسی مطلب یہ ہے کہ طریق عبادت رسی بہت دور دراز ہے اس میں وصول دیر سے ہوتا ہے کیونکہ خودی دیر سے نکاتی ہے فتا جلدی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لئے ہروفت خطرہ ہے اور طریق عشق سے بہت جلد فتا حاصل ہوجاتی ہے۔ شیطان اسی لئے مردود ہوا کہ اس کوفنا فیض حاصل نہیں۔ کیونکہ مہاں محبت سے کورا تھا۔ اور ملا مکہ میں محبت تھی اس لئے وہ فوراً سجدہ میں گریڑ ہے کیونکہ وہاں نفس محبت سے کورا تھا۔ اور ملا مکہ میں محبت ہے اسی لئے یہا مانت کا حامل ہوا۔ جس کوتی تعالی شقا اور ملا مکہ سے زیادہ انسان میں محبت ہے اسی لئے یہا مانت کا حامل ہوا۔ جس کوتی تعالی فرماتے ہیں۔ ہم نے قرآن کی امانت کوزمینوں آسانوں اور بہاڑوں پر چیش کیالیکن۔

فاہین ان یحملنھا واشفقن منھا و حملھا الانسان سوانہوں نے اس کی ذمہداری سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کواسیے ذمہ لے لیا۔

ہم نے (اپی) امانت کوآ سانوں اور زمین ) اور پہاڑوں پر پیش کیا لینی اور انسان پر بیش کیا۔ جس کا قرید ہے کہ آگے حملها الانسان آرہا ہے اور ظاہر ہے کہ بدول عرض کے وہ حال امانت نہ ہوسکتا تھا اس لئے بیرما نالازم ہے کہ عرض میں انسان بھی دوسروں کے ساتھ تھا۔ گرچونکہ آگے حمل میں اس کا ذکر آرہا ہے اس لئے یہاں بیان کی ضرورت نہ می اور یہی جواب اس اشکال کا ہے کہ بعض لوگوں نے۔ فضرورت نہ می اور یہی جواب اس اشکال کا ہے کہ بعض لوگوں نے۔ واذقلنا للملآنکہ اسبحدو الاحم فسیحدو آالا ابلیس

جباللہ نے تمام الم کی توجدہ آوم کے لئے کہا تو تمام نے فرمان بجالایا گرشیطان نے انکارکیا۔

پرشہ کیا کہ شیطان کے مردود ہونے کی وجہ کیا ہے اس کوتو سجدہ کا تھم ہوائی نہیں بلکہ
وافقلنا للملنگ استجدوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیتھم صرف ملائکہ کو ہوا تھا۔ نہ معلوم ان
صاحبوں کوشیطان کے ساتھ آئی ہمدرد کی کیوں ہے شاید بھی رات کو ہم بسر ہوئے ہوں گے۔
جواب اشکال کا بیہ ہے کہ عدم ذکر ذکر عدم کوستاز منہیں اور یہاں اس کے ذکر کی اس لئے
ضرورت نہیں کہ آ گے الا الجیس میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ بیاس کا قرینہ ہے کہ وہ بھی مخاطب تھا
بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کا ذکر آ رہا ہے۔ بیاس کا قرینہ ہے کہ وہ بھی مخاطب تھا
بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کا ذکر آ گے موجود ہوتو کلام سابق میں اکتفابلالا حق اس کا ذکر اس لئے نہیں ہوا کہ آ کندہ حملها
بلانسان (اسے انسان نے اٹھایا) میں اس کا ذکر اس لئے نہیں ہوا کہ آ کندہ حملها
الانسان (اسے انسان نے اٹھایا) میں اس کا ذکر اس لئے نہیں کا حاصل ہیہ ہے کہ الجیس کا ذکر کلام سابق میں ایجاز آمی دوف ہور تھنریکام اس طرح تھی وا ذقائنا للملنکة و الا بلیس استحدہ وا (اور جب تم نے فرشتوں اور الجیس ہے کہ کہ دکرہ) یہ جملہ مقرضہ تھا۔
استجدہ وا (اور جب تم نے فرشتوں اور الجیس ہے کہا کہ ہودہ کرو) یہ جملہ مقرضہ تھا۔

میں یہ کہدر ہاتھا کہ حق تعالی نے اپنی امانت آسانوں اور زمین اور تمام مخلوقات پر پیش کی۔امانت سے مراداحکام تکلیفیہ ہیں جن کے ساتھ بیشرط بھی تھی کہ اگرا متال ہوا تو تواب ملے گااور نافر مانی پرعذاب ہوگا۔عذاب کوئ کرسب ڈر سکتے مگرانسان نے ہمت کی اور تخل کے لئے آمادہ ہوگیا۔

محققین نے لکھا ہے کہ اور مخلوق میں عشق کا مادہ نہ تھا انسان میں عشق کا ادہ تھا یہ خطاب اللی کی لذات ہے مست ہو گیا اور اس لذت کے لئے اس نے احتمال عذاب کی بھی پروانہ کی اور کہد دیا کہ حضرت ہے امانت مجھے دی جائے میں اس کا تحل کروں گا۔ بس وہی مثل ہوئی کہ چڑھ جاسو لی پراللہ بھلا کرے گا۔ اس نے سوچا کہ جس امانت کی ابتدا ہے کہ کلام وضلاب ہے نوازے گئے آگر اس کو لے لیا تو پھر تو روز کلام وسلام و بیام ہوا کرے گا بس ایک سلسلہ چلا رہے گا کہ آج کوئی تھم آرہا ہے کل کو دوسرا آرہا ہے۔ بھی عنایت ہے بھی جائے اسد گرنہیں وصل تو حسرت ہی سہی چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد گرنہیں وصل تو حسرت ہی سہی

www.besturdubooks.net

عارف شیرازی رحمة الله علیہ نے بھی حمل امانت کا رازیمی بتلایا ہے کہ اس کا منشاء محبت کی دیوا نگی تھی۔فر ماتے ہیں۔

آسال بار امانت نتوانست کشید قرعه فال بنام من دیوانه نه زدند (آسان جس امانت کابوجه نه اشاسکاس کاقرعه مجهد بوانه کنام نکلا) علاج النفس علاج النفس

بعض لوگول نے اس راز کوقر آن سے بھی ثابت کرنا چاہا انہوں نے اند کان ظلوما جھو لا (وہ ظالم ہے جاتل ہے) کوائی پرمحول کیا ہے اور اس کی مدح کہا ہے کہ چنانچ بعض صوفیا نے ظلوم کی تفسیر میں لکھا ہے! اس کے معنی ظلوم کنفسہ ہیں مطلب یہ ہے کہ انسان میں فنائے نفس کی صفت تھی گر میں اس تفسیر کونہیں ماننا کیونکہ ظلم لنفسہ بھی تو شریعت میں محمود نہیں بلکہ مذموم ہے۔ چنانچہ حق تعالی نے کفار کے باب میں فرمایا ہے کانوا انفسہ ہم یہ مظلمون وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو کیاوہ بھی فانی تھے؟

مگر آج کل ایک جماعت نگی ہے جونفس کی ویٹن ہے کہتے ہیں اس کوخوب مارو۔ اس پرخوب ظلم کرواوراس سے بڑھ کریہ کہ اس کو کا فربھی کہتے ہیں حالا نکہ سارے بدن میں اگر تلاش کرونو مومن بھی نکلے گا۔تو حضرت آپ نفس کو کا فرکہہ کرخودا ہے ہی کو کا فرکہتے ہیں پھرتمہارا کیااعتبار پس نفس برظلم کرنا ہے کچے تصوف نہیں ہے۔حضور کا تصوف تو یہ ہے۔

ان لنفسک علیک حقا و ان لعینک علیک حقاوان لجسدک علیک حقا (مسند الامام احمد ۲۹۸: ۲۷۸)

تیرے نفس کا تھھ پرت ہے اور تیری آئھوں کا اور تیرے جسم کا تھھ پرت ہے۔
نفس کے بھی تمہارے ذمہ حقوق ہیں ان کوادا کرنا چاہئے۔ یہ بین کہ بس ظلم ہی پر کمر
باندھالو۔ بلکہ اس کے ساتھ بچہ کا سامعاملہ کرو کہ بچوں سے جب کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اول
اس کو مٹھائی وغیرہ و ہے کر بہلاتے ہیں اگر اس سے نہ مانے تو دھم کی سے کام لیتے ہیں اگر
اس سے بھی نہ مانے تو بس وہ چپت دہ چپت ساحب تصیدہ بردہ فر ماتے ہیں۔
اس سے بھی نہ مانے تو بس وہ چپت دہ چپت ساحب تصیدہ بردہ فر ماتے ہیں۔
انس کالطفل ان تحملہ حب علی حب انرضا و ان تفطمہ منفظم
ابس اس کے حظوظ کوتو یورانہ کرو باقی حقوق اداکرتے رہو۔ خوب کھلاؤیلاؤ اورا تھی طرح کام لو۔

کہ مزدور خوش دل کند کار بیش (جسمزدورکادل خوش رکھاجائے وہ بہترکام کرتاہے) ہاں جب کسی طرح بازند آئے تواب سزادو گرخود مزاند دو بلکہ کسی کے حوالہ کردو۔وہ مناسب سزا تجویز کرےگا۔

فکرخودورائے خوددرعالم رندی نیست کفرست دریں ندہب خود بنی وخودرائی

(اپنی رائے اور فکرکوراہ سلوک میں کچھ دخل ہی نہیں راہ میں خود بنی وخودرائی شرک ہے)

ورند جواڑکا اپنے ہاتھ سے چیت مارے گا وہ تو آ ہت مارے گا اور محقق سزاکا فی دے
گا مرحقوق تلف نہ کرے گا بہر حال نفس کو کا فرکہنا گویا اپنے کو کا فرکہنا ہے۔شاید بیاوگ
تو اضعا اپنے نفس کو برا بھلا کہتے ہیں گر ایسی بھی کیا تو اضع ہے کہ سلمان سے کا فربن گئے۔

بعض کی تو اضع بھی النہ ہوتی ہے جیسے ایک مخص کا نام خصو تھا جب کو آل سے نام
یو چھتا تو وہ تو اضعا کہا کرتا تھا کہ میرا تام ہے آخ تھو کئے گا گویا شیخ نھو۔

تغصيل ميں بيرمنافقين وكفار يرعماب ولعنت وعذاب كيوں ندكور بياس لئے بيفسير بھى صحيح نہيں ہـ پس قرآن سے توبیمسئلمستلط نہیں ہوسکتالیکن عارفین کے قول سے بیہ بات ثابت ہے کہ منشاء حمل امانت کا غلبہ محبت وعشق تھا۔اس سے معلوم ہوا کہ انسان میں بیصفت ، سب ، سے زیادہ ہے۔ بیدملائکہ سے بھی اس باب میں بردھا ہوا ہے۔ مگر انفع یہی ہے کہ طبعی محبت عقلى سيمغلوب ہونا جا ہے ليكن اگر بھى بلاا ختيار عقلى مغلوب ہواور طبعى غالب ہوتو كواپيا لمخض مقتدا توبيه هو گامگر قابل ملامت بھی نہ ہو گا بلکہ معذور ہو گا۔ اس جماعت مغلوبین معذورین میں وہ لوگ بھی واخل ہیں جو اہل ظاہر کہلاتے ہیں جن کے نز دیک جمع مین النوعين من التمر كاوبي حكم ہے جوجمع بین الاختین كاپس وہ بھی غلبہ محبت طبعی ہے معذور ہیں۔ ای طرح ایک غیرمقلد کی حکایت ہے کہان کی نواح میں سخت قبط ہوالو کوں نے گھر باہر نے نے کرکھالیاان غیرمقلدصاحب کے یہاں ایک گائے تھی جس کے دودھ میں خدا تعالیٰ نے برکت دے رکھی تھی۔ زمانہ قحط میں ان کا گھر بھراس کے دودھ سے گز ارا کرتا تھا۔اس لئے زیادہ پریشانی ندہوئی جب قط رفع ہوا تو تھی مہمان نے ان غیر مقلد صاحب ہے یو چھا کہتم نے کیوں کر گزر کیا۔ بیوی بول پڑی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک گائے وے رکھی تھی۔اس کے دودھ ہے سب نے گزر کیا غیرمقلدصاحب سنتے ہیں غصہ میں بھر گئے اور بیوی ہے یولے کہ تونے خدا کوچھوڑ کرگائے پرنظر کی اور یہ کہہ کرگائے کے گلے پرچھری پھیر دی۔ تو کو ہمارے نز دیک بیہ بات تشد دا ورغلو میں داخل ہے کیونکہ مسلمان کوئی بھی گائے کو

رازق نبیں مجھتا ہے بلکہ ایک طاہری سامان ہے۔

اور رازق حقیقی خدا ہی کو سمجھتا ہے چنانچہ اس عورت نے بھی اس حقیقت کو اس طرح ظا ہر کر دیا تھا کہ ہم کوتو خدائے تعالیٰ نے ایک گائے دے دی تھی۔ مگر پھر بھی ہم ان کے اس فعل کی قدر کرتے ہیں کہ اس وقت ان پر نداق تو حید غالب تھا۔ اس لئے اتنی بات بھی نا گوار ہوئی کہ گزارہ کا سبب گائے کو بتلایا گیا۔اسی حالت میں وہ معذور تھے۔

محودہ لوگ ہم کو برا کہیں گے تگر ہم تو جو بات قابل قدر ہوگی ہس کی قدر ہی کریں گے كيونكه جارے يہاں تو انصاف ہے اوران كے يہاں ان صاف يعني صفائي منفي اسى لئے ہم اہل ظاہر کی اس بات کی بھی قدر کرتے ہیں کہ جس تھم کی علت شارع نے ہمیں بتلائی وواس کی علت تلاش ہیں کرتے بلکہ ظاہر پر کھتے ہیں۔ گرفقہا محققین نے قیاس سان حکام کی للی ہیں اور چونکہ قیاس مظہر ہے نہ کہ شبت اس لئے احکام قیاسی ہیں ویسے ہیں ہیں جیسے احکام منصوصہ پس وہ کالمذکور فی انص ہیں گریہ س لوکہ ہرخص کو طل بیان کرنے کا حق نہیں ہے بلکہ جہتد کوحق ہے اور جمتد کو بھی ہمیشہ حق نہیں بلکہ وہاں تعلیل کاحق ہے جہاں تعدیبے تھم کی مفرورت ہواور جوامور تعبدی ہیں جن کا تعدیبے ہیں ہوسکتا وہاں قیاس کا جمتد کو بھی جن نہیں۔ اس لئے فقہاء نے صلو قاوصوم زکو قاوج میں تعلیل نہیں کی کہان کی فرضیت کی بناء یہ ہے تھی کہا گر نہیں بلکہ بین کی ورسر سے طریقہ سے حاصل ہو سکے تو دوسری صورت اختیار کرنا جا تز ہو۔ ہرگز نہیں بلکہ انہوں نے صاف کہدیا کہ بیا کہ بیامور تعبد یہ ہیں ان کی علت بیان کرنا جا تز ہو۔ ہرگز نہیں بلکہ انہوں نے صاف کہ دیا کہ بیامور تعبد یہ ہیں ان کی علت بیان کرنا جا تز نہیں۔

### ایک جدید فرقه

مرآج کل ایک فرقد لکلا ہے جس کو ملک نکا لئے کا بہت شوق ہوہ تمام احکام کی ملتیں الکالتے ہیں خواہ تعبدی ہوں یا غیر تعبدی انہوں نے ایک چیز ایجاد کی ہے جس کا نام فلاسٹی ہے نہ معلوم یکون سالغت ہے۔ اس کا استعال ان کے یہاں بہت سستا ہے بس ہر چیز کی فلاسٹی نام طلح ہیں کہ نماز کی یہ فلاسٹی ہے دوزہ کی بی فلاسٹی ہے اورز کو قوج کی بی فلاسٹی ہے۔

انبی میں ہے ایک صاحب جھے ہے گئے کہ پانچ وقت نماز فرض ہونے ک کیا فلاسٹی ہے میں نے کہا کہ آپ کی ناک جوآ کے لگی ہوئی ہے اس کی کیا فلاسٹی ہے کہنے گئے کہ اچھی لگتی ہے اگر پیچھے ہوتی تو بدنمالگتی میں نے کہا اگر سب کی ناک پیچھے ہی ہوتی تو میں اچھالگا کرتی (پھرا گرمض اچھا لگنا بھی فلاسٹی ہے تو بہی جواب ہمارا ہے کہ پانچ وقت کی نماز اللہ تعالیٰ کوا چھی لگتی ہے ان کو پہند ہے اس لئے فرض کردی)۔

علی گڑھ میں ایک صاحب مجھ سے ملے جود ہاں کا لیج میں پروفیسر اور عربی وانگریزی کے فاضل شار ہوتے تھے مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ جوحدیث میں آیا ہے کہ جہال زناکی کثر سے ہوتی ہے دہاں ناک کثر سے ہوتی ہے دہاں نے کہا کیا حدیث کا مدلول مجھ میں نہیں آیا وجہ ربط در میان جنایت وعقویت کے مجھ میں نہیں آئی کہنے گئے مدلول تو ظاہر ہے وجہ ربط مجھ میں نہیں آئی میں نے کہا کھا مینان

میں نے کہا اطمینان کے نافع ہونے کی کیا دلیل ہے کہتے گئے اگر اطمینان نافع نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی درخواست نہ کرتے ۔ لیطمنن قلبی (تا کہ میر رے دل کو مورہ تملی ہو) میں نے کہا اس کی کیا دلیل کہ جو چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے نافع ہودہ آپ کے لئے بھی نافع ہو (اوراگر مان بھی لیا جادے کہ الی طمانیت نافع ہو جو جس سے ابراہیم علیہ السلام نے طمانیت کا سوال کیا تھا۔ اس سے آپ بھی کر لیجئے اب آگے ان کو افتیار ہے چاہے آپ کی تسلی کریں نہ کریں ۔ اس سے بیکہاں معلوم ہوا کہ علماء کے ذمہ بھی افتیار ہے چاہے آپ کی تسلی کریں نہ کریں ۔ اس سے بیکہاں معلوم ہوا کہ علماء کے ذمہ بھی بیضروری ہے کہ لوگوں کی تسلی اور اطمینان کیا کریں ان کے ذمہ تو محض تبلیغ احکام ہے اور بیضروری ہے کہ لوگوں کی تسلی اور اطمینان کیا کریں ان کے ذمہ تو محض تبلیغ احکام ہے اور بین بین ہوا ہو ہوں گا ہو گئیس بین ہوئی ہوگے ۔ پھر میں نے یہ بھی کہد دیا کہ اس جواب سے وہ ضاموش ہوگئے ۔ پھر میں نے یہ بھی کہد دیا کہ اس جواب سے ان معلوم ہیں گر

مصلحت نیست که از پرده برول افتد راز ورنه در مجلس رندال خبرے نیست که نیست (رازکافاش کرنامصلحت کے خلاف ہے درن تو مجلس عارفین میں کوئی چیزالی نہیں کہ ندہو) محواس میں بظاہرا کی دعویٰ تھا مگرالگیر مع المتکبرین عبادة متکبرلوگوں کے ساتھ تکبر سے چیش آنا عبادت ہے۔

ایسے لوگوں کے ساتھ تواضع مناسب نہیں کیونکہ اس سے وہ علماء کو عاجز ولا جواب سے حجے گئے ہیں اس لئے ہیں نے کہد دیا کہ ہم کو حکمت معلوم ہے جب وہ اٹھ کر چلے گئے اور خاص احباب کا مجمع رہ گیا۔ تب میں نے اس کی حکمت جوابے برزگوں سے تی تھی بیان کی۔ بعض کو بڑا افسوس ہوا کہ وہ صاحب اگریہ تقریرین لیتے تو ان کی تسلی ہوجاتی اور معلوم ہوجاتا کہ علماء کے پاس بیعلوم ہیں میں نے کہا ہرگز نہیں۔ کیا میں اپنی لیافت جنلا نے کو مریض کا مرض بڑھا ویتا ان کے مرض کا یہی علاج تھا کہ حکمت نہ بنلائی جائے کیونکہ یہ لوگ حکمتیں مرض بڑھا ویتا ان کے مرض کا یہی علاج تھا کہ حکمت نہ بنلائی جائے کیونکہ یہ لوگ حکمت میں ہیں۔

اس کے متعلق ایک مضمون یاد آیا جس کو میں نے ایک بار بیان کیا تھا کہ جولوگ احکام کی حکمتیں بیان کرتے ہیں وہ دین کی جڑا تھلی کرتے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ سی وفت سے

تحكم ومصالح كسى اورصورت ميں زيادہ حاصل ہوں تو پھر حكمت كو بريار سمجھا جائے گا۔ مثلا نماز با جماعت کی حکمت آج کل به بیان کی جاتی ہے کہ شریعت مسلمانوں میں اتحاد والفاق بيدا كرنا حامتي ہے اس لئے يائج وقت كى جماعت مقرر كى تا كه برمحلّه كے آ دمي ا بن این مسجدوں میں باہم مل کر ایک دوسرے کی حالت سے باخبر ہوں۔ باہم سلام وکلام کریں متبادلہ خیال ہو۔ نہ معلوم بیر تبادلہ خیالات کیا بلا ہے۔ پھر سارے شہر کے آ ومیوں کو جمع کرنے کے لئے ہفتہ میں ایک بار جعہ کی نمازمقرر کی گئی کیونگہ روزانہ شہر بھر کے آ دمیوں کا اجتماح دشوارتھا پھراطراف وجوانب کے دیہاتیوں کوجمع کرنے کے لئے سال بھر دو دفعہ عید کی نمازشروع ہوئی تا کہ دیہاتی شہر یوں ہے ل کرتہذیب سیکھیں اور ضروریات ہے باخبر ہوں۔ پھرتمام دنیا کے آ دمیوں کو ایک جگہ میں جمع کرنے کے لئے عمر بھر میں ایک وفعہ حج فرض ہوا تاكدايك وفعدسب مسلمان تمام بلا داسلام كايك جكم بيل جع موكر تبادله خيالات كرير\_ اول تواس مری سے کوئی ہو چھے کہ (اگر نماز جمعہ کی حکمت بیہ ہے کہ سارے شہر کے آ دی ایک جگه جمع موں تو جا ہے کہ جمعہ کی نماز ایک ہی مسجد میں ضروری ہو۔تعدد جمعہ جا مُزنہ ہوحالانکہ حنیفہ کامفتی برقول جواز تعدد ہے نیزعیدین کی نماز میں جو حکمت بتلائی گئی ہے جب حاصل ہوسکتی ہے جب کہ دیہا تیوں پربھی عبدین کی نماز واجب ہو حالا نکہ دیہات والوں پر عید کی نماز کہاں واجب ہے اور جج کے متعلق جو حکمت بتلائی گئی ہے وہ مشاہدہ کے بالکل خلاف ہے دہاں تبادلہ خیالات سے اتفاق تو کیا ہوتا ہم توبیہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں میں سفر حج ہے بہلے اتفاق تھا وہاں جا کرراستہ میں لڑتے ہیں کہ گھر پر بھی نہاڑے ہوں گے ای لئے حق تعالى نے ج میں خصوصیت کے ساتھ جدال کونع فرمایا ہے والاجدال فی الحج اس سے معلوم ہوتا ہے کہاس سفر کو جدال میں بچھ دخل ضرور ہے جبجی تو خاص طور پراس ہے منع فرمایا (ورند الفسوق من سب كنابول كساته يهي آكيا تخصيص بعدتيم كي كوئي توجيب) اگریہ حکمت بتنکیم کر بی جائے تو اس بناء برحکم کرنے میں بیخرا بی ہوگی کہ جو محض ان اعمال کومقصود بالذات نہیں سمجھتا بلکہ ان حکمتوں کومقصود سمجھتا ہے تو اگر مبھی کسی عارض کے سبب نماز وجج وغیرہ ہے بیے مشیں عاصل نہ ہوں یا تم حاصل ہوں اور کسی دوسری صورت سے بہسہولت حاصل ہوں اور کامل طور پر حاصل ہؤں تو بیخص نماز و جج کوچھوڑ کراس دوسری

صورت کے اختیار کوتر جیج دے گا اور اس میں جو پھے خرابی ہے ظاہر ہے کہ اس سے احکام اسلام ہی کا انہدام ہو جائے گا پس جولوگ بی حکمتیں بیان کر کے اپنے کو حامی اسلام اور خیرخواہ اسلام کہتے ہیں ان کی بی خرخواہی ایسی ہی ہے جیسے ریچھے کی دوئتی۔

ایک شخص نے اس کوئنگ و سے کر پکھا جھلما سکھایا جب آقا سوجا تا تو وہ اس کو پنگھا جھلا کرتا۔ لوگوں نے اس کوئنگ کیا کہ جانور کا بچھا عتبار نہیں تم سوتے ہوئے اس سے خدمت نہ لیا کرو کہنے لگا واہ صاحب میرار پچھ تعلیم یافتہ ہے بچھ خطرہ کی بات نہیں ۔ ایک دن یہ قصہ ہوا کہ ربجتے نے پنگھا جھلما شروع کیا اس محف کی ناک پرایک بھی آبیٹے میں پچھے نے اس کواڑا ویا وہ پھر آبیٹی میٹھی بہت لیچڑ ہوتی ہیں کتنا ہی اڑا و پچھا ہی نہیں چھوڑ تیں جب ربچھاڑا تے اڑا تے اڑا تے بیٹھی بعضی بہت لیچڑ ہوتی ہیں کتنا ہی اڑا و پچھا ہی نہیں چھوڑ تیں جب ربچھاڑا تے اڑا تے اڑا تے بیٹھی بھی بہت کیچڑ ہوتی ہیں کتنا ہی اڑا و پچھا ہی نہیں چھوڑ تیں جب ربچھاڑا ہے اڑا تے اڑا تے تی ہوگیا تو غصہ میں ایک بڑا سا پھر لا یا کہ اب کے آوے گھر سے ماروں گا وہ پھر آ بیٹھی تو ربچھ نے تاک کر پھر مارا کھی تو نہ معلوم مری یا نہیں گر آتا تاک دیا تا کا بجرتہ ہوگیا۔

و یکھے! اس بیجارے نے بھی اپنے نزدیک تو آقاکی خدمت ہی کی تھی مگر نادان دوست کی دوئی کا بینتیجہ ہوا کہ دشمن تو ہلاک نہ ہوا' دوست ہی کا بھرتہ ہو گیا۔

ای طرح ایک بادشاہ کاباز اؤکر کسی بڑھیا کے گھر جابڑا تھا۔ اس کوباز پردتم آیا ہے کہ بے چارہ تھک کر گربڑا ہے تواس کوخوب کھلایا پلایا پھردیکھا کہ اس کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں کہنے گئی افسوں بے چارہ کی کئی نے خبرنہیں لی۔ ناخن استے لیے ہوگئے۔ ان سے تکلیف ہوتی ہوگ اس نے محبت میں آکر قینی سے ناخن تراش دیئے۔ پھردیکھا کہ اس کی چونج بھی ٹیڑھی ہے کہنے گئی اس ٹیڑھی چونج سے کھانے پینے میں تکلیف ہوتی ہوگ قینجی سے اسے بھی پھر آش دیا پھر دیکھا کہ اس کی چونج بھی ہے تراش دیا پھر دیکھا کہ اس کی چونج سے کھانے پین اڑسکن اولیا پھر دیکھا کہ اس کے بازوئیں بہت بڑی بری ہیں۔ کہنے گئی ہائے بیای واسطے نہیں اڑسکن بازوئی کا بوجھ بہت ہے تین کی ہے تھے گر حقیقت میں بیسب بدخوائی تھی۔ بازوئی کابوجھ بہت ہوتی اسلام کے ساتھ خرخوائی کے گان میں بدخوائی تھی۔ چاری اسلام کے ساتھ خرخوائی کے گان میں بدخوائی تھی۔ اس حاسے نزد یک تو وہ احکام کی تھاں کر کے اسلام کی تھا نیت تا بت کرنا چا ہے ہیں۔ اس حاسے نزد کیک مطابق عقل کے ہے گران کو بینج نہیں کہاں تھرتو ای براحکام کی بنا کرنے ہیں۔ اسلام کی جڑ کھو کھی ہوری ہے کہاں سے ایک وقت میں بیاد کام مٹ جائیں گوفن

میسین رہ جائیں گی اس طرح ہے کہ جب اوگ سے جھیں گے کہ ان احکام ہے اتفاق و
اتحاد مقصود ہے اور پھر سے دیکھیں گے کہ سے حکمت کلب گھر میں جانے سے زیاوہ حاصل ہوتی
ہے جہاں ہرتم کی آسائش وراحت بھی ہے۔ تو پھر یقیناً وہ کلب گھر میں جانے کو مجہ میں
جانے پر ترجے دیں گے۔ اورا گر خدانخو استہ کی وقت اسلام پر قائم رہنے سے اتفاق حاصل
نہ ہوسکا اور تبدیل فرجب سے اس کا حصول متوقع ہوا تو جولوگ ان حکمتوں پر احکام کی بنا
مجھے ہوئے ہیں۔ بجب نہیں کہ اس وقت وہ فرہب بھی بدل ویں اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہر
مخص کو احکام کی حکسیں لگالئے کا حق نہیں اور نہ ہرتم کی علت بیان کرنا جائز ہے۔ البتہ محض
جہتہ کو ہے جی ہوائی مطلقاً نہیں بلکہ تعدیہ تھم کے لئے اور وہ بھی سب علاء کے زو دیک
نہیں۔ چنا نچہ اور وہ بھی مطلقاً نہیں بلکہ تعدیہ تھم کے لئے اور وہ بھی سب علاء کے زو کہ یک
نہیں۔ چنا نچہ اور بیان ہوا ہے کہ اس میں بھی دو فرقے ہیں ایک اہل ظاہر جو سوائے علل
منصوصہ کے اور کی علت کا تلاش کرنا جائز نہیں بھے اور فقہا ہم تحقیقین جو تعدیہ تھم کے لئے
منصوصہ کے اور کی علت کا تلاش کرنا جائز نہیں بھے اور فقہا ہم تحقیقین جو تعدیہ تھم کے لئے
مرف احکام غیر صحید بہا کی علی کا تلاش کرنا جائز ہم تھے ہیں باتی حکموں کا تجس کرنا با جماع
مصرف احکام غیر صحید بہا کی علی کا تلاش کرنا جائز ہم تھے ہیں باتی حکموں کا تجس کرنا با جماع
مصرف احکام غیر صحید بہا کی علی کا تلاش کرنا جائز ہم تھے ہیں باتی حکموں کا تجس کرنا با جماع کا خاص کو بی تعلیہ کو بی تو ہو ہم کم کی کے اس مسل کے جو کھوں تاری تعربی ہیں جو ہر تھم کی کی تعرفروں کی اور بعض جگری ہیں جو ہر تھم کی کی تھیں تھیں تاری کو بی تو بی کی کی اس کے اس مسل کی تعربی کو دی تاری تھیں۔ اس مسل کی تعربی کو بی تعربی کی دو فرقے ہیں تاری کی تات کی سیال کی تعربی کو بی تعربی کو بی تاری کی کی کی تعدیہ کی تعربی کی دو فرقے ہیں تعلیہ کی دو فرقے ہیں تعربی کی ہو ہو تھم کی کی تعربی تعربی کی تعربی کو تعربی کی تع

قاعدہ بیہ ہے کہ جہاں شارع نے خود حکمت بتلا دی ہوخواہ صراحۃ یا دلالۃ یا الہاماً وہاں تو حکمت کا دعویٰ قطعاً یا ظناً یا احمالاً جائز ہے اور جہاں شارع نے حکمت سے بالکل سکوت کیا ہووہاں اس کے دریے ہونا جائز نہیں۔

تحکمتوں کی بالکل الیی مثال ہے جیسے جواہرات کا شاہی خزانہ کہ اگر بادشاہ از خود اپنے خزانہ کی سیر کرا دے تو عنایت ہے اس وقت ضرور سیر کرنا چاہئے اور معلوم کرنا چاہئے کہ میریا قوت ہے میںمرجان ہے بیذمرد ہے۔

اس مثال کی تائیداس ہے ہمی ہوتی ہے کہ ایک بزرگ نے حکمتوں کے بارہ میں ایک کتاب کمی ہے اس میں جواہرات ہی کے نام سے ان کومعنون کیا ہے چنانچہ ہیں یا توت کاعنوان ہے کہیں ذمر د کا کہیں الماس کا بلکہ اس میں بجائے الماس کے صرف ہاس کی القاہم ہوتا ہے کہ اس میں الف لام اصلی نہیں بلکہ اصلی لفظ ہاس ہے اس کی الف لام اصلی نہیں بلکہ اصلی لفظ ہاس ہے اس برالف لام تحریف کا زیادہ کیا گیا ہے گراستعال میں وہ جز دکلہ ہی بنائیا گیا اور آج کل الف

لام كا اتناخرج ہے كه بهت ہے اعلام ميں الف لازم كو جزوعكم بنانيا جاتا ہے چنانچہ كتب و رسائل كے نام ہو محيح بين الہارون المامون وغير ہما۔

اس کے متعلق ہمار نے مولا ناعبدالعلی صاحب کالطیفہ ہے کہ الف لام کی چارتشمیں تو نما قانے بیان کی ہیں۔ لام استغراق وعہد خارجی وعہد ڈئی ولام جنس محرآ ج کل پانچویں فتم اور بھی ہے یعنی لام نیچر بہت پھر فرمایا کہ آج کل جواعلام پر الف لام داخل کیا جاتا ہے ہے الف لام نیچر بہت کے ونکہ زیاوہ عادت ان بھی کے ہے۔

غرض بادشاہ اگرخودا بی خوتی ہے خزانہ کی سرکراد ہے تو بیاس کی عنایت ہے گرتمہارا درخواست کرنا جرم ہے چنا نچا گرکوئی فض از خودالیں درخواست کرنا ہے تو گستاخ سمجھ کر در بارے نکال دیا جاتا ہے یہی حال علم کا ہے کہ خودان کے در پے نہ ہونا چا ہے اور جن احکام کی حکمتیں معلوم ہو جا کمیں ان کومبانی ومناشی احکام کا نہ سمجھ بلکہ خودان کواحکام سے ناشی سمجھان شرا لکا کے ساتھ حکمتوں کے سمجھنے کا مضا لکہ نہیں قرآن میں جہال کہیں حکم کے بعدلام غایت آیا ہے وہ علت نہیں ہے حکمت ہے مطلب بیہوتا ہے کہاں تم پر بیاثر مرتب ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ تم کی بنااس پر ہے مگراب تو لوگوں نے حکمت کوعلت بنار کھا ہے۔ ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ تم کی بنااس پر ہے مگراب تو لوگوں نے حکمت کوعلت بنار کھا ہے۔ اس طرز سے حکمت میں بیان کی جاتی ہیں جس سے حکم کی بناا نہی پر معلوم ہوتی ہے بیہ طریقہ غلط ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتو تھر بیان حکمت کا مضا کھنہیں ۔ اس صورت میں بیر مفسدہ نہ ہوگا کہ کلاب گھر کو جو بعض جگہ تو کلب گھر بھی ہوجا تا ہے نماز باجماعت پر ترجیح دی جائے۔ ہوگا کہ کلب گھر کو جو بعض جگہ تو کہ کی فیصیل ہوگا کہ کلب گھر کو جو بعض جگہ تو کل کی فیصیل

اب سنئے چونکہ اس مقام پرحق تعالی نے احکام کی حکمتیں خود بیان فرمائی ہیں اس لئے ان کے سنئے چونکہ اس مقام پرحق تعالی نے احکام کی حکمتیں خود بیان میں مضا نقہ ہیں بلکہ ان کو مجھنا ضروری اور مفید ہے چنانچ فرماتے ہیں۔
یوید اللّٰه بکم الیسو و لایوید بکم العسو

راللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی فرمانا جا ہتے ہیں نافرمانی نہیں جاہتے) صوم کے احکام اداء وقضا بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ہم تم پر آسانی کرنا جا ہتے ہیں وشواری میں ڈالنانہیں بیا ہتے چنانچے تھم قضامیں تو بیر آسانی ہے کہ معذد درومسافر کے فرمہ سے لازم نہیں کہ جاہے کیمائی عذر ہوت بھی اوائی رکھو بلکہ بیاجازت دی گئی کہ پھر جب چاہو
رکھاو۔ رہا یہ کہ تھم اواء میں کیا سہولت ہے ظاہراً تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی اگر تعیم ہوتی
کہ جب چاہور کھلوکسی خاص زبانہ کی قید نہ ہوتی تو اس وقت سہولت ہوتی اور اگر اواء بی
واجب نہ ہوتا تو اور زیادہ سہولت تھی بعنی روزہ مشروع بی نہ ہوتا چنا نچ کل بی ایک سائل نے
مجھ سے کہا تھا کہ بڑی آسانی تو یہ تھی کہ دوزہ فرض بی نہ ہوتا۔ میں نے کہا اس میں کیا آسانی
مقی بلکہ یہ کم وی تھی۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ جائیدادبی نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ تو کیا جائیدادنہ
ہوتا بھی کوئی لطف ہے (اس جواب کی تفصیل آگے آتی ہے)

توسفے ادامیں توبیہ ہولت ہے کہ ایک مہینہ معین کرنے ہے سب مسلمان ل کر ساتھ ہی روزہ رکھتے ہیں اور جو کام سب ل کر کرتے ہیں وہ آسان ہوجاتا ہے تجربہ کرلیا جائے کہ تنہا روزہ رکھنا جاڑوں میں بھی گراں اور دشوار ہوجاتا ہے اور دمضان چاہے کیے ہی گری کے ہوں ان میں روزہ آسان ہے کیونکہ ایک طرف ہے سب کا ایک حال ہوتا ہے ای لئے اہل عرب کا مقولہ ہے۔ البلیة اذاعمت طابت مصیبت جوعام ہوتی ہے خوشگوار ہوجاتی ہے۔

اورفاری مثل ہے مرگ انبوہ جشنے واروای کوسعدی فرماتے۔

پائے در زنجیر پیش دوستاں بہ کہ بابیگانگاں در بوستاں
(دوستوں کے ساتھ جیل میں رہنے سے غیروں کے ساتھ باغ میں رہنے سے بہتر ہے)
دوستوں کے ساتھ جیل میں رہنا ہی گئے تو اچھا ہے کہ دہ سب نے میں شریک
ہوجاتے اورغم کوہانٹ لیسے ہیں اور بیگانوں کے ساتھ باغ کی سیراس لئے بری ہے کہ وہ خوشی
میں ساتھ نہیں دیتے غرض جس طرح خوشی بھی شراکت احباب ہی ہے بھلی معلوم ہوتی ای
طرح رنج بھی شرکت احباب ہے کم ہوجاتا ہے تو اواء کی تعیین میں سیلطف ہے کہ دن جمرسب
ایک حال میں رہتے ہیں اور افرطار میں سب کے سب کیسے خوش ہوتے ہیں۔

رہایہ سوال کدروزہ بی ندہ دا او سب سے زیادہ آسانی تھی اس کا جواب بیہ ہے کہ ہولت اس وقت تک سہولت جب، کداس کا تمر ، صورت مشقت سے کم ندہ واور اگر مشقت مشمر ہواور سہولت غیرمشمر تو اس صورت بس اس کو کوئی بھی سہولت نہیں کہتا تو منبے اس کی بیے ہے کہ فرض کرو ایک محفی کو ہزاررہ پے کی ضرورت ہے جس کے حصول کی دوصورتیں ہیں ایک یہ تجارت کرے دوسرے یہ کہ ملازمت یا زراعت کرے اوران میں سے ہرصورت الی ہے کہ اس میں ہزار رد پول جانے کی تو قع ہے تواس وقت مثلاً کہا جائے گا کہ زراعت و تجارت دشوار ہا اور ملازمت آسان صورت تو یہ ہے کہ بچھ بھی نہ ملازمت آسان ہوت آسان صورت تو یہ ہے کہ بچھ بھی نہ کرو گھر بیٹے رہوتو اس کوکوئی عاقل سہولت نہیں جھتا کیونکہ اس طرح ہزاررہ پہنیس مل سکتا۔ اس کوتو ہرکس محروی اور کم ہمتی سے تعبیر کرے گامحرومی ایسی ناگوار چیز ہے کہ اس پرانسان اس مشقت کوتر جھے دیا ہے۔ میں گوقعب اور دشواری ہے گرمصول تمرہ کی تو تع ہے۔

پس بیہ باٹ محقق ہوگئی کہ بسر وعسر کے مقابلہ میں کسی صورت کو بسر جھی کہا جا تا ہے۔ جب کہ مثمر ہونے میں عسر کے برابر ہواور جوصورت مثمر ہی نہ ہودہ بسر ہر گرنہیں بلکہ عسر ہے بھی اشداور تا گوار تر ہے۔

اب بی کھے کہ روزہ بھی ایک بڑی دولت عظمیٰ ہے بیالی نعمت ہے کہ اس سے بے انہا تو اب ملتا ہے اور درجات میں ترقی ہوتی ہے تو اس میں بھی بسر کا مصدات وہی صورت ہو سکتی ہے جس میں تو اب تو عسر کے برابر ملے اور پھر سہولت ہوا دراگر روزہ ہی مشر دع نہ ہوتا تو بیہ تو اب بالکل نہ ملتا ہے اس میں کون کی آسانی تھی ۔ دراصل آسانی کی حقیقت راحت ہے اور راحت حصول دولت ہی میں ہے نہ کہ محرومی میں بس مدم مشر دعیت صوم کے مقابلہ میں تو روزہ کی مشر وعیت صوم کے مقابلہ میں تو روزہ کی مشر وعیت صوم کے مقابلہ میں تو روزہ کی مشر وعیت صوم کے مقابلہ میں تو مورد میں برابر میں تو ان میں ہے جو صورت میں اداء میں اداد شوار ہو وہ عمر ہوگی ۔

#### لطف دقهر

جبیں ہے بیروال بھی علی ہوگیا کہ آم پہلے عالم ارواح میں تصاوراً گرد ہیں رہتے تو اچھا تھا کہ وہاں قرب ہی قرب تھا۔ بعد کا نام نہ تھا یہاں عالم ناسوت میں آ کر کیا تا کہ وہوا گھس تھس میں مبتلا ہوگئے بعد میں بڑے گئے ای لئے بعض اہل حال اس حالت کواشنیا ق سے یا دکر نے ہیں چنا نچہ نارف جامی قربانے ہیں۔ حیذا روز کیمہ ہیش از روز وشب نارغ از اندوہ و آزاد از طلب متحد بودیم باشاہ وجود تھم غیریت بکلی محو بود الی آخر ہااس عالم ناسوت سے پہلے کیا احجما زمانہ تھا کہ ہم بغیر کسی غم کے اور بغیر ضرورت طلب کے شاہ وجود کے ساتھ متحد تتھ اور غیریت کا تھم بالکلیہ محوقفا۔

محمحققین نے فرمایا ہے کہ نہیں یہاں آنا ہی اچھا ہوا۔ اور ان علائق میں مبتلا ہونا مجی قرب ہے بلکہ اس قرب سے بڑھ کر ہے کیونکہ قرب کی اقسام ہیں بعض قرب بصورت بعد ہوتا ہے جیسے بعض لطف بصورت قہر ہوتا ہے چنانچے بعضے امیر ہوتے ہیں مگر طاعات سے بے فکر ہوتے ہیں تو یہ لطف بصورت قہر ہے اور بعض دفعہ قہر بصورت لطف ہوتا ہے۔

جیسے ایک بچہ کومیاں جی کئی کئی دن تک پچھ نہیں کہتے حالانکہ وہ سبق یا دنہیں کرتا نہ آ موختہ سنا تا ہے گرمیاں جی کسی بات پر تنبیہ نہیں کرتے ہیہ بچہ اپنے دل میں خوش ہے کہ میاں جی مجھے بہت جا ہتے ہیں کہ باوجود کوتا ہیوں کے جھے بچھ نہیں کہتے یہ قہر بصورت لطف ہیاں جی مجھے بہتی کوروز مارتے ہیں اس پروہ پہلا بچہ ہنتا ہے کہنالائق تجھے میاں جی نہیں جا درووسرے بیچے کوروز مارتے ہیں اس پروہ پہلا بچہ ہنتا ہے کہنالائق تجھے میاں جی نہیں جا ہے اس کے روز پیٹتے ہیں گر۔

فسوف تری اذا انگشف الغبار افرس تحت رجلک امر حمار عنقریب دی کھے لگاتوجب آنکھوں سے غباراتر جائے گاکہ تیرے نیچ گھوڑا ہے یا گدھا۔
ایک دن جومیاں جی نے سب کا امتحان لیا کہ بق ساؤ جولڑ کاروز بٹتا تھا وہ تو فرفرسنا تا چلا گیا کہ میاں جی بھی خوش ہو گئے اور خوب شاباش دی اور بہت تعریف کی اور دوسر الڑکا جو بھی نہ بٹتا لفظ لفظ برغوطے کھانے لگائں برسر منڈات بی ادلے بڑنے گئے اور آخر میں مکتب سے نکال دیا گیا اب وہ لڑکائی سے بوچھتا ہے کہ بتلاؤکل کس پر لطف تھا۔ اب وہ شلیم کرے گاکہ اس پر قبر بصورت لطف تھا اور دوسر سے پر لطف بصورت قبر تھا ہمارے عاجی صاحب نے اس نکتہ کو بھی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دیا لطف بصورت قبر ہے مولا نافر ماتے ہیں۔

ویکہ قبض آید تو دروے سط بی تازہ باش و چیس منظم جین دل مشو چونکہ قبض آیدت اے را ہرو تال صلاح تست آیس دل مشو

(جىب قبض پیش آئے تواس میں بسط کا ملاحظہ کرؤ خوش وخرم رہوئیپیٹانی پربل نہ ڈالو-جب تم كوفيض كى حالت بيش آئے تو وہ تمہارى اصلاح باطنى كيلئے ہے اس بے رنجيد ومت ہو) مولا نائجى اسى كوتعليم دے رہے ہیں كةبض كوصلاح ولطف مجھواوراس ميں بسط كو دیکھو۔ایسے ہی بعض پسربصورت عسر ہوتا ہے جیسا کہ روز ہیں بظاہر دشواری ہے مگر تواب و ترقی پرنظر کر کے بیسب مشقت میں اسر ہے۔خصوصی جب اس کی صورت بھی آسان تجویز ك حمى - اسى طرح اس وفت جوہم اس عالم ميں آ كر علائق ميں مبتلا ہو گئے بيہ بھي قرب بصورت بعدہے کیونکہ عالم ارواح میں ہم ناقص تھے۔حق نعالی کوزیا دوقر ب عطا فرمانا منظور تقااس لئے یہاں بھیج دیا کیونکہ بہت ہے اقسام قرب وہ ہیں جوبصورت صلو ۃ اورصورت صوم پرموقوف تھے۔بعض قرب وہ ہیں جوصورت جج پرموقوف ہیں بیروح مجرد کو بدول جسم کے کیونکر حاصل ہوتے وہ تو لنڈی گنڈی گھڑی رہتی۔وہاں چہرہ بی نہیں تو نماز میں وضع الجبہہ کیسے ہوتا وغیرہ وغیرہ تو روح ان اقسام قرب کی تخصیل ہے بالکل عاجز بھی اگر عالم ارواح سے یہاں نہ آتی تو بی قرب خاص کیسے حاصل ہوتا نمازروڑ ہ کی دولت کیونکر ملتی اس لئے جن پر حب عقلی کاغلبہ ہے وہ تو اس پرنظر کر کے یہاں کی قیدے خوش ہوکریوں کہتے ہیں۔ اسیرت نخوابد رہائی زبند شکارت نجوید خلاص از کمند (تیراقیدی قیدے رہائی کاخواہش مندنبیں تیراشکار جال ے خلاصی کاخواہش مندنبیں) وہ تو چاہتے ہیں کہ دس برس کی جگہیں برس اور زندہ رہیں تا کہ بہت سے اعمال طاعات كاذخيره ساتھ لے جائيں اوركسى باپ بيٹے كى فاتحہ كے تاج نہوں بلكہ اتنازندہ رہيں كہ خود ہى اورول کی فاتحہ دلایا کریں مگرجن پر حب طبعی کاغلبہ ہے وہ اس قید سے تھبرا کر پہلی حالت کا اشتیاق ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محبوب کا قرب صورہ ٔ حاصل ہوجائے جا ہے درجے بھی نہلیں ہم كونىدرجات كي ضرورت بينكس كالصال ثواب كي چنانچدا يك مغلوب كاقول ہے۔ طمع فاتحه از خلق نداريم نياز عشق من از پس من فاتحة خوانم باقي ست (اے نیاز ہم کلوق ہے ایصال ثواب کی تمنانہیں رکھتے میرے لئے میراعشق

مير \_ لئے خودايسال تواب كر \_ كا)

نیاز کوتوعقل کم ہوتی ہی ہے اس لئے بیتوالی ہی کہیں سے جیرت ہے نیاز ہوکرالی بے نیازی اور جن پر حب عقلی کا غلبہ ہے وہ یوں کہتے ہیں -

اے کہ برما ہے روی دامن کشاں از سر اخلاص الحمدے بخوال اے کہ برما ہے روی دامن کشاں از سر اخلاص الحمدے بخوال (اے و (اے وہ شخص جویاس سے دامن جھاڑ کر گزرگیا ذرااخلاص سے ہمارے ایسال ثواب کیلئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے جانا)

وہ تو اونی ہے ادنی عمل کے ختاج ہیں۔ اور اس کے لئے زندگی کی در ازی کے طالب ہیں ہم نے دوشم کے بزرگوں کو دیکھا ہے ان کو بھی جن پر حب طبعی کا غلبہ تھا اور زندگی نہ جا ہے تھے اور ان کو بھی جن پر حب عقلی کا غلبہ تھا اور وہ زندہ رہنا چا ہے تھے۔

شاہ فضل ارحمٰن صاحب ایک دفعہ بیار ہوئے پھرا چھے ہوگئے تو فرمایا کہ ہم ایک بار بیار ہوئے ہم کومر نے سے بہت ڈرلگتا ہے ایک رات حضرت سیدہ فاطمہ زبرہ کوخواب میں ویکھا انہوں نے ہم کوچھاتی سے لگالیا ہی صبح ہی کواچھے ہو گئے مولانا بڑے صاف تقصنع بالکل ندتھا۔ حضرت موسی علیہ السلام کا قصہ تو حدیث میں آیا ہے کہ جب ملک الموت ان کے عشرت موسی علیہ السلام کا قصہ تو حدیث میں آیا ہے کہ جب ملک الموت ان کے پاس قبض روح کے واسطے آئے تو آپ نے ان کے ایک طمانچہ ماراوہ بے چارے تی تعالیٰ کے پاس واپس کئے اور عرض کیا۔

انک ارسلتنی الی رجل لا یوید الموت آی<u>نے مجھے ایسے خص کے پاس بھ</u>جاجومرتانہیں چاہتا۔

سوطمانچه مارنے کی خواہ میچھ ہی تو جیہ ہولیکن ملک الموت کے قول سے موکی علیہ السلام کی شان لا برید الموت کی تو معلوم ہوئی جس پرکوئی نکیرنہیں کیا گیا معلوم ہوا کہ طول حیات کی خواہش بھی منافی کمال دلالت نہیں وہ دنیا کی عمر کومو جب زیادت سمجھ کریہ چاہتے حیات کی خواہش بھی منافی کمال دلالت نہیں وہ دنیا کی عمر کومو جب زیادت سمجھ کریہ چاہتے میں اور ترقی ہو۔

اى طرح حضرت آدم عليه السلام كاونيامين آنا كوبصورت عمّاب تفامر حقيقت مين بيه

عنایت تھی کہتی تعالی نے یہاں بھیج کرہمارے لئے ترقی کی راہیں کھول دیں۔ اگر جنت ہی میں رہتے تو وہ رہنا ایسا ہوتا جیسے گھر کی زمینداری ہوتی ہے جس میں ایک بزارمثلاً بچت ہے ہیں وہی اور عبال آنا ایسا ہے جیسے کوئی زمیندار وہی اور عبال آنا ایسا ہے جیسے کوئی زمیندار ملازمت پر چلا جائے کہ گھر کی زمینداری الگ رہی اور ماہواری شخواہ الگ رہی۔ اب وہ بہت زمانہ کے بعد لاکھوں رو بیہ لے کر گھر جائے گا۔ تو اسے معلوم ہوگا کہ گھر پرد ہے کا اب مزاہے۔ اسلام نگر کے ایک صاحب ہیں حیدر آباد میں انسیٹر ہیں گوانسیٹری کا مضاف الیہ بہت براہ ہوگا کہ گھر ان کی تخواہ بہت ہے دو ہزار روپے ماہوار۔ اب جس وقت وہ پنش لے کر بہت برادوں لاکھوں ساتھ لا کمیں گے تو ان کو اسلام نگر میں رہنے کا لطف ان لوگوں سے زیادہ بزاروں لاکھوں ساتھ لا کمیں گے تو ان کو اسلام نگر میں رہنے کا لطف ان لوگوں سے زیادہ آگا جو تھی گھر کی زمینداری پرقنا عت کئے ہوئے وہاں رہنے ہیں۔

 ای طرح ایک صاحب نے کسی کو سناتھا کہ اس نے ایک شخص کے بیٹے کی تعزیت میں یوں کہا تھا خدا آپ کونعم البدل عطافر مائے۔ آپ نے اس لفظ کو یاد کر لیا۔ اتفاق سے کسی کا باپ مرگیا تھا۔ آپ اس کی تعزیت کو گئے تو اس سے بھی فر ماتے ہیں کہ خدا آپ کونعم البدل عطافر مائے۔ تو حضرت سنے ہوئے الفاظ تقل کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے بہر حال حق تعالی نے آدم علیہ السلام کے ساتھ لطف دیسر ہی کیا ہے گوصور ق عسرتھا۔

مشروعيت احكام صيام

ای طرح روزہ میں بھی ایر ہے ادا میں بھی اور قضا میں بھی اختال ہے کہ یو ید اللہ
بکم الیسو کاتعلق کلام سابق کے ہر ہر جزوے الگ الگ ندہو بلکہ مجموعہ ہو مطلب یہ
ہوگا کہ مجموعہ احکام اواء وقضا میں ایسر کی رعایت ہے کوئسی آیک جزوبی کے لحاظ ہے ہو۔اس
صورت میں اوا کے لئے ایسر تلاش کرنے کی ضرورت ندر ہے گی۔ گر ظاہر پہلا ہی اختال ہے کہ
ہر جزوے الگ الگ اس کا علاقہ ہے کیونکہ اوا میں بھی ایسر کا ہونا مشاہدہ ہاور سے اسرتو وائک
ہر جزوے الگ الگ اس کا علاقہ ہے چنانچہ اس رمضان میں درمیان کے چندروزے کیے
ہوفورائی ہونی ہوئی ہے اند بیشہ تھا کہ اخیر کے روزے بہت خت ہوں گے گر فورائی
ایسی شندی ہوئی ہے کہ اخیر کے روزے بہت بی آسان ہو گئے۔اور یو ید اللہ بکم الیسو
(اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی فرمانا جا ہے ہیں) کا ایک مطلب سے بھی ہوسکتا ہے کہ اس
میں اعانت کا وعدہ ہے کہ ہے تھم وے کر ہم تمہارے لئے آسانی اور سہولت کا ارادہ کر دہے ہیں۔
میں اعانت کا وعدہ ہے کہ ہے تھم وے کر ہم تمہارے لئے آسانی اور سہولت کا ارادہ کر دہے ہیں۔
میں اعانت کا وعدہ ہے کہ ہے تھم وے کر ہم تمہارے لئے آسانی اور سہولت کا ارادہ کر دہے ہیں۔

م الروں رو او مید اللہ موال ہے وہ میہ ہے کہ ولتکھلواالعدۃ (تاکہ م کنتی بوری اب یہاں ایک سوال ہے وہ میہ ہے کہ ولتکھلواالعدۃ (تاکہ م کنتی بوری کرلو) کس کی علت غائیہ ہو جاتی ہے اور مطلب میہ ہوتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ تم بسہولت اس شارکو پورا کرلو۔ مگرواؤکی وجہ سے اشکال پڑگیا کہ میہواؤ کی میا ہے اور عاطفہ ہے تو اس کا معطوف علیہ کیا ہے۔

' اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ میہ واؤ عاطفہ ہے اور معطوف علیہ کتب علیکم الصيام باورلهمواالعدة كاعامل مقدر باوروه معطوف ب تقدير عبارت يول تحى ركتب كتب عليكم الصيام انع و شوع لكم صيام دمضان لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم

لیمنی تم پرروز ہ فرض کیا ہے اور رمضان کا روز ہ تعیین کے ساتھ اس لئے مشروع ہوا تاکہ اس نعمت عظمی پرخوش ہو کرحق تعالیٰ کی حمہ و ثنا کرو کہ اس نے تم سے کام پور کرا دیا و لعلکہ منشکرون اور تاکہ ان احکام میں تمہاری جن مصالح دمنافع کی رعایت کی تی ہے ان کا مشاہدہ کر کے شکر کرو۔ حاصل اس تاویل کا بیہ واکہ کلام سابق میں احکام کی تفصیل تھی اور حکمتوں کا اجمال تھا اور اس کلام میں حکمتوں کی تفصیل ہے اور ذکرا حکام کا اجمال ہو تو یہ ایک لطیف ایجاز ہے کہ صرف واؤے اجمالاً تمام احکام سابقہ پراشارہ ہوگیا۔

ایک تاویل بیجی ہو عق ہے کہ یوبد الله بکم الیسر کو بھی معرض علت میں مانا جائے اس صورت میں والتکملوا کاعطف من یوبد الله برہوجائے گااور لتکملوا کاعطف من یوبد الله برہوجائے گااور لتکملوا کاعطف من یوبد الله برہوجائے گااور لتکملوا کا مطلب بیہ ہوا کہ ہم نے واکا تھم اس لئے مشروع کیا کہ ہم تم اس الله مشان کاروزہ آسانی کرتا چاہتے ہیں اور قضا کا تھم اس لئے مشروع کیا تاکہ عذر کی حالت میں رمضان کاروزہ فوت ہوجائے تو دوسر نے وقت میں تم شارکو پورا کر سکواور رمضان کی برکات حاصل کر سکو اس صورت میں تفصیل تھم کے ساتھ تفصیل احکام بھی ہوگی کہ ہر تھمت ایک ایک تھم کی طرف الگ و لعلکم تشکرون کا تعلق سب کے ساتھ جموعة ہوگا۔ الگ مشیر ہے۔ آگے والتکبروا الله و لعلکم تشکرون کا تعلق سب کے ساتھ جموعة ہوگا۔ ایک مشیر ہے۔ آگے والتکبروا الله و لعلکم تشکرون کا تعلق سب نے کی اور آیت میں بیان فرمائی ہے وہ ہی کہ احکام و نیوبیہ جو معلل بالغایات ہوتے ہیں عموماً وہ احکام خود مقصود ہوتے ہیں اس لئے حق تعالی نے یہاں علت پر واؤ عاطفہ واغل فرما کراس معطوف علیہ مقصود بہت بالذت ہے اور معطوف مقصود بیت بلذت ہے اور معطوف مقصود بیت اللہ النہ کے بیہوں گے۔ شرع لکم بعد الاحکام لمقصود دیتھا باللہ ان

ولغایات الاسحمال والمتنكبیر والمشكریعنی بیاحکام صرف ان علتوں بی كی وجہ ہے مقصود ہیں حتی کہ اگران میں مقصود ہیں جنگ کہ اگران میں کوئی بھی حکمت نہ ہوتی جب بھی حق کہ اگران میں کوئی بھی حکمت نہ ہوتی جب بھی حق تعالی کا حکم دینا بجا تھا اور اس میں لطیف اشارہ اس طرف بھی ہوگیا کہ جن تعالی کے افعال معلل بالاغراض ہیں ہوتے بلکہ اغراض ہے الگ ہو کر بھی مقصود ہیں ۔ پس حقیقت میں وہ حکم نتائج ہیں نہ کہ مبانی ۔

یالفاظ شاہ صاحب کے بیں انہوں نے بہت ہل لفظوں میں اس مضمون کوادا کیا ہے میں نے اہل علم کی آسانی کے لئے اس کواصطلاحی لفظوں سے تعبیر کردیا۔

الدین من حوج اورتم پردین میں سی سی کی تی نہیں۔
تو مطلب بیہ ہوگا کہ ایک بہی تھم کیا بلکہ جملہ احکام میں مقصود پسر ہی ہے کیونکہ پسر
مفعول ہے برید کا پس بسر مراد ومقصود ہوااب اس میں دواختمال ہو سکتے تھے۔ایک بید کہ خودتھم
ہی بسر ہود وسرے بید کہ تھم میں بسر ہو۔اس کوحد بہٹ الدین بسر ( دین آسانیم ) نے صاف
کر دیا کہ اس میں حضور دین ہی کو بسر فر مار ہے ہیں فی الدین بسر نہیں فر مایا کیونکہ فی الدین

یسر میں بیشبہ ہوسکتا تھا کہ بسر دین سے کوئی الگ شے ہے جواس میں داخل ہوگئی ہے چونکہ یہاں ایسانہیں تھا بلکہ جس چیز کا نام بسر ہے وہ دین ہی ہے اس لئے الدین بسر فرمایا ہے۔ وین کی حقیقت

صاحبوالوگوں کو دین کی حقیقت معلوم نیں اس لئے وہ اس کو دشوار سجھتے ہیں گربخدا دین کی حقیقت لذت وراحت ہے ذرااس پڑمل کر کے دیکھوتو ہر کام میں لذت وراحت معلوم ہوگی اس لئے حضور فرماتے ہیں۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ (فتح الباری لاین ججراا: ۲۳۵) کنز العمال ۱۸۹۱) کہ میری آ کھی خندک نماز میں رکھی گئے ہے۔ ما دیو! نماز اور ذکر میں وہ لذت ہے کہ اس کی مستی میں ذاکر ساری پریٹانیوں کو بھول جاتا ہے۔

ایک بزرگ چندسال ہوئے اکبر جہاز میں سوار سے جب کہ وہ طوفان میں آر ہا تھا اس جہاز کے مسافر مجھ سے جس قدر ملے سب بریشان تھے اوراس مصیبت کی حالت کو بڑے ہیں بنا کہ لہجہ سے بیان کرتے تھے گران بزرگ سے جو میں نکھنؤ میں ملاتو وہ بڑے خوش تھے بنس بنس کر واقعہ بیان کرتے تھے کہ اس وقت بڑا مزا آر ہا تھا بڑے خوش تھے کہ اس وقت بڑا مزا آر ہا تھا جہاز میں ہر طرف نور ہی نور تھا کیونکہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے کوئی ذکر کرر ہا تھا کوئی تو بہ استعفار کوئی گنا ہوں پر رور ہا تھا بس بڑا مزہ آر ہا تھا ان لوگوں سے کوئی وین کی لذت میں جہاز کا طوفان میں آٹا اور غرق ہونے کو تتارہ وہا تھی بھول گئے۔

اہل اللہ کونماز روزہ میں ایسی لذت آئی ہے جیسے عاشق کو مجبوب کے پیر دبانے اور پکھا مجھلنے میں انصاف سے کہنے کہ اگر کوئی محبوب عاشق سے سے کہدد سے کہ بس اب پکھانہ جھلو۔ آرام سے بیٹھور تو کیاعاشق خوش ہوکر رہے کہ گا کہ اچھا ہوا اس نے میر سے ہاتھ نہیں وکھا کے ہرگز نہیں تو آ ب ذرااحکام شرعیہ پڑمل کر کے دیکھیں ان شاءاللہ لذت وراحت ہی عاصل ہوگی۔ آب ذرااحکام شرعیہ پڑمل کر کے دیکھیں ان شاءاللہ لذت وراحت ہی عاصل ہوگی۔ باتی بھی نماز میں کچھ عارضی مشقت پیش آ جاتی ہیں کیا کھانا کھانے میں بھی لقہ نہیں انتفا قات تو آسان سے آسان کام میں بھی پیش آ جاتے ہیں کیا کھانا کھانے میں بھی لقہ نہیں انتفا قات تو آسان سے آسان کام میں بھی پیش آ جاتے ہیں کیا کھانا کھانے میں بھی لقہ نہیں

اٹکتایا یانی ہے ہوئے بھندانہیں لگتا تو پھران کوبھی دشوار کہنا جاہے صاحبو! جب یہ بات ہے بھرجا ہے تو یہ تھا کہ جن تعالی مسجد میں آنے کی آپ سے فیس لیتے کیونکہ یہاں آ کرنماز میڑھ كرتم كوراحت حاصل ہوتی ہے۔اس راحت پرفیس لگ سکتی ہے تمروہ تو ایسے كريم ہیں كہم كو راحت پہنچا کراس پر بھی خود تو اب ویتے ہیں کہتم نے راحت حاصل کر لی اِس کا انعام لوکیا ٹھکانا ہےا*س رحمت کا کہووکس کس طرح ہم کوراحت دینا جا ہتے ہیں چنا نچ*ارشاو ہے۔ بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام القيامة

(السنن الكبرى للبيهقى ٣: ٦٣ ، ٢٣)

کہ جولوگ اندھیرے میں چل کرمسجد میں آتے ہیں ان کو قیامت میں نور کامل ، حاصل ہونے کی بشارت دے دیجئے ۔

ہتلا ہے آگرکوئی محبوب اینے عاشق کواجازت دے دے کہ رات کواند جیرے میں آ کر ہم سے ل اوتو فیس لینے کامحبوب کوت ہے یا عاشق کو۔ ظاہر ہے کہ محبوب ہی کوت ہے مگر یہاں حق تعالی خووتو اب کی بشارت دے رہے ہیں۔ پھریہاں پیھی اجازت ہے کہ لاکٹین ساتھھ لے لوحالاً نکہ جب عشق میں پردہ ہے تو جاہئے تھا کہ روشن میں۔ آنے کی اجازت نہ ہوتی مگر نہیں یہاں اس کی بھی اجازت ہے کو بعض اس کے بھی قائل ہیں کہا گر راستہ میں خطرہ نہ ہوتو روشی ہرگز ساتھ نہ لائی جائے یہ بھی ایک نداق ہے بعضے عشاق گھونسہ بازی میں خوش ہیں کہ محبوب ذرا دو حیار دهول بھی لگا دیا کرے کیونکہ بیخصوصیت کی علامت ہے ای طرح بیلوگ عشاق کے حل کوافضل مجھتے ہیں تا کہ خصوصیت ظاہر ہو۔ اور دوسرے اظہار تمیزے بیل تا كوشق كايرده رب- مرايك مدان محمود بكيونكم تقصود سب كالجهاب-

عماراتنا شتی و هنک واحد وكل اني ذاك الجمال يشبر عنوانات مخلف ہیں اور حسن یعنی قرآن ایک ہی ہے ہر عنوان اس ایک ہی حسن کی طرف مشیر ہے۔ بہرحال حق تعالیٰ عشاق کے سانے کواس مقام پراینے احکام کی حکمتیں بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھوہم نے تم پر کیا کیا احسانات کئے ہیں اورعشاق کی شخصیص اس لئے کہ ان اعمال میں لذت ویسر کا حساس انہی کوہوتا ہے توبیآ یت کی تفسیر سے متعلق کلام تھا۔

# انعامالبى

اب ضم رمضان کے مناسب جومضمون اس میں ہے اس کو خاص طور پر بیان کرتا ہوں۔ سوختم رمضان کے مناسب اس میں دوجز بیں ایک و لتکھلو العدۃ۔ اس میں قت تعالی نے اکمال عدت کو بھی حکمت کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیجی مطلوب ہے۔ یعنی جس طرح رمضان کا آنانعت ہے اس کا خیر وخو لی سے ختم ہو جانانعت ہے کیونکہ اس میں انتثال امر پر کامیا بی ہے اور جب بندہ انتثال حکم میں کامیاب ہوجاتا ہے تو اس سے ایک خاص فرحت حاصل ہوتی اور غلبہ سرت میں یوں کہتا ہے۔

شکر نلد که نمردیم و رسیدیم بدوست آفریں باد بریں ہمت مردانہ ما نمردیم کے معنی بینیں کدرمضان میں نہ مرنے پرشکر کرتے ہیں کیونکہ اس پرشاید کسی کو جیسے رمضان میں مرنا ہی خوش سمی مرنا تو خوش ہمت ہے۔ پھراس کے نہ ہونے پرخوش کیسی ۔ گوجیسے رمضان میں مرنا ہی خوش نسمتی ہے نہ مرنا ہی خوش نسمتی ہے نہ مرنا ہی خوش نسمتی ہے نہ مرنا ہی خوش نسمتی ہوتی ہے۔ مشلا جولوگ مر کئے انہوں نے تو بندرہ بی روز بر کھے ایسے کم ہمت تصاور جو زندہ رہے انہوں نے پورے تمیں رکھے گر پھر بھی یہاں نمردیم سے موت تقیقی کی نفی مراذبیس بلکہ مطلب ہی ہے کہ شکر للہ کہ ہم رمضان میں مریل نہ ہوگئے۔ روزہ سے عاجز نہ ہوگئے کہ اب تو روزہ خور وزہ بیاں رکھے گر بی جنہوں نے مریل ہوکرروز نے نہیں رکھے ہیں۔ بلکہ بعضے تو ترک مملل سے متجاوز ہوکرترک اعتقاد کو لے کرروزہ نماز کو نموس جھتے ہیں۔

جیے ایک میواتی کا قصہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا تھا۔ اتفاق ہے ای دن بھینس مر گئی۔ تو کم بخت نے منہ کولوٹالگا کر پانی پی لیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا لے رکھوالے روزہ تو نو دیا' کم بخت پیٹ بھری کے جابل تھا۔ روزہ تو نے میری بھینس ماردی' میں نے تیراروزہ تو ژدیا' کم بخت پیٹ بھری کے جابل تھا۔ اس طرح ایک و یہاتی بڈھے کی حکایت ہے کہ بڑھا ہے میں اس کے لڑکول نے اس کی خدمت کرنے سے ازکار کر دیا اور بات بات پر اس کو برا بھلا کہنے گئے۔ بیچارے نے مجبورہ وکرایک طرف اپنا بیٹ ڈال لیا اور نمازروزے میں مشغول ہوگیا۔ اتفاق سے لڑکول کے بیل مرصحے۔ بیچھیتی میں نقصان آگیا۔ تو سب کی رائے اس پر منفق ہوئی کہ بیسب

ہمارے ای تصبیب ایک زمیندار کالڑکاذرانمازروزہ کا پابند تھا تواس کا تایا کہا کرتا تھا

کدارے تو نماز پڑھ پڑھ کر ہاتھ پھیلا کرکیا ہا نگا کرتا ہے۔ تیرے گھر میں کس چیز کی کی ہے۔
اس کے نزدیک گویا نمازروزہ وہ کرے جس کے گھر میں کھانے کو نہو وہ وہ قو خدا ہے مانگے
اور جس کے پاس ضرورت کے موافق سب پھے ہوا ہے خدا کی پھیضرورت نہیں استغفر اللہ!
تو صاحبو! اگر ہم بھی الیے ہی ہوجاتے تو کیا ہوتا۔ بیسب خدا کی عنایت ہے کہ وہ ہم
سے کام لے لیس اور کام لینا اس لئے کہتا ہوں کہ سب باگیس ان ہی کہ قبضہ میں ہیں۔
رشتہ در گرد نم افکندہ دوست ہے برد ہر جا کہ خاطر خواہ اوست
بس اپنا پچھ کمال نہ بچھونہ کی گنہگار کو تقیر جانو اس لئے کہتے ہیں۔
شکر للہ کہ نمردیم درسید کیم بدوست آ فریں باد بریں ہمت مردانہ ما
شکر للہ کہ نمردیم درسید کیم بدوست آ فریں باد بریں ہمت مردانہ ما
شکر للہ کہ نمردیم ورسید کیم بدوست آ فریں باد بریں ہمت مردانہ ما
شاید دوسرے مصرع پر کسی کوشبہ ہو کہ اس بیس تو اپنی تعریف ہونے گی ابنا کمال ظاہر
شمارے اندردوجیشیتیں ہیں۔ ایک ہی تعریف نہیں بادی من عشیت ہیں وغیرہ ہمارے اعضاء
ہمارے اندردوجیشیتیں ہیں۔ ایک ہی تعریف کرنا ندموم ہے دوسری حیثیت ہیں ہو ہم کوعطا ہوئی ہیں۔ اس حیثیت ہیں جو ہم کوعطا ہوئی ہیں۔ اس حیثیت ہیں جو ہم کوعطا ہوئی ہیں۔ اس حیثیت سے اپنی ہمت پر آ فرین ہے۔ یہاں محقول

ے کام لیما چاہئے اس حیثیت سے اپنے اعضاء کے ساتھ محبت کرنا بھی ندموم نہیں بلکہ محمود ہے کہ اس صورت میں بیا ہے ساتھ محبت نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے کہ اس نے ہم کوالی الیم شینیں عطاکی ہیں۔ اس حیثیت سے ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است اُتم بیائے خویش کہ بکویت رسیدہ است نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است

مارم ہم ور کہ بمال و دبیرہ ہست میں ہے۔ رسی مہریت میں اور اپنے مجھ کو اپنی آئکھوں پر ناز ہے کہ انہوں نے محبوب کے جمال کو دیکھا ہے اور اپنے میں معامد دی مدت کہ دیجا کہ اس کا محبوب

پاؤں پڑتا ہوں کہ وہ تیرے کو چہ تک لے گئے ہیں۔

ہردم ہزار بوسدزنم دست خویش راہ کودامنت گرفتہ بسویم کشیدہ است
اپنہ اتھوں کو ہزار بار بوسد بتا ہوں کہ انہوں نے جوب کادامن پکڑ کرمیری طرف کھینچا ہے۔
اس حیثیت سے اپنے اعضاء کا علاج بھی کرنا محمود ہے۔ اگر سر میں در دہوئو تیل لگا نا
چاہئے۔ ان کی حفاظت ضروری ہے جیسے انجن کی مشین کو تیل دینا اور صاف کرنا ضروری
ہے۔ اس طرح ہا تھو پیر میں در دہوتو اس کا مائش کر در نم ہوجائے تو مرہم پی کر داور سب میں
بیزیت کروکہ اس سے صحت ہوگی تو عبادت کا الم طور پر اداہوگی اور اگرید کہا جائے کہ معذور کی
بیزیت کروکہ اس سے صحت ہوگی تو عبادت کا الم طور پر اداہوگی اور اگرید کہا جائے کہ معذور کی
نماز بھی تو کا ال بی ہوتی ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ گومعذور کی عبادت کا تو اب تندر ست
کے بر ابر ہو گرتجر بہا کئر ہے ہے کہ حالت صحت میں جیسا تعلق بٹنا شت کا قلب کوئی تعالی سے
ہوتا ہے مرض میں وہ تعلق نہیں ہوتا تو اس لحاظ ہے بی دوا کرنا چاہئے جسم کو کھلا و نہیں صحت
کی قدر کرنا چاہئے اپنی جان کو مارنا کوئی تصوف نہیں نہ اس سے پچھ قرب ہوتا ہے ہاں اگر
سے تقلیل غذانہ کر و بلکہ شخ کا اجاع کر دور در تہ برکر تے ہیں۔ مگر اس وقت بھی اپنی رائے
سے تقلیل غذانہ کر و بلکہ شخ کا اجاع کر دور نہ بجائے نفع کے ضرر کا اند بیشہ ہے۔

حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ذاکر کوتقلیل غذا ہے منع فرمایا تھا۔
انہوں نے اپنے بچھ حالات بیان کئے ۔ تو مولانا نے فرمایا کہ دماغ بیل پیش آگیا ہے جنون
کامقدمہ ہے ۔ تم تقلیل غذاموقوف کر دواور دماغ کاعلاج کرو۔ گروہ توان کشفیات کو کمال
سمجھے ہوئے تھے اس لئے مولانا کے قول پراعتماد نہ کیا۔ بالاخر جنون ہو گیااؤر سارے اذکار و
اشغال موقوف ہوگئے ۔ پھریہ حالت تھی کہ بالکل نظمے بیٹھے رہا کرتے ۔

اس کئے میں کہنا ہوں کہ اپنے اعضاء کو سرکاری مشین سمجھ کر کبھی تیل ہمی دیا کرو۔وور میں کھی کھایا کرو۔اس حیثیت سے ان سے محبت کرنا۔ حیا ظنت کرنا اور جب ان سے خدا تعالیٰ کے احکام کی تغیل ہو جائے تو ان پران کی تعریف کرنا سب محبود ہے۔ یہی مطلب ہے اس شعرکا۔

شكرللد كهنمرديم ورسيديم بدوست آ فریں باد بریں ہمت مردانہ ما پس رمضان کاختم ہو جانا بھی نعمت ہے کہ ہم سے حکم کی تعمیل ہوگئ اگر رمضان ختم نہ ہوتا تواس کامیابیٰ کی مسرت کیونکر حاصل ہوتی اور کامیابی پر جوانعام کثیر ملتا ہے وہ کیسے ملتا ہے۔البتہ جس نے رمضان کوضائع کیا ہواس کے لئے ختم رمضان موجب حسرت ہے۔ جسے اب محکمہ بندوست بندہوگیا ہے قوملازمت تلاش کرنے والے رورے ہیں کہ ہائے تنخواه ملنے کا درواز ہ بند ہوگیا۔ مگرایک وہ ملازم ہیں جوز مانہ بندوست میں سر کاری خدمت انجام وے بھے ہیں۔وہ اس کے بندوبست ہونے سے خوش ہیں کیونکہ ان کوشن کارگز اری پراتناانعام ملاہے کہ گھر بھر گیا ہے پھر بعض کواس محکمہ کے بند ہوجانے بردوسرے محکر کی طرف ختم ل کردیا جاتا ہے وہ تو اور زیاوہ خوش ہیں اور حق تعالی کے یہاں تو ہمیشہ یہی صورت ہوتی ہے کہ ایک محکمہ بند ہو جائے تو یہاں جوالیک وفعہ ملازم ہوگیا اس کے لئے گویا استمراری پٹداکھ دیا گیا ہے کہ عمر بھر ملازمت ہے برخاست نہیں ہوسکتا۔البتہ تبدیل محکمہ ہوتی رہتی ہے کہ اب روز ہ رکھوا ہے جج کرو اب قربانی کرواب نماز پر معوچنانج رمضان ختم ہوتے ہی کل سے اشہر حج شروع ہوجا کیں گے۔ دوسراجز وختم رمضان کے مناسب اس آیت میں لگیر دااللہ ہے ایک تفسیر بر کیونک بعض نے اس سے عید کی نماز مراد لی ہے جوفتم رمضان ہی برہوتی ہے جس میں اور نمازوں ے چند تکبیرین زیادہ ہیں۔ تو مطلب بیہوا کہ ہم نے رمضان کاروز واس حکست ہے فرض کیا ہے کہاس کوختم کر کے تم انعام کامیابی کے مستحق ہواور اس کا سانی پرفق تعالیٰ کی تدو ثنا خاص طریق ہے کہ وہ صلوٰ ہ عید ہے طاہر کرواور بعض نے کشمر وااللہ یے مطلق تمر و ثنا مراد لی ے اس تغییر براس جز وکوخاص ختم رمضان ہی ہے۔

## تفسيررحمة للعالمين

اب میں آیت کی تفصیل کے لئے دو حدیثیں پڑھتا ہوں جن میں سے ایک کوتو لتکھلوا العدہ سے مناسب ہے بین ختم رمضان سے اور ایک کو لتکبروا اللّٰہ سے تفسیر اول پر بعنی عید کی نماز سے مناسب ہے۔

یہلی حدیث توبہ ہے کہ جس کے داوی غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ درسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم نے تین شخصوں پر بدوعا کی ہے کہ ان کی ناک رگڑی جائے ذلیل وخوار ہو
جا کیں۔اب سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کیسی ہوگی۔شایداس پرکوئی طالب علم
یہ کہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے نہیں ڈرتے کیونکہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں
دوسرے آپ نے تن تعالی ہے یہ بھی عرض کیا ہے۔

انما انا بشر فايما مومن اذيته او شمته او جلته او لعنته فاجعلهما له صلوة وزكونة و قربته تقربه اليك ( مسند الامام احمد بن حنبل ٣٨٠٢)

روسور وربیس بر بی ہوں (اس لئے عوارض بشریہ مجھے بھی لائق ہوتے ہیں) تو جس خص کو میں ایڈ اووں یا برا بھلا کہوں یا سزادوں یا کسی پرلعنت (بددعا) کروں تو اس کواس کے حق میں رحمت اور گنا ہوں ہے) پاکیزہ اور قربت کا سب بنا دیجئے کہ اس کے ذریعے ہے آ ہے اس کوا پنامقرب بنالیں ۔ تو جب آ ہے نے اپنی بددعا کے متعلق خود بیدعا کی ہے کہ وہ سبب رحمت وقرب بن جایا کر ہے تو بھر آ ہے کی بددعا ہے کیا ڈر؟

اس کاجواب ہے کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعلمین (اورہم نے آپ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے) میں تو یہی امرحل سوال ہے کہ
عالمین سے مراد کیا ہے اور عالمین کے لئے رحمت ہونے کا کیا مطلب ہے۔ مشہور یہ ہے کہ
عالمین اپ عموم پر ہے اور اس عموم میں کفار بھی داخل ہوں گے اور چونکہ آیت میں کوئی تحدید
وتو قیت نہیں ہے تو لازم آئے گا کہ کفار کے لئے دنیاو آخرت دونوں میں سبب رحمت ہیں اب
دریافت طلب یہ امر ہے کہ کفار پر آخرت میں آپ کی رحمت کس طرح ظاہر ہوگی۔
وریافت طلب یہ امر ہے کہ کفار پر آخرت میں آپ کی رحمت کس طرح ظاہر ہوگی۔
ابعض علمانے جواب دیا ہے کہ آگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو کفار

کوآخرت میں اب سے زیادہ عذاب ہوتا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس میں کی خوکی تجویز کی گئی ہے۔ مگر میرے دل کو یہ جواب نہیں لگتا کیونکہ اس دعوے پر کوئی دلیل قائم نہیں گتا کیونکہ اس دعوے پر کوئی دلیل قائم نہیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو عذاب زیادہ تجویز کیا جاتا۔ دوسرے جہنم کا عذاب قلیل بھی ایسا شدید ہے کہ ہر مخص یول سمجھے گا کہ میں سب سے زیادہ عذاب میں ہول۔ تواس قلت سے ان کونفع کیا ہوا۔

میرے ذہن میں جواس کا جواب آیا ہے وہ ہے کہ عالمین سے مرادتومعنی عام ہی جیں۔ گر رحمت سے مراد خاص وہ رحمت ہے جس کا تعلق ارسال سے ہے بینی رحمت فی الد نیا۔ گر دحمت سے اس کوکوئی علاقہ نہیں اور و نیا الد نیا۔ کیونکہ ارسال و نیا ہی کے ساتھ خاص ہے آخرت سے اس کوکوئی علاقہ نہیں اور و نیا میں جو آپ کی رحمت مونین و کفارسب کو عام ہے وہ رحمت ہدایت و الیناح حق ہے۔ چنا نچے قرید نہ مقام اس پر دلالت کررہا ہے اس لئے کہ پہلے تبلیغ ہی کا ذکر ہے۔

ان في هذا لبلاغاً

اس میں کافی مضمون ہیں۔

لقوم عابدين

ایسے لوگوں کے لئے جو بندگی کرتے ہیں۔

رہایہ سوال کہ پھراس میں آپ کی تخصیص کیا ہے۔ ہدایت ایصال حق میں تو تمام انبیاء
آپ کے شریک ہیں۔ تو اس کا جواب ہے ہے کہ یہاں تخصیص محض رحمت کے اعتبار سے ہیں
بلکہ مجموعہ رحمۃ للعالمین کے اعتبار سے ہے۔ مطلب ہے ہے کہ تمام عالمین سے مرادتمام
ملکفین کے لئے ہادی بن کر آپ ہی مبعوث ہوئے ہیں اور عالمین سے مرادتمام ملکفین ہیں
جن میں جن وائس عرب عجم سب واضل ہیں۔ حاصل ہیں واکہ بعثت عامد آپ کے ساتھ
مخصوص ہے۔ بخلاف اور انبیاء کے کہان کی وعوت خاص خاص اقوام کے لئے تھی۔

اس پریہ شبہ نہ کیا جائے کہ دیگرانبیاء کی دعوت خاص تھی تو نوح علیہ السلام کی تکذیب سے تمام عالم کے کفار کیوں غرق کئے گئے۔ بلکہ چاہئے تھا کہ عذاب صرف ان لوگوں پر آتا جن کی طرف سے خاص طور پرمبعوث ہوئے تھے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دعوت عامہ مخصوص

ہے۔اس سے مرادعوت عامہ فی الفروع ہے۔ باقی اصول میں تو ہرنی کی دعوت عام ہوتی ہے۔ کیونکہ اصول میں تو ہرنی کی دعوت عام ہوتی ہے۔ کیونکہ اصول تمام انبیاء کے میساں ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کے زمانہ میں تمام عالم کے کفار اصول ہی میں ان کی تکذیب کرتے تھے یعنی تو حید واعتقاد رسالت ہی میں خلاف تھے۔اس کے صدر کے سب پرعذاب نازل ہوا۔

بہرحال اس آیت کی تفسیر اگر وہی ہے جو میں سمجھا ہوں جب تو اس میں صرف عموم دعوت کا بیان ہے۔اس سے میڈا بت نہیں ہوسکتا کہ آپ کی بددعا بھی رحمت ہے جواس سے بےفکری کی جائے اورا گر دوسری مشہور تفسیر ہے تو وہ منا فی عذاب کے نہیں۔

رہی حدیث تو اس کا جواب میہ ہے کہ آپ کی بید درخواست اس بردعا کے ساتھ مخصوص ہے جوغلبہ غضب میں بلاعمصا درہو۔اوریہ بددعا تو عمراً ہے کیونکہ اس میں تو آپ تہلیخ احکام کے ساتھ دغم انفہ فر مارہے ہیں۔اگر میضمون الخ ہر بددعا کے لئے عام ہوگا۔تو پھراس حدیث کا کیا مطلب ہوگا۔اگر آپ کی بددعا مطلقاً قبول نہیں ہوتی تو تعظیم کے بعد کل بنی ستجاب سے تاکید کیوں کی جارہی ہے۔

بہرحال بیشبرتو رفع ہوگیا۔اس لئے آپ کی بددعا ہے باکری نہیں ہوسکی گرحنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بددعا ایسے لفظوں ہے کی ہے جن ہے دعا بھی نکل سکتی ہے۔ کیونکہ آپ رغم انفہ فرمار ہے ہیں اور غم انف نماز میں بھی ہوتا ہے۔ تو بہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہا اللہ!ان کونمازی بناد ہیں جے گومحاورہ میں بیسم میں مرافییں ہوتے گرلفظ ہے بنا برلغت نکل سکتے ہیں اور بھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے کہ ایک لفظ کو معنی عرفی ہے صرف کرکے بنا برلغت دوسرے معنی برمحمول کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں ۔حدیث میں آٹا ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن الی رئیس منافقین کے جنازہ کی نماز بڑھانے کے لئے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن الی رئیس منافقین کے جنازہ کی نماز بڑھانے کے لئے آپ کوروکا کہ آپ ایسے لوگوں کی نماز کیوں بڑھاتے ہیں جن کے لئے استعفار کرنے ہے جن تعالی نے آپ کوروکا کہ آپ ایسے لوگوں کی نماز کیوں پڑھاتے ہیں جن کے لئے استعفار کرنے ہے جن تعالی نے آپ کوروکا کہ آپ ایسے لوگوں کی نماز کیوں پڑھاتے ہیں جن کے لئے استعفار کرنے ہے جن تعالی نے آپ کوروکا کہ آپ ایسے لوگوں کی نماز کیوں

استخفولھم او لا تستخفولھم ان تستخفولھم سبعین موفّہ فلن یغفر اللہ لھم. ان کے لئے ایمان کی وعا کریں یا نہ کریں اگرستر مرتبہ بھی کریں تب بھی۔ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اے عمر احق تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے اورا کر مجھے میں معلوم موجھے کے سے دیاوہ کر اول گا۔ موجائے کہ ستر سے ذیاوہ کر لول گا۔

فلنفی مزاج مصنفین تواگر حدیث کوس لیتے تو موضوع بی کہددیتے کیونکہ اس سے اشکال ہوتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوعر بی محاورہ کی بھی خبر نہتی کہ اس شم کی تر دید ہے تخییر مراد نہیں ہوتی بلکہ تسویۃ فی عدم النفع مراد ہوتا ہے اور ذکو سبعین (ستر ہے تجاوز کرنا) ہے تحدید کا قصد نہیں ہوتا بلکہ تشیر مراد ہوتی ہے گر حدیث تحج ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے اس کو موضوع نہیں کہا جا سکتا۔ باتی علاء نے اس اشکال کے متعدد جوابات دیے ہیں گر میں نے ان جوابوں کو یا دنہیں رکھا بلکہ اپنے استاد رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سے بہت بیند آیا وہی یا در کھا۔

ہمارے استاد علیہ الرحمتہ کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غایت رحمت ہے حض الفاظ سے تمسک فر مایا۔ اس جواب کا حاصل وہی ہے کہ آپ نے معنی عرفی سے عدول کر کے معنی لغوی پر کلام کو محمول فر مالیا اس کا میہ مطلب نہیں کہ معنی عرفی کی آپ نے نفی فر مادی بلکہ نفظی احتمال کے طور پر فر مایا کہ فی النفسہ اس کا مطلب سے بھی ہوسکتا ہے ایسے ہی ہم بھی کہتے ہیں کہ گویا عرفا غم انفہ بدد عاہی کے لئے ہے مگر لغۃ اس سے وعا بھی نکل سمتی ہے کہ اے اللہ! ان کو فمازی بناوے تا کہ ان کے میڈ عبوب سب مث جا کمیں - میدالی تاویل ہے جیسے مثنوی کے اس شعری شرح ہیں ۔

آتش ست ایں بانگ نای ونمیت باد ہر کہ ایں آتش ندارد نیست باد شراح کا اختلاف ہوا ہے۔ بعض نے مصرع ثانی میں نیست باد کو بددعا برحمول کیا ہے جس پریہ آتش عشق نہ ہو خدا کرے وہ ملیا میٹ ہوجائے اور بعض نے اس کو دعا پرحمول کیا ہے جس پریہ آتش عشق نہ ہو خدا کر ہے وہ ملیا میٹ ہوجائے اور بعض نے اس کو دعا پرحمول کیا ہے کہ مولا ناان کے لئے مقام فنا کی دعا کر دہے ہیں کہ خدا ان کو بھی فنا عطافر مادے۔ ایسے ہی رغم انفہ میں دعا اور بددعا دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔

اہمیت ذکررسول

ا ب سنئے وہ تین شخص کون ہیں ۔ایک تو وہ مخص ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام

سے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تق ہے۔ جب آپ کا نام مبارک لیا جائے یا سنا جائے توصلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے۔ اگر نہ کہ گا تو گناہ ہوگا ایسے بی حق تعالیٰ کے نام پاک کے ساتھ جل جلالۂ یا اور کوئی لفظ مشتر تعظیم کہنا واجب ہے ورنہ گناہ ہوگا۔ کین ایک جلس میں اگر چند بارنام لیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا (اور حق تعالیٰ کے نام پر جل جلالہ یا تعالیٰ کہنا) ایک بارتو واجب ہاور ہربار کہنا مستحب ہے وہ اس کا مصدات ہوگا۔

اعدد کو نعمان لنا ان ذکرہ لھو المسک ما کورتہ پیضوع حضرت نعمان کا تذکرہ ہمارے سامنے دہرائے کیونکہ ان کا تذکرہ کستوری ہے جتنا تواسے دہرائے گا تھیلے گی۔

جنتی دفعہ درود پڑھا جائے گا قند کمرر کالطف ہوگا اور گوہر بارصلی اللہ علیہ وسلم کہنا شرعاً ضروری نہیں بلکہ مستحب ہے گرمحبت وعشق کا مقتضا ہیہ ہے کہ ہر بار درود پڑھا جائے کیونکہ عاشق کواس کے بغیر چین نہیں آتا مجنوں کا واقعہ ہے

وید مجتول را کیے صحرا نورد در بیابان عمش بنشسته فرد ایک آ دمی نے مجنوں کوجنگل طے کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنے تم کے بیابان میں تنہا بیٹھا ہوا ہے۔

ریگ کاغذا بود انگشتال قلم سے نمودے بہر کس نامہ رقم

ریت کاغذی اورانگیال قلم تھااور یول معلوم ہوتا تھاجیے کی کوخط لکھار ہاہے۔

اس نے کہاا ہے عاشق مجنول بید کیا چیز ہے۔ بیخط تو کس کے نام ہے۔
گفت مشق نام لیل می کئم خاطر خود را تسلی ہے دہم
اس نے کہالیل کے نام کی مشق کررہا ہوں اورا بے دل کوتسلی دے رہا ہوں۔
اس نے کہالیل کے نام کی مشق کررہا ہوں اورا بے دل کوتسلی دے رہا ہوں۔
اس طرح عشاق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر چین نہیں ملی جتنا بھی ہو تھوڑا ہے گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا حدود کے ساتھ ہونا جا ہے ہرطرح اور ہرطریقہ سے اجازت نہیں۔ مثل محمد محمد کا درود کر رنا جا تر نہیں بلکہ ذکر رسول کا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھا جائے یہاں تو محمد محمد کے بھی اجازت نہیں اور آج کل غضب سے کہ بحض

لوگ اپ بیر کے نام سے وظیفہ پڑھتے ہیں اور وہ بھی حرف ندایا کے ساتھ چنا نچہ یا وارث کہتے ہیں اور تاویل میر تے ہیں کہ وارث خدا تعالیٰ کا نام ہے۔ کیا خوب! بھلا آپ کو خدا کے ناموں میں سے ایک بہی نام طا۔ آخر خدا تعالیٰ کے بہت سے ناموں میں سے یہی نام کوٹ چھا نا گیا۔ کیا اس کی وجہ بیٹیں ہے کہاس نام کو پیر کے نام سے مناسبت ہے یقیناً کی بہی وجہ ہے تو کیا میٹرک نہیں کہ خدا کے ذکر میں بیر کا ذکر بھی شامل ہے۔

ایسے ہی آج کل ہمارے خاندان میں ایک بدعت نکلی ہے کہ خطوط وغیرہ کے شروع میں بامداداللہ یا ہوالرشید یا ہوالقاسم یا ہوالمعین یا بفضل الرحمٰن لکھتے ہیں۔

صاحبوا بجھاس میں ہے ہوئے شرک آتی ہے خدا کے داسطے اس طرز کوچھوڑ دو یہ مقدمہ شرک ہادرایک دوسری بدعت جواس ہے کم درجہ کی ہے بیگی ہے کہ اپنے نام کے ساتھ المدادی یا قائمی درشیدی لکھتے ہیں اور بعضے اس احقر کی طرف نسبت کر کے اپنے کو اشر فی لکھتے ہیں۔

پا جاہ واقع میں کوڑی بھی نہ ہوں گر بغتے ہیں اشر فی ۔ یہ کی لغو ترکت ہے۔ اس میں خواہ نواہ گروہ بندی اور تحرب ہے۔ کیونکہ ان سلاسل میں کوئی اختلاف نہیں ہے جس کے اظہار کی ضرورت ہو۔

پس اس کوخفی وشافعی کی نسبت میں قیاس کرنا غلط ہے کیونکہ حنفیدو شافعیہ میں خود فروق اختلاف بہت ہادرائم اربعہ کے مقلدین کو باقی اسلامی فرقوں سے اصولی اختلاف ہے تو اس مقلد ہیں۔ کین امدادی ورشیدی وقائمی میں جونبیت ہے اس سے کون سے اختلاف پر متنب کرنا مقلد ہیں۔ کی بین امدادی ورشیدی وقائمی میں جونبیت ہے اس سے کون سے اختلاف پر متنب کرنا مقصود ہے کہ بھی نہیں اس میں سوائے گروہ بندی کے اور پھی مقصود نہیں بیتو جملہ معرضہ مقا۔

مقصود ہے کہ بھی نہیں اس میں سوائے گروہ بندی کے اور پھی مقصود نہیں بیتو جملہ معرضہ مقا۔

مقصود ہے کہ بھی نہیں اس میں سوائے گروہ بندی کے اور پھی مقصود نہیں بیتو جملہ معرضہ میں مقاد سے کا جوشعر ہے۔

دے بجھے عشق محمد اور محمد ہوں میں گن ہو محمد ہی محمد ورد میرا رات دن

اس سے مراد ہیہ ہے کہ مجھے قاعدہ شرعیہ کے موافق ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے ذکر کی تو فیق ہو گر چنانچ شعر میں تنگی ہوتی ہے اس لئے شعر میں تفصیل نہ ہو تک ۔
کیونکہ وہاں بحروزن کی رعایت بھی ہوتی ہے اس لئے مولا ناایک مقام پراس تنگی کی شکایت کرتے ہیں۔
شکایت کرتے ہیں۔

معنی اندر شعر جز باخبط نیست چوں گلا سنگ آل را طبط نیست اوربعض دفعان رعایات سے گجرا کرمولا نابعض تسامات کاعذر بیان فرماتے ہیں۔

قافیہ اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من (پیسشعرکا قافیہ سوچا ہوں اور میر انحبوب مجھے کہتا ہے کہ میرے دیدار کے سوا پھے نہ سوچ)

ہاں اگر کوئی ایبا شعر کے جیسا ہمارے ایک دوست نے کہا تھا وہ البتہ الی تنگی سے خالی ہوگا۔ قصہ یہ ہوا کہ ایک باروہ ایک نئی روشنی والے مولوی صاحب سے ملے اور دیوان قائی کا نسخدان کو چش کیا گرانہوں نے کتاب کو دیکھا بھی نہایت لا پرواہی سے اور تکبر کے لئجہ بیں کہا کہ کیا یہ آپ نہوں نے مسئورے کہدویا کہ جی ہاں! میری ہی تھنیف ہے۔ کہنے گئے کیا آپ شاعر ہیں۔ کہا جی ہاں! میری ہی تھنیف ہے۔ کہنے گئے کیا آپ شاعر ہیں۔ کہا جی ہاں! میری ہی تھنیف ہے۔ کہنے گئے کیا آپ شاعر ہیں۔ کہا جی ہاں! میری ہی تھنیف ہے۔ کہنے گئے کیا آپ شاعر ہیں۔ کہا جی ہاں! میری ہی تھنیف ہے۔ کہنے گئے کیا آپ شاعر ہیں۔ کہا جی ہاں! کہا کیا آپ فی البدیکوئی شعر کہد سکتے ہیں۔ کہاں ہاں انہوں نے ہیں۔ کہاں باں انہوں نے ہیں۔

یہ مصور تری تضویر اینچ تواس کام کے لئے سواد و مہینے جا ہمیں

کہا یہ کیا شعر ہے جس میں نہ وزن نہ بحر ضفا فیہ نہ دویف۔ کہا جناب میں پہلے وزن و

بحری رعایت کیا کرتا تھا۔ پھر نے آپ کا ایک مضمون و یکھا جس میں آپ نے لکھا تھا کہ

پرانی رسوم کا اتباع لغو ہے مگر علاء کیر کے فقیر سنے ہوئے ہیں ہمیں چا ہے کہ ان رسوم کوترک

کر کے جس طریق ہیں راحت معلوم ہواس کو اختیار کریں میں نے آپ کی ای رائے پھل کیا اور سوچا کہ شعر میں وزن و بحروقا فیہ کی رعایت بھی پرانی رسم ہاوراس سے کام میں تگی

بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی ترک کر دینا چا ہے (آپ نے تو رسوم دید ہے ترک کا مشورہ و یا

تھا جورسوم شعر سے بدر جہاا ہم ہیں جب ان کا ترک آپ کے نزدیک ندموم نہیں تو رسوم شعر

کا ترک بدرجہ اولی ندموم نہ ہونا چا ہے ) وہ صاحب کہتے تھے کہ اس جواب سے وہ مولوی
صاحب بالکل لا جواب اور خاموش ہو گئے۔

تواگرانیباشعرہوتو اس میں واقعی تنظی نہ ہوگی ورندوزن و بحرکی رعایت کے ساتھ شعر میں کیا کیامضمون آسکتا ہے۔ضرور تنگی ہوتی ہے اس لئے عاجی صاحب کے شعر میں محمد ہی محمد سے يمقصود بين كرحضور سلى الله عليه وآله وسلم كاذكراى طريقة سے كياجائے بلكم تقصوديہ ہے كمآپ كاذكر بهونا جا ہے باقى رہا طريقة تواس كوعلاء سے پوچھنا چاہئے ۔ سوجار ساكا برنے لكھا ہے كہ حضور سلى الله عليه وسلم كےذكر كاطريقة دروو شريف ہے يالا الله الا الله الا الله كم رسول الله كہنا۔ صرف جم جم كہنا كوئى ذكر نہيں بلكہ بعض مشائخ نے كہا ہے كہ صرف الله الله الله الله كم ذكر غير ثابت ہے بلكہ خدا تعالى كاذكرا جاد ہے سے لا الله الا الله يا سجان الله والحمد لله وغيره كے ساتھ مقيد معلوم ہوتا ہے اس كا ايك جواب ہمار بعض اكابر نے دیا تھا كہ حدیث میں ہے۔

لاتقوم الساعة حتى يقال في الارض الله (لم أجد الحديث في موسوعة أطراف الحديث ولامافي معناه)

جب تک زمین پرالداللہ اللہ کہنے والاکوئی باقی ہاں وقت تک قیامت نہ آئے گہ۔

تو اس سے اللہ کا ذکر ہونا ثابت ہے۔ گریہ جواب تو اعدب منطبق نہیں کیونکہ بقال کا مقولہ جملہ ہوتا ہے سولامحالہ یہاں ذکر بضمن جملہ ہی مراد ہے اور میں نے یہ جواب دیا تھا کہ اس میں حرف ندامقدر ہے۔ اصل میں یا اللہ ہے اور تقدیر حرف نداعرب میں رائے ہے جسے یوسف اعرض عن هذا (یوسف اسے چھوڑو) یعنی یا یوسف۔ باقی ہر وفعہ نیت نداکی ضرورت نہیں بلکہ شروع میں ایک بارنیت کر لیناکافی ہے۔ اگر ہر بارنیت کی ضرورت ہوتو کوئی فعل افقیاری بھی نہ ہوسکے گی۔ دیکھ محمد کی طرف کی نیت سے چلنا موجب ثواب ہے۔ تو کیا ہم قدم پرنیت مشی و ارادہ رفع قدم ضروری ہے۔ ہم گرنہ ہیں ذرااہیا کر کے تو دیکھ و چلنا بھی دشوار ہوجائے گا۔

ارادہ رفع قدم ضروری ہے۔ ہم گرنہ ہیں ذرااہیا کر کے تو دیکھ و چلنا بھی دشوار ہوجائے گا۔

ای لئے شمس باز غروالے نے بھی اس سے بحث کی ہے اور مثال دی ہے کہ اگر عود

بجانے میں ہر نقرہ پر قصد کر ہے تو بلید ہوجائے گا غرض افعال اختیار ہیہ کے لئے صدوث میں

تو ارادہ کی خرورت ہے گر ان کے بقاء میں ارادہ کی ضرورت نہیں ۔ اگر افعال اختیار ہیکا بقا

بھی ارادہ پر موقوف ہوتو ان کا صدور دشوار ہوجائے گا۔ اسی طرح ذکر میں ایک دفعہ نیت ندا

کافی ہے بھر جتنی دیر تک بھی کرتے رہو گے وہی نیت متمرر ہے گی۔ اورا گرکوئی محض ہر دفعہ
میں نیت کو ضروری کہے گاتو ہم کہیں گے پھر ذکر میں ہر جر لفظ بکلہ ہر حرف پر ارادہ ضروری ہوئا

چا ہے کہ اب الف کہدر ہا ہوں اب لام اب با۔ اگر ایک لفظ بھی بلا ارادہ صادر ہوا تو چا ہے

ہے گران شاء اللہ اس طرح ذکر ہی نہ ہو سکے گا۔ جب ہر حرف پر ارادہ کی

ضرورت نہیں تو نیت ندائی کی کیوں ضرورت ہے۔

یہاں سے معلوم ہوگیا کہ بعض لوگ جو ذکر میں اللہ کی ہاء کا خیال کرتے ہیں کہ ہاء الچھی طرح ظاہر ہوئی یانہیں مقلطی ہے۔بس اس طرح ذکر ہو چکا۔میاں ایک دفعہ سے طور پر مخارج سے نکال کر ذکر شروع کرو۔اس کے بعد مخارج کی فکر میں نہ پڑو۔ تا کہ طبیعت مشوش نہ ہوکوئی نماز تونہیں ہے جومخارج کے ادانہ ہونے سے فاسد ہوجائے گی۔شایدکوئی کے کہ ذ کرتو ناتمام رہےگا۔ میں کہتا ہوں کہتم بھی ناتمام ہی ہو۔تم ہی کون ہے ذاکر کامل ہو۔تو جیباذاکر ہے دیباہی ذکر بھی ناتمام ہی۔

کانپور میں مجھ ہے ایک بڈھے نے پوچھا تھا کہ وتروں کے بعد سجان الملک القدوس كہنا كيسا ہے ميں نے كہا ہال مسنون ہے حديث سے ثابت ہے۔ كہنے لگا وہ حديث توضیعت ہے۔ میں نے ظرافت سے کہاتم بھی توضعیف ہوئم ہی کہاں کے قوی ہوجو تمہیں عدیث قوی کی ضرورت ہے۔ اس وقت مجھے اس حدیث کی قوت وضعف کی تحقیق نہھی۔ ہاں اتنامعلوم تھا کہموضوع نہیں ہےاور فضائل اعمال میں احادیث ضعیفہ پر بھی عمل جائز ہے۔اس کئے میں نے بڑھے میاں کو بیجہ اس کے کہوہ علمی مباحث کو مجھ نہیں سکتا تھا اس وفتت يهي جواب دے ديا كهم بھي تو ضعيف ہي ہو\_

ای طرح جو تحف بیر کہتا ہے کہ مخرج ہاءا دانہ ہوا تو ذکر ناتمام ہوگا۔ میں اس ہے کہتا ہوں کہتم بھی ناتمام ہماراذ کرتو مخارج اوا ہونے پر بھی ناقص ہی رہے گا بس\_

این قبول ذکر تو از رحمت است میون نماز متحاضه رخصت است (اس ذکر کا قبول فرمانا محض آپ کی رحمت کے سبب ہے جیسے استحاضہ والی عورت کی

نماز بوجہ عزر کے ہوجاتی ہے)

ذکر کا کمال اوا و مخارج پرنبیس ہے بلکہ اس کا کمال تو قلب پر ہے کہ دل ہے کس طرح نکا ہے خلوص سے یا عدم خلوص سے مولا نا فرماتے ہیں۔

ناظر قلبيم إلر خاشع يود كرچه گفت لفظ نا خاضع بود (خداتعالی قلب کودیکھتے ہیں اگر چیلطی ہے کسی وقت نا مناسب لفظ ادا ہوجاتے ) تو ابن قیود میں نہ پڑنا جا ہے کہ الف بھی نکلا یانہیں یا بھی ادا ہوئی کہ نہیں اس ہے

بجزتشویش کے پچھ فائدہ نہیں اور بیہ جواب وہمی مزاجوں کے لئے ہے ورنہ اصلی جواب میہ ہے۔ جب ہا معنوی ہے تو ضرورت کثرت سے تلفظ الله کے جب ہا معنوی ہے تو ضرورت کثرت سے تلفظ معاف ہے جیسے ضرورت شعر میں لفظ الله کا الف ساقط ہوجانا جائز ہے۔ کمال قال۔

الا لا بارک الله فی سهیل. کمال فی البیضاوی فی تحقیقی اسم الله
اورضرورت کثرت ذکرضرورت شعرے بدرجها بردهی ہوئی ہے۔ نیز روزمرہ کے
ماورات قسم وغیرہ میں ہاءکوکوئی بھی اوانہیں کرتا۔اورنداس کوکوئی مفتی عاصی کہتا ہے اورنہ
میمین کوغیر منعقد کہتا ہے۔ اور بیضاوی میں مقام ندکور میں جوحذف الف کے ساتھ صرت کے
میمین کوغیر منعقد کہا ہے محشی نے اس کی تقسیر کی ہے ای الیمین بااینت اور یہاں ذاکر نیت
یقین ہے اس لئے وہ ذاکر کھا جاوے گا۔

اسی طرح نفی اثبات میں جو یہ قید ہے کہ دس مرتبہ کے بعد محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی آلہ واصحابہ وسلم کہا کرے یہ بھی مقصور نہیں ۔ بس جب یاد آئے کہ لیا کرے خواہ سود فعہ کے بعد ہی ہی ۔ بعض لوگ اس قید کی بھی پابندی کرتے ہیں تھی دس دس دس دانوں کے بعد ایک موٹا سا دانہ ڈالیے ہیں تا کہ فور آباد آجائے اس طرح بیخض اسی دھندے میں رہتا ہے حق تعالیٰ کی طرف توجہ کامل نہیں ہوتی ایسے ہی بعض لوگ رگ سیاس کے دبانے کا بہت اہتمام کرتے ہیں ۔ بیتمام قیود غیر مقصودہ ہیں ۔

میں نے حضرت حاجی صاحب سے ضیاء القلوب سبقاً پڑھی ہے اس سے بہت نفع ہوا کہ مجھے طریق کی حقیقت معلوم ہوا کہ دسویں بار پواکلمہ کہنا مقصود طریق کی حقیقت معلوم ہوا کہ دسویں بار پواکلمہ کہنا مقصود نہیں مطلب یہ ہے کہ تھی کہ لے یہ سب مضمون تنگی شعر میں چلاتھا جس میں ریکہا گیا ہے۔ نہیں مطلب یہ ہے کہ تھی کہ لے یہ سب مضمون تنگی شعر میں چلاتھا جس میں ریکہا گیا ہے۔

هو محمد بی محمد ورد میرا رات دان

اصل مضمون بیر قفا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ غرض ایک تو آپ نے اس مخص کو بدوعا دی ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھے۔ اور اس سے خود غرضی کا شبہ نہ کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود نہ پڑھنے سے چونکہ تل تعالیٰ کا غصہ اس مخص پر ہوتا ہے۔ اس لئے آپ نے امت کو خدا تعالیٰ کے غضب سے بچانا جا ہائے۔

## خدمت والدين كي ابميت

دوسرافخص جس پربددعا فرمائی ہے۔ وہ ہے جس نے اپنے باپ یا ماں کو یا دونوں کو برخصا ہے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پالی۔ برخصا ہے کی قیداس لئے رگائی کہ جوانی میں تو تمہاری خدمت کے گئی نہ ہوں گے بلکہ خود تمہیں ان کے تاج ہو گے۔ کیونکہ مال باپ کی جوانی میں اولا د کا بچین ہوتا ہے۔ بال جب اولا د جوان ہوتی ہے تو اس وقت مال باپ کی جوانی میں اولا د کا بچین ہوتا ہے۔ بال جب اولا د جوان ہوتی ہے تو اس وقت والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اب اولا د کو ان کی خدمت کرنا چاہئے۔ حق تعالیٰ نے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اب اولا د کو ان کی خدمت کرنا چاہئے۔ حق تعالیٰ نے والدین کا برڈاخق رکھا ہے۔ چنا نیے فرماتے ہیں۔

امايبلغن عندك الكبر احدهما اوكلاهما فلاتقل لهما اف ولاتنهر هما وقل لهما قولاً كريماً

کہ والدین میں سے ایک یاد دنوں بڑھا ہے کو بہنے جائیں تو ان کواف بھی نہ کہو۔اورای میں بید بات بھی داخل ہے کہ اگر زبان سے بچھ نہ کہا۔ گرصورت سے ناگواری ظاہر کی جائے کیونکہ اف سے ممانعت کا مطلب بیہ کہ ان کوایذ اند دو۔اور جب صورت سے ناگواری ظاہر کی جاتی ہواتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان کو (کسی بات پر) کی جاتی ہے تو اس سے بھی مخاطب کو ایذ اہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان کو (کسی بات پر) دھمکاؤ بھی نہیں بلکہ تہذیب سے گفتگو کرو۔ یہاں تک تو خدمت تعظیم وادب کی تعلیم تھی۔

اس کے علاوہ حق تعالیٰ نے والدین کا ایساحق رکھاہے جس کی خدا تعالیٰ کے سواکسی کو خبر نہیں ہوتی وہ کیا ہے؟ دعا۔۔۔۔! چنانچے ارشاد ہے۔

وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً

دعابھی الی تعلیم فرمائی ہے جس میں اولاد کے زماندا حتیاج کویاد دلایا ہے کہ اس طرح دعا کرو کہ اے پروردگار میرے والدین پررتم سیجئے۔ جبیبا کہ انہوں نے بچین میں مجھے پالا اور شفقت ورحمت ہے) پرورش کیا ہے۔ اس میں بتلا دیا کہ والدین کے زماندا حتیاج میں تم اپنے زماندا حتیاج کویاد کرو کہ بھی تم بھی نہایت کمزور ضعیف تھے ندایت ہاتھ سے کھا سکتے تھے نہ پی زماندا حتیاج کویاد کرو کہ بھی تم بھی نہایت کمزور ضعیف تھے ندایت ہاتھ سے کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ نہ چلنے پھر نے کی طاقت تھی۔ پھر بھی والدین نے اس وقت کس محبت وشفقت سے بالا کہ آب تی اس قابل ہوئے کہ دوسروں کو تمہارے نازنخ سے اشھائے اور کس شفقت سے پالا کہ آب تی اس قابل ہوئے کہ دوسروں کو خدمت کرو۔ اب تم ان کی ضعیفی میں بات بات پر کیوں جھلائے ہو پھر الفصل للمتقدم تمہارے خدمت کرو۔ اب تم ان کی ضعیفی میں بات بات پر کیوں جھلائے ہو پھر الفصل للمتقدم تمہارے

اندر جوآج فدمت کی صلاحیت آگئی ہے۔ اس میں تو والدین کوخل ہے اوران کی خادمیت میں میں کوکوئی دخل نہ تھا۔ گر بایں ہمہ وہ تو تمہاری خدمت سے ایک دن بھی نہ گھبرائے اور تم گھبرائے ۔ اس پر مجھے ایک بنے کی حکایت یاد آئی۔ وہ حکایت یہ ہے کہ ایک بنیا اپنے بچے کو گود میں لئے ہوئے میشا تھا کہ فصیل پر ایک کو اقاس کر جیٹھا۔ لڑکے نے پوچھا ابا یہ کیا ہے۔ کہا بیٹا کو ایس کو ایر کے نے پوچھا ابا یہ کیا ہے کہا بیٹا کو ایس کے موثری دیر میں بھی سوال کیا ابا یہ کیا ہے کہا بیٹا کو ایس تھوڑی دیر میں پھروہ ی سوال کیا اور بنیا برابر جواب و بتار ہا۔ گنتی میں بھی کھتا رہا۔ لڑکے نے سود فعہ بوچھا اور اس نے سوئی دفعہ جواب و بیا اور دوز نامی میں کھل کے بات گی گزری ہوئی ایک زمانہ میں وہ وقت نے سوئی دفعہ جواب و بیا اور دوز نامی میں کھل ایا۔ بات گی گزری ہوئی ایک زمانہ میں وہ وقت تے ہوئی دفعہ جواب و بیا اور دوز نامی میں اور خیا بوڑھا ہوگیا۔

اب بنے نے ایک دن اڑکے سے بہی سوال کیا کہ بیٹا فصیل پر کیا بیٹا ہے۔ اس نے ہیں بارتو نرمی سے کہد یا کہ اباکوا ہے۔ تھوڑی دیر میں پھر سوال کیا اس دفعہ ذرا اس نے تیزی سے کہا کہ کوا ہے۔ چوشی باراس نے پھر پوچھا تو غصہ میں جواب دیا کوا ہے۔ چوشی باراس نے پھر پوچھا تو بیٹا کہتا ہے کہ تمہاری تو عقل جاتی رہی بس ایک بات کی رہ بی لگارکھی ہے۔ بنٹے نے کہا ار نے مشی جی ذرا میر سے روز نامچہ کی بھی لا نا کیونکہ وہ بھی اب تک قائم تھی (پائی میں) بہی نہتی ۔ اس نے کھول کر دکھلایا کہ صاحبزا دیتم جب بچے سے تھے تو تم نے سو وفعہ بہی سوال کیا تھا اور میں نے ہر دفعہ مجت سے جواب دیا تھا کہ بیٹا کوا ہے جھے سوبار میں تم پرغصہ نیس آیا اور تم تین ہی دفعہ میں جعلا نے گئے۔

شاید کوئی ہے کہ کہ بچوں کی با تیں بیاری معلوم ہوتی ہیں اس کئے ان سے نا گواری مہیں ہوتی اور پوڑھوں کی باتیں بیاری ہیں گئیں۔اس کئے گرال گزرتی ہیں تو ہیں کہتا ہوں کہ یہ بچے ہے بے شک بچوں کی باتیں ان کی نا بچی اور بھو لے بن کی وجہ سے طبعًا اچھی گئی ہیں تو پوڑھوں کی باتیں نا بچی کی وجہ سے عقلا گرال نہ ہونا چا ہئیں کیونکہ عقل دونوں ہیں مشترک ہے ۔ پس اگر وہاں محبت کی وجہ سے طبعًا نا گواری نہیں ہوتی تو یہاں اوب و تعظیم کی وجہ سے طبعًا نا گواری نہیں ہوتی تو یہاں اوب و تعظیم کی وجہ سے عقلا نا گواری ہوتی اس و طاہر نہ کرنا چا ہے کا یہ تھے ہے کہ اگر پوڑھے ماں باپ کی باتوں سے طبعًا نا گواری ہوتو اس کو ظاہر نہ کرنا چا ہے عقل سے کام لے کران کو معذور بجھنا چا ہے اس طرح سے عقلی نا گواری نہ ہوگی۔ چنا نچے حق

تعالیٰ کی کیسی عنایت ہے چونکہ وہ جانتے ہیں کہ انسان میں طبعًا بوڑھے آ دی کی بے ڈھنگی بات سے تغیر آ ہی جاتا ہے۔اس لئے آ گے فرماتے ہیں۔

ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفوراً

یعنی حق تعالی تمہارے دلوں کے حال کوخوب جانتے (کرتم کوبعض دفعہ طبعًا نا گواری ضروری ہوگی اس لئے اس کے متعلق قانون ہتلاتے ہیں کہ) اگرتم صالح ہوگے (یعنی اس طبعی اقتضار عمل نہ کروگے) توحق تعالی معذرت کرنے والوں کوبخش ویں گے۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ للاوابین میں للتو ابین سے ایک فائدہ مہمہ ذائدہ ہو وہ یہ کہ توابین میں خاص تعلق پر دلالت ہے وہ یہ کہ توابین میں خاص تعلق پر دلالت ہے وہ یہ کہ توابین میں مصروف معذرت پر دلالت ہے اور اوابین میں خاص تعلق پر دلالت ہے لیعنی جو حالت محبت و خدمت کی پہلے تھی وہی اختیار کرلی۔مطلب یہ کہ قور آئی معذرت کی احتیار کرلی۔مطلب یہ کہ قور آئی معذرت کی احتیار کرلی۔مطلب یہ کہ قور آئی معذرت کی جائے تو مواخذہ نہ ہوگا۔

نیز ربکم اعلم بمافی نفوسکم میں بڑی رحمت کا ظہار کیا گیاہے کہ خدائے تعالیٰ تو دلوں کود کیھتے ہیں اگر تمہارے دل میں اختیاراً وعقلاً اوب وتعظیم کی صفت موجود ہو اور ظاہر میں کی وقت غلطی سے تختی ہوجائے تو اس برمواخذہ نہ ہوگا۔

ناظر قلبیم گر خاشع بود گفت لفظ ناخاضع بود خداتعالی تو دل کود کیفت بین اگر چه گفت لفظ ناخاضع بود خداتعالی تو دل کود کیفتے بین اگر چه کی وقت غلطی سے نامناسب لفظ اوا ہوجاوے۔ مابروں راننگریم وقال را مادروں را بنگریم و حال را ہم ظاہری حالت اور قال کونہیں دیکھتے ہم باطن کواور حال دیکھتے ہیں۔

اہتمام مغفرت کی ضرورت

تیسرافخف جس پرحضور سلی الله علیه وسلم نے بددعا فرمائی ہے وہ ہے جس نے رمضان کا بابر کت زمانہ پایا اور گنام وں سے اپنی مغفرت نہ کرالی یہی جزو مجھے زیادہ مقصود ہے کہ اس میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پروعید فرمائی ہے جورمضان میں بھی اپنی مغفرت کا سامان نہ کریں۔ صاحبو! اب رمضان ختم ہونے کو آیا ہے ( کیونکہ آج تمیں تاریخ ہے ) اور نہ معلوم اب نہ کریں۔ صاحبو! اب رمضان ختم ہونے کو آیا ہے ( کیونکہ آج تمیں تاریخ ہے ) اور نہ معلوم اب

تك ہم نے اس كوكس حالت ميں گزارا ہے ابتھوڑ اسا وقت باقی ہے اس كوغنيمت مجھنا جا ہے۔ اس میں بھی اگر ہم اپنی اصلاح کرلیں تو سرخروچ تلیز ہو سکتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی شان یہ ہے۔ وگر تحثم سمیرد بکردار زشت چو باز آمدی ماجرا در نوشت کہ بندہ گناہ کر کے جس وفت بھی رجوع کرنا جا ہے وہ اسی وقت سب قصہ حتم کر دیتے ہیں اور توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ پس ہم کوسب گنا ہوں سے ای وقت ول سے توبہ کر لیٹی جاہئے۔جس کی حقیقت بہ ہے کہ گذشتہ گناہوں پر ندامت دمعذرت طاہر کریں اور جوحقوق واجب الا داہیں فی الحال ان کے اوا کاعز م کرئیں اور فی المال ان کے اوا کا اہتمام کریں اور آ تندہ کے لئے گنا ہوں ہے بیچنے کا ارادہ کریں اب میں دوسری حدیث پڑھتا ہوں جس کو ایک تفسیر پر لتکبروا الله علی ماهدا کم سے مناسبت ہے اس کے راوی غالبًا حضرت انس رضی الله عنه ہیں اور مخرج بیہ فی ہیں۔اس وقت حق تعالیٰ ملا تکہ ہے فر ماتے ہیں۔ يا ملائكتي ما اجرمن و في عمله قالوا ربنا جزآء ( لم أجد الحديث في موسوعة أطراف الحديث ولامافي معناه) ان يوفي اجره فيقول الرب تعالى ان عبادى ومائي قدوفوا فريضتهم وخرجوا يعجون بالتكبير والثناء على اشهد واقد غفرت لهم فيرجعون مغفوراً الهم و يبدل الله سينا تهم حسنات (او كما قال)

لیمی اے فرشتو! ہتلاؤاس مزدور کی مزدور کی کیا ہونا چاہئے جس نے اپنا کام پورا کیا۔
وہ عرض کرتے ہیں خداونداس کو پوری مزدور کی ملنا چاہئے اس پرتق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ میرے بندول اور بند بول نے اپنے فرض روزے پورے کر لئے اور اب وہ تکبیر وشاء
پارتے ہوئے نکلے ہیں گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں پھر سب عیدگاہ کے نمازی بخشے بخشائے لوشے ہیں اور حق تعالیٰ ان کے گنا ہوں کو نیکیوں
ہیں پھر سب عیدگاہ کے نمازی بخشے بخشائے لوشے ہیں اور حق تعالیٰ ان کے گنا ہوں کو نیکیوں
ہیں جس بی کردیتے ہیں۔ یہ وقت کل کوآنے والا ہے۔ اب تو ہمارے سامنے دو وقت ہیں۔
ایک تو بیر مضان کا حصہ ہے جو بہت کم رہ گیا ہے اس میں سامان مغفرت نہ کرنے پر تو وعید
ہے۔ اس لئے ہم کواس کا حق ادا کرنا چاہئے اور اس میں تو ہواستعفار وعزم کر کے مغفرت
طاعات کا مستحق ہو جانا چاہئے اور دوسرا دفت کل آنے والا ہے اس میں ہی دعا مغفرت کرنا

### اور فدلت وظوم کی الی حالت بنانا چاہئے جس سے اجر کامل کے ستحق ہوجا کیں۔ چندا شکالات کے جواب

لب میں اس حدیث کے متعلق چند ضروری باتیں عرض کر کے بیان ختم کرنا جا ہتا ہوں اس حدیث میں ایک شہریہ ہوتا ہے کہ اس میں ان عبادی و امانی قدو فوا فریضتھم و خوجوا وارد ہوا ہے اور ظاہریہ ہے کہ خرجوا کا مرجع عبادی وامائی دونوں ہیں تواس سے ورتوں کا مجمع عیدگاہ کی طرف لکانا ثابت ہوا۔

جواب میہ ہے کہ ہاں اصل تو یہی ہے کہ عور تیں بھی عیدگاہ میں جا کیں چنانچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وجہ ہے ان کو اللہ صلی اللہ علیہ وجہ ہے ان کو روک دیا گیا کیونکہ استے بڑے جمع میں ان کا نکلنا فتنہ ہے خالی نہیں۔ مگر عید کا جوثو اب حدیث میں مذکور ہے وہ عورت کو بھی ملے گا کیونکہ شرعی قاعدہ ہے کہ جومل کسی عذر کی وجہ ہے صدیث میں مذکور ہے وہ عورت کو بھی ملے گا کیونکہ شرعی قاعدہ ہے کہ جومل کسی عذر کی وجہ ہے نہ ہو سکے اس کا اجرسا قطانہیں ہوتا۔

دوسرااشکال بیہ ہے کہ یہاں لفظ خرجوا وارد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیدی نماز شہر سے باہر ہونا چاہئے شہر کے اندر خیدی نماز پڑھتے شہر سے باہر ہونا چاہئے شہر کے اندر خیدی نماز پڑھتے ہیں کیاان کے لئے یہ نضیلت نہ ہوگ ۔ اس کا بھی یہی جواب ہے کہا گرشہر میں عید کی نماز بلا عذر پڑھی جاتی ہے تو بی خلاف سنت ہے اور اگر بعذر ہے تو ان کو بھی وہی ثو اب ملے گا جوشہر سے باہر پڑھنے کو ملتا ہے اور ان کا عدم خروج اگر کسی کے بےراہی سے ہے تو اس کا و باان لوگوں پر ہوگا ۔ جن کی وجہ سے بیالوگ خروج سے معذور ہیں اور اگر صدیث میں خروج من لوگوں پر ہوگا ۔ جن کی وجہ سے بیالوگ خروج سے معذور ہیں اور اگر صدیث میں خروج من البیت مراد ہوتو بیتو ہر طال میں شخص ہوگا۔

تیسرے اس حدیث میں خرجوا پیجون الی بالدعاء ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر بالجمر بلا کراہت مشروع ہے گراس میں تفصیل ہے وہ یہ کہ ایک تو ذکر کا جہر ہے اورا یک ذکر کی اذان ہے جہر بالذکر کا ثبوت تواحادیث میں ہے گرذکر کی اذان کا کہیں ثبوت نہیں۔ ادان ہے جہر بالذکر کا ثبوت تواحادیث میں ہے گرذکر کی اذان کا کہیں ثبوت نہیں۔

یہ لطیفہ نواب صدیق حسن خان صاحب کے صاحبز اوے نورائحسن خان نے فرمایا تھا۔ ایک باروہ کسی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے جب امام نے ولا الضالین کہا تو غیر مقلدین نے بڑے زورے آمین کھی۔ نواب صاحب کے بیٹے بھی موجود تھے۔ جب وہ نمازے فارغ ہوئے ہوں گے کہ نمازے فارغ ہوئے ان چلانے والول کو بلایا وہ اپنے دل میں خوش ہوئے ہوں گے کہ نواب زادہ بھی ہم ہی جیسے ہوں گے۔ان کو ہمارا جمر پہند ہوا ہوگا۔ ضرور کچھ انعام دیں گے جب بی قریب پہنچ تو ایک چپت رسید کیا اور کہا کہ آمین بالجمر تو حدیث میں آئی ہے گر آمین کی اذان کون ی حدیث میں آئی ہے۔

واقعی بعضے لوگ اسنے زور ہے آمین کہتے ہیں کہ جیسے لڑر ہے ہوں۔

ہمارے سب سے چھوٹے بھائی جن کو ہم نے عربی پڑھائی تھی وہ ایک وفعہ تنوج میرے ساتھ گئے وہاں جعہ کی نماز میں پھی غیر مقلد بھی شریک تھے جنہوں نے آواز ملاکر زور سے آمین کہی کہ سننے والوں کوتوحش ہوتا تھا نماز کے بعد میرے بھائی کہنے لگے کہ آمین تو دعا ہے اور دعا خاص لب ولہے عاجزی و نیاز مندی کا ہوتا ہے جس کا ان لوگوں میں بہتہ بھی نہیں۔ ان کے لہجہ میں تو وعا کی شان نہیں معلوم ہوتی ۔ یہ بات مجھے بہت پہند آئی واقعی اس میں جہرشد ید کے ممنوع ہونے و بھی بات کا فی ہے کہ اس میں دعا کا لہجہ نہیں ہوتا۔

ایک انگریزنے بھی اس بات کو تمجھا۔ کسی جگہ مقلدوں اور غیر مقلدوں کا جھگڑا تھا انگریز موقعہ پر تحقیقات کوخود آیا اور یہ فیصلہ لکھا کہ آمین کی تین قسمیں ہیں۔ ایک بالجمریہ تو سنت ہے احادیث سے ٹابت ہے۔ ایک بالسریہ بھی سنت ہے احادیث سے ٹابت ہے۔ ایک بالسریہ بھی سنت ہے احادیث سے ٹابت ہے۔ ایک بالشرجس سے مشتعل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ قابل روکنے کے ہے اور ان لوگوں کی آمین تیسری قسم کی ہے۔ لہذا قابل روکنے کے ہے۔

مسلمانوں سے لئے کتنے افسوں کی جگہ ہے کہ ہمارے دینی معاملات کا فیصلہ کفار کرتے ہیں۔خود آپس میں ہم سے تصفیہ نہیں ہوسکتا اور پھر تماشہ ریہ ہے کہ وہ ہمارے واقعات کی حقیقت کوہم سے زیادہ سمجھتے ہیں اس طرح ذکر جبر میں بھی ایک تو جبر کا درجہ ہے اورایک اس کی اذان کا درجہ ہے تواس اذان کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔

شاہجہان پورمیں ایک ڈپٹی صاحب ذاکر تصاور ایک بزرگ سے بیعت تھے۔وہ ایسا جبرکر تے تھے کہ سارے محلے والے ننگ تھے وہ بندہ خدا رات کو دو ہجے ہے جو ذکر کی اذان دیتے تو صبح تک محلے والول کوسونا دشوار ہو جاتا۔ پھروہ مجھے رجوع ہوئے تو ہیں نے اس جہرے روک دیا۔ پھرتو لوگ مجھے دعا دیتے تھے۔

پھراہل جر میں بھی پعض لوگ تو رسیلی آ وازے جر کرتے ہیں اسے تشویش نہیں ہوتی اور بعضوں کی آ واز بہت خت ہوتی ہے اس سے و ماغ پر چوٹ کائتی ہے۔ بہر حال نشس جر ممنوع نہیں احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہے اور ایک دوسری حدیث میں جر کی محافعت مناسب نہیں ہوتی بلکہ اربعوا خود بتلار ہاہے کہ صحاباس وقت مشقت وتعب کے ساتھ ذکر کر رہے تھے اس کوروکا گیا ہے کیونکہ اربعوا کے معنی ہیں ارفقوا لینی نری کر دوتو جر نری سے ہوتو وہ ممنوع نہیں اگرکسی کوشبہ ہوکہ مشقت تو عبادت میں مطلوب ہے پھر اس مشقت سے کیول منع فر مایا گیا۔ اس کا جواب سے ہے کہ مشقت ایک تو مقاصد میں تو مشقت ہو جو جن ہو کہ مشقت ایک تو مقاصد میں ہوتی ہے ایک طریق میں تو مقاصد میں تو مشقت ہو جی ہو دو ہر ارکی جگہ چار کہ کا مربق ہو کہ مشقت ہو جاور طریق میں مشقت ہو جی دو ہر ارکی جگہ چار کہ کا مشقت ہو جی دو ہر ارکی جگہ چار کہ اس کا طریق ہی ہو مثلا ذکر مقصود ہے تو نفس ذکر میں جو مشقت ہو جی دو ہر ارکی جگہ چار خواص ہیں تھا۔ یہ کہ مشقت ہو جی ہو اب ہیں مشقت ہو جی اس میں مشقت ہو جی ہو اب ہیں۔ اس میں اطلاق کے مدی متھے۔ وہ مشقت کو مطلقا مو جب اجر خواب ہیں۔

میرے ایک دوست اس میں اطلاق کے مدعی تھے۔وہ مشقت کومطلقاً موجب اجر سمجھتے تھے خواہ مقاصد میں ہویا طریق میں ۔ تومیں نے کہا بہت اچھا کھر آپ وضو کے لئے یہاں سے پانی نہ لیا کریں بلکہ جلال آباد سے جا کرلیا کریں کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔بس اس پر آپھیں کھل گئیں اور سمجھ گئے۔

تو ممکن ہے کہ صحابہ نے جمر مفرط کیا ہوجس سے مشقت ہورہی ہویا جرتو معتدل ہو
سروہ مشقت جہرکوموجب اجر سمجھ رہے ہول۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مادیا
جس سے معلوم ہوگیا کہ جہرمن حیث ہو جہرعبادت نہیں اورا گرمقصودتو ذکر کو سمجھیں تو جہرکوکسی
مصلحت سے اختیار کریں۔ جیسے وفعہ خواطر وحصول جمعیت وغیرہ کیونکہ تجربہ ہے کہ ذکر جہر
میں وساوس کم آئے ہیں اور سکون قلب بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے تو بیصورت ممنوع نہیں
بشرط کے اور کوئی عارض مالع نہ ہو۔

بهرحالى فيصله بيهوا كه جرمفرط مطلقانا جائز بجس عضود كومشقت مويا دوسرول

کو اور جہرمعتدل میں تفصیل ہے۔ اگر خود جہرکو بطور تو اب اختیار کرے تو یہ بھی ناجائز اور بدعت ہے اور اگرمقعبود نفس ذکر ہواور جہراعتدال سے ہواور اختیار کمصلحت تو وہ بدعت نہیں بلکہ ایسا جہرشر بعت سے مادون فیہ بلکہ احادیث میں وار دے۔ چنانچہ بعجون الی بالدعاء ہے۔ ای حدیث میں جہرکا ثبوت ہور ہاہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عید کے روز سب کی مغفرت ہوجاتی ہے فیوجعون مغفوراً لھم و بیدل الله سیناتھم حسنات اس میں دواخال ہیں۔ ایک بیر کہ مغفرت تبدیل سینات سب حاضرین عید کے لئے عام ہو کہ سب کو دونوں با تیں حاصل ہوتی ہوں۔ سب کی مغفرت ہوں اور ایک ہوتی ہوں۔ سب کی مغفرت ہی ہواور گناہ بھی سب کے نیکیوں سے بدلتے ہوں اور ایک اختال بیہ ہے کہ یہاں دوصینے اس لئے اختیار کئے گئے کہ جمع میں دونتم کے لوگ ہوتے اس خواص مقربین اور مجرمین تو خواص کے لئے تبدیلی سینات بالحنات ہوتی ہوتی ہو اور میں مقربین اور مجرمین تو خواص کے لئے تبدیلی سینات بالحنات ہوتی ہوتے مجرمین کے لئے مغفرت ہے۔

#### خلاصدبيان

خلاصہ بیان بیہ ہوا کہ اس وقت میں نے دوحدیثیں پڑھیں ہیں ایک میں ان لوگوں پر وعید ہے جو رمضان میں ابی مغفرت اور بخشوانے کا اہتمام نہ کریں وحری ان لوگوں کے لئے بشارت اور عید ہے جو روز سے پورے کر کے عیدگاہ میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعظیم کاحق ادا کریں گے ۔ تو ایک میں عید کاذکر ہے اور ایک میں وعید کا اس لئے میں اس وعظ کا نام بھی العید والوعید رکھتا ہوں ۔ پس جو لوگ رمضان کی حرمت میں کی کر چکے ہیں وہ اس تھوڑ ہے ہے باقی ماندہ وقت میں اس کی تلافی کرلیں کہ اصل میں کل کو ای عید ہے جس نے رمضان میں خدا تعالیٰ کو راضی کرلیا۔ بحرم کی کیا عید ہے بھر کل کو دعا و خلوص کے ساتھ نمازعید اس طرح پڑھیں جس سے مغفرت واجر کامل کے اہل بن جا کمیں ۔ پھر ان شاء اللہ طرح پڑھیں جس سے مغفرت واجر کامل کے اہل بن جا کمیں ۔ پھر ان شاء اللہ عن جا کمیں ۔ پھر کا کو کو شائے گھر کو لوٹیس گے۔

مگر اس کے لئے کچھ شرائط ہیں جن میں ہے ایک تو اخلاص فی العمل

والدعاہے دوسرے عزم طاعت ہے کہ آئندہ کے لئے طاعت خداوندی کا پختہ ارادہ ہوتے الا مکان کوئی نافر مانی نہ کریں گےاور طاعات ہمیشہ بچالا کمیں گےاور عزم طاعت کی علامت صدور طاعت ہے کہ اس سے طاعات صاور ہونے لگیں پس اگر کسی ہے عید کی نماز کے بعد طاعات کا صدور نہ ہوا۔ تو بیہ مجھا جاوے گا کہ اس نے طاعات کا عزم ہی نہ کیا اور بدوں عزم طاعات کے تو بہ کاملہ سنتی نہیں ہوتی ۔ تو مغفرت کا بھی اس کے لئے وعدہ نہیں ۔ بیدوعدہ انہیں کے لئے ہے جو طاعت کاعزم کرلیں۔جس کے بعدصدور طاعات عادة لازم ہے۔ بیمیل نے اس لئے کہدویا کہ مبادابعض لوگ عید کی نماز پڑھ کرسال بھرکوا عمال سے فارغ اور یے فکر ہو جائیں کہ اب تو بخشے گئے۔اگلے سال پھرعید کی نماز پڑھ لیں گے۔ ورمیان جو گناہ اس ہے معاف ہوجا کیں گےتو یا در کھو جو شخص ابھی سے بینیت کئے ہوئے ہے اس کوتو بہ حاصل نہ ہوگی نہ اس کے لئے وعدہ معفرت ہے۔ اب دعا سیجیجے کہ حق تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرمائیں اوران میں جو پچھ کوتا ہی ہوئی تو اس کو معاف فرماویں اور اس بقیہ وفتت رمضان میں ہم کو مغفرت كالمستحق بناوي اوركل كواجر كامل عطا فرماكين \_ آمين صلى الله على سيدنا و مولانا محمد و على آله و اصحابه اجمعين و اخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

